



تالیف پلس کے چیز مصل ای اس بانی وسد دارامت م قادی محدود ذاکر نگرنی دی

نَهُ يُعِينُ مُن أَدُوبِانَادِ لَأَكِولِ Ph: 37352022



#### (جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بین) الصلوة والسلام علیك یا سیدی یا رسول الله وعلی الك واصحابك یا حبیب الله

| متازعلائے فرنگی محل لکھنؤ |                                         | نام كتاب   |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|
| علامه يلين اخر مصباحي     |                                         | مؤلف       |
| 512                       | ·                                       | صفحات      |
| 600                       |                                         | تعداد      |
| فروري 2017ء               |                                         | اشاعت      |
| محمدا كبرقادري            | *************************************** | زيرا بتمام |
| ا كبريك يلرزالا مور       |                                         | ناثر       |
| 400روپي                   |                                         | قيت        |



### فهرست

| فرعد | مضمون                                            |              | مؤثير |
|------|--------------------------------------------------|--------------|-------|
| 1    | انتباب                                           | •            | 4     |
| r    | تبدير                                            |              | A     |
| ۳    | كلمة آغاز                                        |              | 9     |
| ٦    | فرنگی کلا'' وَرقهٔ مُنب''                        |              | 10    |
| ۵    | فرنگی محلی سلسلهٔ علم وحکمت                      |              | 10    |
| . 4  | فرتكى جلى فيضان علم وحكمت                        |              | rr .  |
| 4    | مُلاً ،قطبُ الدين،شهيد،سهالوي                    | وصال ١١٠ه    | rr    |
| ٨    | مُلاً ، نظامُ الدين محمد ، سهالوي ، فر تَكْ محلي | وصال ١٢١١ه   | ۵۰    |
| 9    | مُلاً ، كمال الدين محمر ، سهالوي                 | وصال ١١٥٥ ا  | Al    |
| 10   | بحرالعلوم ، مُلَّا ،عبدالعلى مجمد ، فرنگى محلى   | وصال١٢٢٥ه    | 44    |
|      | عُكما بي خانواد هُ فرنگي محل                     |              |       |
| 1    | مُلاً ،احد عبدالحق ،فرنگی محلی                   | وصال ١١٢٤ه   | AY    |
| ٢    | مُلَّا ،احد حسين ،فر تَّكَى مُحلى                | وصال١٨٨١١ه   | 98-   |
| 9-   | مُلَّا بحمدولي فرنگي محلي                        | وصال ١١٩٨ه   | 94    |
| الم  | مُلاً ، جُدِحُن ، فريكي محلي                     | وصال ١٢٠٩ ص  | 101   |
| ۵    | مُلاً ، محرمُین ، فرنگی محلی                     | وصال١٢٢٥ه    | 1+4   |
| 4    | مُلَّا ،نورُ الحق ،فر تَّى محلى                  | وصال ۱۲۳۸ه   | ıii   |
| 4    | مُلَّا مْطْهِورُ اللهُ ، فَرَكَّى مِحْلَى        | وصال ۲ ۱۲۵ ه | IIA   |
| À    | مُلَّا ، ولي الله ، فرگلي محلي                   | وصال ١٢٤٠ه   | JIA   |
| 9    | مُلَّا ، جمال الدين ، فرجَّى محلى                | وصال ۲ ۱۲۵   | IFF   |

| 177 | وصال ١٢٤٩ ١ | مُلَّا ،عبدالوالى،فرنگى محلى        | 10  |
|-----|-------------|-------------------------------------|-----|
| 119 | وصال١٢٨٥١١ه | مولا ناعبدالحليم، فرنگى محلى        | 11  |
| IPA | وصال ۱۲۸۲ه  | مفتی محمد یوسف، فرنگی محلی          | 18  |
| IM  | وصال موسال  | مولا ناعبدالحي، فرنگي محلي          | 11" |
| 144 | وصال ١٣٠٧ه  | مولاناعبدالردُّ اق،فر گلی محلی      | 10  |
| 140 | وصال ١٣١٨ و | مولا نامحرفيم ، فرنگى محلى          | 10  |
| 144 | وصال ١٣٢١ه  | مولا ناعبدالوماب، فرنگی محلی        | 17  |
| 149 | وصال۱۳۳۳ه   | مولا ناعبدالباري ، فرنگی محلی       | 14  |
| 191 | وصال ۱۳۲۳ه  | مولا ناعبدالباقي فرنگي محلي         | ·1A |
|     |             | تلامذهٔ خانوادهٔ فرنگی محل          |     |
| 190 | وصال ۱۱۹۰   | مُلَّا ، حمدُ الله ، سند بلوي       | 1   |
| 194 | وصال ۱۱۹۸   | مُلِّا ، مُحداً علم ، سند بلوي      | r   |
| 199 | وصال ۱۲۱۸ه  | مُلاً ،عبدالواجد، خيراً بادي        | ٣   |
| r-r | وصال ۱۲۳۵ ه | صوفی عبدالرحمٰن مکھنوی              | r   |
| r.4 | وصال۱۲۲۳ه   | شاه عينُ الحقّ، عبد المجيد، بدايوني | ۵   |
| PII | وصال ١٢٧ه   | سيد كفايت على ، كاتنى ، مرادآبادى   | 4   |
| r19 | وصال ١٢٧٤ ه | شاه احمد سعيد ، مجدّ دى ، د بلوى    | 4   |
| PFY | وصال١٨١١ه   | مولا ناسلامت الله، بدايوني          | ٨   |
| rrr | وصال ۱۲۸۹ ه | شاه فصلِ رسول،عثانی، بدایونی        | 9   |
| ran | وصال ۱۲۹۲ه  | سيدآ ل رسول، بركاتي، مار جروي       | 10  |
| FZF | وصال۱۳۱۳ه   | شاه فصل رحمٰن، مجنح مروآبادي        | 11  |
| rir | وصال١٣٢٢ه   | مولا ناوكيل احمد ، سكندر بوري       | 11  |

|      | 1672 10 200                        | 1000 II      | API 14 |
|------|------------------------------------|--------------|--------|
| 1100 | مولا نامحمه فاروق، جريا كونى       | وصال ١٣٢٤ه   | FIY.   |
| 14   | مولانا انوارُ الله، حيدراً بادي    | وصال ٢ ١٣٣١ه | MV     |
| 10   | مولا ناعين القُضاة المحضوي         | وصال ١٣٣٣    | rri    |
| 17   | سيد محر كدّ شاشر في ، يكهو جهوى    | وصال ۱۳۸۱ ه  | rrr    |
|      | عكماك "سلسلة خيرا باد"             |              |        |
|      | شاخِ فرگگی محل                     |              |        |
| 1    | علاً مفصلِ المام، خيراً بادي       | وصال١٢٣٢ه    | ra.    |
| r    | علَّا مفطلِ حق ، خير آبادي         | وصال ۱۲۷۸ه   | POA    |
| -    | مفتی صدرُ الدین، آزرده، د بلوی     | وصال١٢٨٥م    | מרץ    |
| P    | علاً مەنوراجە،عثانی، بدايونی       | وصال ١٠٠١ه   | 124    |
| ۵    | مفتی ارشاد حسین، مجدد دی، رام بوری | وصال ااسماره | MA.    |
| 4    | علاً مه عبدالحق ، خيرا آبادي       | وصال١٣١٦ه    | MAG    |
| 4    | علَّا مه عبدالقادر، عثاني، بدايوني | وصال ١٣١٩ه   | rg.    |
| ٨    | خواجه سيدعبدالصَّمد ، چشتى سُهواني | وصال١٣٢٢ه    | 794    |
| 9    | علاً مه مدايت الله، جون يوري       | وصال١٣٢٦ه    | PO1 .  |
| 10   | مولا ناغلام قاور، باشى             | وصال ١٣٢٧ه   | 4.04   |
| 11   | مولا ناعبدالمقتدر،عثاني، بدايوني   | وصال١٣٣٣ه    | roA    |
| ir   | مولاناعبدائي، جا نگاى              | وصال ١٣٣٩ه   | mm     |
| 19-  | مولا ناظهور الحسين ، رام يورى      | وصال١٣٣٢ه    | MZ     |
| 10   | عيم سيد بركات احمر، أو كل          | وصال ١٣٣٧ه   | 640    |
| 10   | مولاناسدسليمان اشرف على كرحى       | وصال ١٣٥٨ ه  | MA     |
| 14   | مولا نافعىل حق ، رام يورى          | وصال ١٣٥٨ ١٥ | rr     |

| mra .  | وصال١٣٦٧     | مولا نامحمدامجدعلى ،اعظمى ،رضوي       |    |
|--------|--------------|---------------------------------------|----|
| lale - | وصال ١٣٦٤ ١٥ | مولا نایارمحمه، بندیالوی              |    |
| LLA    | وصال ۱۳۷۹ه   | مولا ناعبدالقدير،عثاني،بدايوني        |    |
| ra-    | وصال۱۳۸۳ ه   | خواجرسيدمصبائ الحن ، چشتی             |    |
| ryy    | وصال۲۰۰۲ه    | مولا ناانشاه مصطفیٰ رضا، نوری، بریلوی | rı |

#### انتسابينام

مشائخ وعكما يدبلي

وصال ۱۳۳۳ه وصال ۱۳۵۵ه وصال ۱۹۵۵ه وصال ۱۹۵۵ه وصال ۱۹۵۱ه وصال ۱۹۵۱ه وصال ۱۹۵۱ه (۱) قُطُبُ اُلاَ قُطاب، خواجه قطبُ الدین، مُختیار، کاکی، دہلوی (۲) محبوب الہی، خواجه نظام الدین اولیا، بدایونی، دہلوی (۳) حضرت خواجه نصیرالدین محبود، اَوَدِهی، چراغ دہلی (۴) حضرت شیخ عبدالعزیر شکر بار، دہلوی (۵) حضرت خواجه محمد عبدالباتی، باتی باللہ، نقشبندی، دہلوی (۲) حضرت خواجه محمد عبدالباتی، باتی باللہ، نقشبندی، دہلوی

(۸) حضرت شاه ولی الله ، محدّ ث د بلوی (۹) حضرت شاه عبدالعزیز ، محدّ ث د بلوی (۱۰) حضرت شاه غلام علی ، نقشبندی ، مجدّ دی ، و بلوی

مشائخ وعكما كصنو

وصال ۱۲۲۱ه/۱۳۵۱ء وصال ۱۲۲۱ه/۱۳۵۱ء وصال ۱۲۳۵ه/۱۸۱۶ء وصال ۱۲۳۱ه/۱۳۸۱ء وصال ۱۲۵۱ه/۱۳۸۰ء وصال ۱۲۵۱ه/۱۳۸۱ء وصال ۱۲۵۱ه/۱۳۸۱ء وصال ۱۲۸۱ه/۱۲۸۱ء

وصال ١٢٨٠ ١٥

(۱) مخدوم اَوّده ، حضرت شاه محد مینا، پشتی بکھنوی (۲) استادُّ الهند ، مولا نانظام الدین محمد ، فرنگی محلی بکھنوی (۳) بحرالعلوم ، مولا ناعبدالعلی محمد ، فرنگی محلی بکھنوی

(٣) عارف حق ، مولا نا نورُ الحق ، فرع محلى بكصنوى

(۵) حضرت مفتى ظهورُ الله ، فركى محلى بكهنوى

(١) حضرت مولا ناول الله، فرع محلي بكصنوي

(۷) حضرت مولا ناجمال الدين ، فرج محلي بكھنوي

(۸) حضرت مولا ناعبدالحليم، فرعجى محلى بكصنوى

(٩) حضرت مفتى محمر يوسف ، فرنگى محلى بكھنوى

(١٠) ابوالحسنات ،مولا نامجرعبدالحيّ ،فرجّ محلي بكهنوي

#### تهدير، كذمت

''پورب'شراز است\_(شاجهاں) مرکزدینی علی''الجلمعة الاشرفیہ''مبارک بور

جس كاسلسلة منقولات ومعقولات النبية اكابروأسلاف كرام كرماته، إس طرح، مر بوط ومُعظّم ب. سلسلة منقولات

(۱) حافظ مِلَّت ، مولانا الشَّاه عبد العزيز ، مراد آبادی ، محدِّت مبارک پوری (وصال ۱۳۹۷هر ۱۹۷۱ء) قُدِّسَ سِوُّهٔ - بانیِ الجامعةُ الاشر فیه، مبارک پور ضلع اعظم گرُه (بویی، انڈیا)

(٢) صدرُ الشريعيد ، مولانا العبَّاه مفتى محمد المجدعلى ، اعظى ، رضوى (وصال ووالقعدة ١٣٦٧هـ ١٩٢٨م) ، ) قُدِّسَ سِوُهُ مِوَلِقَبِ" بهارِشر بعت "وصاحبِ" فآوي المجديد" \_

(٣) فقير اسلام، امام احدرضا، قادرى، بركاتى، بريلوى (وصال ٢٥ رصفر ١٩٢١هم ١٩٢١ء) فلدس سرة ف

(٣) خاتم الاكارى سيرشاه آل رسول، احمدى، قادرى، يركاتى، ماز بروى (وصال ١٢٩٧هـ ١٨٤) فيتس سرةً ف

(٥) بر الى الهند ، شاه عبد العزيز ، محد شو واوى (وصال ١٨٣٨ هر١٨٢١ ع) فيدس سوة -

#### سلملة معقولات

(۱) حافظ مِلَت ، مولانا الشَّاه عبدالعزيز ، مراداً بادى ، محدِّت مبارك پورى (وصال ١٣٩٧هـ ١٩٧١ ٥) قُدِّسَ سِرُّهُ - بانِي الجامعة الاشرفيه، مبارك پورضلع اعظم كُرُه (يو يي، انڈيا)

(۲) صدرُ الشريعة، مولانا الشَّاه مفتى مجمد ام يرغلى، اعظى، رضوى (وصال ذوالقعده ١٣٦٧هـ/١٩٢٨ء) قُدِّسَ سِرُّهُ مِوَلِّفِ" بِهارِشر بعت "وصاحب" قادى ام يريئ \_

(٣) استادُ الاساتذه وعلاً مربدايت الله ، جون يورى (وصال ١٣٢٧ ١٩٠٨ م) فَدْسَ سِوْهُ -

صدرُ المدرسين، مدرسه حفيه، جون يور-

(٣) الم ألحكمة وَالكلام، قائد جنكِ آزادى علام فعل حق، خرآبادى (وصال ١٢٧٨ هـ/١٨١ ع) فُلِنس سِرُهُ مُصِيّفٍ ' تَحقيقُ الْفَتوى فِي إِبْطالِ الطَّغُوى ' و ' إمْتِناعُ النَّظِير ' ' \_

أُولِئِكَ آبائِي فَجِئْنَا بِمِثْلِهِمَ إذاجَمَعَتُنَا ياجَرِيْرُ الْمَجَامِعُ ﴿ ١٩٨٨

### كلمة آغاز

اُسلاف واکابرِ اسلام کی یا داوران کی حیات وخد مات کا ذکر و بیان، صرف تاریخی طور سے سرمایۂ قوم ومِلَّت نہیں بلکہ دینی و مذہبی طور سے بھی ایمان و اسلام کے لئے سبب ترقی مدارج وتائیدِ حق وہدایت اور باعثِ تطهیر وتفویتِ قلب وروح ومحرؓ کے محاس ومکارمِ اخلاق ہے کہ

اُن كِنْقُوشِ فَكَر، بهار كِيَّة "مُكِ النُّهجوم" اوران كِنْقُوشِ فَدَم، بهار كِيَّةِ "كَسَفِينَةِ نُوح" مِين -

یمی وہ هنیقتِ ثابتہ ہے، جس کی آرز ووتمنا ،عرض ومعروض اور اِلتجاود عاکی تعلیم وہدایت ہمیں ، اِس آیتِ مبار کہ میں دی گئی ہے:

إِهُدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغُضُّوبِ عَلَيْهِم وَ لَاالضَآلَيْنِ (سورة فاتح)

اے اللہ! جمیں سید سے راستے پر چلا۔ اُن کے راستے پر جن پرتونے انعام فر مایا۔
ان کے راستے پڑئیں، جن پر ، تیراغضب، تا زل ہوا۔ ندان کے راستے پر ، جو ، گراہ ہیں۔ ''
اور ہدایت یافتہ وانعام یافتہ نُفو کِ قُد سیہ کی صراحت بھی فر مادی گئی ہے کہ:
وہ ، انہیا و مرسین و مِسلا یقین و مُحکد اوصا کیسیسین ہیں۔
مزید وضاحت اور اُمَّتِ مجمد یہ کی ہدایت کے لئے ، یہ بھی فر مایا گیا کہ:
مَاآنَا عَلَيْهِ وَ اَصُحابِی۔ ہدایت و مُجات، اُسی راستے پر ملے گی۔
جس پر مَیں ، اور میرے صحابہ ہیں۔''

اِنْحُوافُ وَكَى رَوِي سے بِیخِ کے لئے ، بینظم بھی وے دیا گیا کہ: إِنَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمِ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ (مِشْكُونُهُ الْمَصَابِيُح)

ا اواعظم (جهورائت ) بى كفش قدم پرچلو ورندجو، اكيلا بوگا وه، اكيلي بى جنم مين جائے گا-"

ونو اواعظم" كي فين المام المحد ثين شخ عبد الحق امحد ثده الوى (وصال ١٩٣٢، ١٠٥٢) و)

اسطرح قراتے بن " ويا تجلد مكواد المظم ، وروين اسلام ، في ب اللي سقى وجماعت است " (اَشِعَّةُ اللَّمَعَات شَرَح مِشُكُونة لِ اللهُ الْإغْتِصَام بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة) اور عارف حق ،حضرت مولاما نور الحق ،فر کی محلی ،لکھنوی (وصال ۱۲۳۸ھ ۱۸۳۸ء) کے تلميزرشيد، علا مفصل رسول عماني، قادري، بدايوني (وصال ١٢٨٩ هـ ١٨٤١) ال"كلمة في" كاتثريك السطرح فرماتي بن: ''اوروه مُوَادِاعظم ،عقائد شِ أشعرى، مارُيدِي اورفقه مِن حقى ،شافعي ، ما كلي حنبلي ميں '' (ص ١٠ - نيف الجبّار مطبوعه بدايول) زىنظركتاب "ممتاز علما ع فرنگى كل مكعنو" كفن، ايك "كتاب تعارف" اورْ "تاريخ فضل وكمال "نبيس، بكدور حقيقت، بيايك "كماب تذكره " إلى قلم الله كرة " ''غلما ے فرگی محل''اینے آبا و اُخِد او، مُلَّا ، قطب الدین شہید، سہالوی (متو فی ۱۹۰۳ھ) ومُلَّا ، نظام الدين محد بسبالوي فركم كلي (متوفى ١١١١ه) = مولانا محرعبدائي، فرقى كلى (متونى ١٠٠١ه) ومولانا عبدالردُّ ال، فرقى كلى (متوفى ١٠٠١ه) اورمولانا قیام الدین محدعبدالباری فرنگی کلی (متوفی ۱۳۳۴ه) تک (جن کا اِس کتاب میں تعارف وتذكره م) بيرب كسب، بِفَضُلِهِ تَعالَىٰ وَ بِكُرَمِ حَبِيْبِهِ الْاعْلَىٰ (حَلَّ وَ عَلَا وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم)مشابيرعكما يو اواعظم المل سقت وجماعت بيل-اوران کی اِی دی علمی حیثیت اوراجیت و افادیت کے پیش نظر،ان کی حیات وخد مات کا مجمل وتخصر أ، ذكر فيركر في كسعادت بهي، حاصل كي كي ب-رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم أَجُمَعِينَ-متحدہ ہندوستان کے بہت سے وی علمی خانوادے، اپنی روش خدمات اور گرال قدر كارناموں كى وجرسے، تاريخ اسلاميان وغديس نمايال مقام كے حال بيں۔ اورسلیس، انھیں، یادر میں گااوران پر فرجی کرتی رہیں گا۔ ليكن، ميرے محدود مطالعہ كے مطابق ،خانواد و فرج محل ،ان سب كے درميان

اں حیثیت ہے بے حدممتاز و مفرد ہے کہ: پورے تعلیل کے ساتھ، دوڈ ھائی صدی تک اِس خانوادے ہے ایے تبحر اور جلیل القدر علما وفَعَمل بدا ہوئے رہے، جو، آفاق مند ينجوم وكواكب بى نيس، بلكة قاب و مامتاب بن كر مَكِية اوروكة رب - فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ دُلِكَ اوران كى درس گاه دوانش گاه كاسلىلى علم دىحمت اور دائر ونضل و كمال بورے متحدہ مندوستان کو حاوی و محط ہے۔ إس المحتى جلتى المك تاريخ ، بدايول (روكل كحنف) كي فالوادة عنانية كي بحي ب جى يرتحقن وريرج كركماك كادى وللمحاصدات كومظر عام يرلان كاكام الحي التي-عُلاے فرنگی کل مے متعلق، زرنظر کتاب "ممتاز عکماے فرنگی کل" کوئی قابل لحاظ تاریخی تحقیق ہے، نظمی تحقیق، نہ ملک کی مخلف لا بحریریوں کی چھان بین کر کے پکھ نایاب گوشوں کی ين كش، ندى مطبوعه موادكا إستيعاب، بلكاية دارالقلم، ديل عن بيش بيش بوي على بالن، عاصل موسكا،أع يثن نظر وكدايك كتاب تذكره، تياركروى كن ب اور دستیاب مواد کے مطالعہ کے دَوران ،عکماے فرنگی محل مے متعلق ، جو تأثر ، دل ہیہ قائم موا، وه ، ايك قابل ذكر ميانت ب كرعكما فركل عجل، بالعلم فضل مالحصوص تمرُّ فن معقولات (١) اے دون قوع اور فدیب متعقم سے وابست رہے۔ そうとかいうかんこううきとんりり (r) عُمر ت وظف وئ كي باوجود يدوقارزندگي ، بركت رب (٣) أَمْرِ اوْخُكُام كوريد، مجى، جين رسائى، بين كى-(۵) زمانے کی گروش اور علم کی ناقدری نے بعض تبحر عکما کو ،تُرک وطن یہ مجبور کیا۔ (١) قاعت اورمبروشكركادامن، باتحدت، نهاف ويا-(٤) عالماندو قاركو، محى ، مجروح ند بونے دیا۔ (A) متحدہ ہندوستان کے بے ثار عکما ومشائخ اور وی علمی خانوادے سلمله بسلمله ان كے فيفان علم يراب ہوت رہے۔

(٩) وَفَيْ الْبِي اورا كِي عارف إلله في كالل (سيرعبدالرد ال، قادري، بانوي) عدابطًى في ان كروش دل ود ماغ كو "معقولات" كرز تك اور إنحراف وضلال ي

(مجموعي طورير) محفوظ ركھا۔

(١٠) كلك العلماء سنة الْفَصْل ، يح العلوم علَّ مدعيد العلى محد فركم يحلى

فدجب ومسلك سواواعظم المل سقت كمعيار ومنهاج اورامام ومقترا كُل بِحَى تَصَاوراً حَ بَكَي مِن مِنَالُحَمُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ يشتر قار كين كو، إس كاعلم موكاكه: خانوادهٔ عزیزی، ولی اللّبی ، دیلی اورعکما نے فرنگی محل بلکھنؤیر ، دو تین سال ہے یں نے تیم موادو کھیں اُحوال وخد مات کے ساتھ وان کی ترتیب وقد وین اور کمپوزنگ کا سلسله، جاری کررکھا ہے۔ علاد دازیں، دیگرمعروفیات ادر سائل ومعاملات بھی پیش آتے رہے ہیں جفيل و يكهنااور سنهالنا، ضروري ہوتا ہے۔ عزيز القدر، حافظ سبطين رضا، قادري، ايو بي ،سجاده نشين خانقاهِ قادريهِ، ايوبيه، رضا مگر پر اکک ضلع کوش گر۔ (مشرقی از پردیش، ایڈیا) میری ترکیک وتجویز کےمطابق ا پی خانقاہ کی جانب ہے'' بحرالعلوم،علّا مەعبدالعلی،فرنگی محلی سیمینارو کانفرنس'' کے اعلان كى اتھ الى كى تارى كى درود شور كرر بى يى-إلى " بج العلوم سيمينار و كانفرنس" كا انعقاد ، ان كى خانقاه كى طرف سے كيم فروري ٢٠١٧ ، كو ، در با ب\_ يرادر مكرة م ، حفرت مولا تا محدا حمد ، اعظمى ، مصباحى ( ناظم تعليمات جامعداش فيدمبارك بور ضلع انظم گڑھ۔ یونی )اور بعض دیگرعکمانے جھے فرمایا کہ: عكما ع فر كا كل يرآب ، كام كرى ربي بين - إلى لئة إلى يمينار - يهل بہتر ہے کہ حفزت جرالعلوم ،فرنگی محلی پرآپ کا تعارفی رسالہ آجائے۔ اس سے مقالہ نگاروں کو بھولت ہوگی۔اور قار کین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ ال رساله کے لئے عومیز القدر حافظ معلین رضاء تقاضا اور اِمرار کرتے رہے۔ میں نے سوچا کہ جب لکھنا ہی ہے، تو ، کیوں نہ کچھمتا زومنتخب عکما ہے فرگی کل کا ا كيساته عي الخفر تعارف موجائ بعد من تفصيل عكام موتار عال-چنانچه، بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پیٹی کی اجمالی تعارف و تذکر ہُ عکما نے فرنگی محل پر ا کی مشقل کتاب ہی تیار ہوگئی، جو، اِس وقت آپ کے زیر مطالعہ ہے۔

کتب ورسائلِ عُلما فرنگی محل کی دستیابی اور پھر، ان کی تحقیق و تجزید وغیرہ یا ایک دوآ دی کے بس کی بات نہیں۔ یا لیک دوآ دی کے بس کی بات نہیں۔ اور دہ بھی، ہرا یک کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لئے جس علمی و تحقیق و قب نظر کی ضرورت ہے، دہ، اہلِ علم پر مخفی نہیں۔

بیجلت مکن، جو پھے ہوں کا، وہ، اہل و وق اور اہل علم کی خدمت میں حاضر ہے۔
اہل علم سے التماس ہے کہ:
مطالعہ کتاب کے و در آن ، جس تقص وعیب اور مہو و خطا پر، نظر پڑے اُس سے
مؤلّفِ کتاب کو، براور است، مطلع کریں اور اپنی مفید ہدایات اور مشوروں نے توازیں۔
انھیں، قبول کرتے ہوئے اگلے ایڈیشن میں، قراح ولی کے ساتھ، ترمیم و إصلاح وغیرہ
کرے کتاب کومزید بہتر اور جائے بنائے کی کوشش کی جائے گی۔ اِن شاءَ الله تُعالیٰ۔
اور الیے کرم قرماحضرات کا منہ ول سے شکریہ بھی اوا کیا جائے گا۔
مذا وَمَا تَوفِیقِی الله بِالله۔

مؤرخه ۱۷ریخ الاول ۱۳۳۸ء ۱۷رومبر ۱۴۰۷ء جمعهٔ المبارکه ید می اختر مصاحی داز انقلم، قادری محدروڈ ذاکر گرینی دہلی ۱۱۰۰۴۵ موبائل: 09350902937

ان کل :misbahi786.mk@gmail.com

## خانوادهٔ فرنگی کل کا" وَرقهٔ نسب"

شخ الاسلام ، ابواسمعیل ،عبدالله ،انصاری ، مَر وی (وصال ۲۸۱هه/۱۰۸۸) - سلسله به منظل موتاموا، میز پانِ رسول (صَلَّی اللهٔ عَلیْهِ وَسَلَّم) حضرت ابوایوب انصاری دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهٔ تک ، خانوادهٔ فرگی کل کا

"وَوَدُنْب" إلى طرح بتصل اورم بوط ومسلك ب:

(۱) مُنَا قطب الدین شهید، سهالوی (۲) بن مُنَّا ، عبد الحکیم (۳) بن مُنَّا ، عبد الکریم (۳) بن مُنَّا ، عبد الکریم (۳) بن شُخ الاسلام ، مُنَّا احمد (۵) بن مُنَّا ، مجد حافظ (۲) بن شُخ فضل الله (۷) بن شُخ غواجه علاء الدین (۱۱) بن شخ غرف الدین (۱۹) بن شخ فظام الدین (۱۳) بن قطب العالم ، شُخ غواجه علاء الدین (۱۵) بن خواجه الدین (۱۵) بن خواجه او در (۱۲) بن غواجه عمل (۱۲) بن جمال الدین (۱۲) بن خواجه دوست محد (۱۲) بن خواجه ، پیر، غیاث الدین (۱۲) بن چواجه علال الدین (۲۱) بن خواجه بطال الدین (۲۲) بن خواجه بطال الدین (۲۲) بن خواجه بطال الدین (۲۲) بن خواجه نظام الدین (۲۲) بن خواجه نظام الدین (۲۲) بن خواجه شام الدین (۲۲) بن خواجه شام الدین (۲۲) بن خواجه شام الدین (۲۵) بن خواجه ابوا محمود شده الدین (۲۵) بن خواجه ابوا محمود شده ابوا محمود شده الدین (۳۲) بن خواجه ابوا محمود شده ابوا محمود شده الدین (۳۲) بن خواجه ابوا محمود شده ابوا

(۳۳) ين محر (۳۴) ين احمد (۳۵) ين على (۳۷) ين جعفر (۳۷) ين مفهور انصاري

(٣٨) بن حفرت الوالوب، الصارى ، قور جى ، مدنى (ميز بان رسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) رضُوالُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِم أَحُمَعِين \_

("افصان اراجه" (فاري) مؤلَّفه مولاناول الله فركَّى كلي (متوفي ١١٤٥ م١٥٥)

بحواله ص ۳- ' **باقیات**' ، بقلم مفتی محمد رضا ،انصاری ،فرگل محلی متوفی ۱۴۱۰ هرفروری ۱۹۹۰ <u>-</u> مطویه فرگل کلفند ، ۲۰۰۹ م

## عكما في فرنكي كل (لكصنو) كاسلسلة علم وحكمت

( بیزا گا دُن منطع باره بنگی \_صوبها تریر دلیش \_متوفی ۱۳۸۱ هه/۱۹۲۷ء ) شائع کرده:محمدعبدالله صدیقی ، درمطبع مجتنا ئی بکھنو

ال وقت ، پیش نظر ہے۔

شُخْ الطاف الرحلن، قد وائی ،حفرت مولاتا عبدالباری ،فرنگی محلی (وصال رجب ۱۳۴۴هر جنوری ۱۹۲۷ء) دُ حُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے شاگر وہیں۔

ا پی تعارفی وسوانحی کتاب ' أحوال علما نے فرنگی محل' میں،میز بانِ رسول،حضرت ابوا یوب انصاری، رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ کی اولا دہیں سے ایک عالم و محبر شوعارف

حضرت شخ الاسلام ،عبدالله انصاری (متولد ۳۹ هه\_متوفی ۴۸۱ هه/۱۰۸۸) کے تعارف میں شخ الطاف الرحمٰن ،قد وائی لکھتے ہیں کہ:

> '' آپ کی اولا د، نیتھی۔ آپ نے اپنے بھانجے، یا نواسے کو، اپنا بیٹا بنایا۔ اوران کی اولا د، آپ کی طرف منسوب ہو گی۔

چٹا نچہ، ایک گروہ اہل مُرات کا ،حضرت استاذُ الھند ،مولا نا نظام الدین محمد کے پاس آیا اوراس نے اِس واقعہ کو، بیان کر کے کہا کہ

> '' آپلوگ،سید ہیں۔اِس لئے کہاون کی ہمشیرہ، یا۔صاحبزادی سا دات میں ،بیاہی ہوئی تھیں۔''

مولانا (نظام الدین گھر، سہالوی) رخمهٔ اللّهِ عَلَیْه نے جواب دیا کہ ''ہم، ایسی ہےاصل مشہور روایتوں کی وجہ ہے، اپنے اوس نب کو جو، برابر، اپنے آیا ہے سنتے چلے آئے میں اور تو ارت بھی، اس کی تا ئید کرتی میں بدل نہیں کتے ''

''ا آگریتم لوگ سے ہو، تو ، پیشرف ، ہم ، قیامت کے لئے اُٹھار کھتے ہیں۔

و نیائیں ، ہم ، انصاری ہیں ۔ اور پیضل ، ہمارے واسطے کوئی کم ، نہیں ہے۔''

کتب تاریخ اور اُنساب کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ

حضرت عبداللہ ، انصاری کے بیٹے ، آملیمیل نامی تھے۔

جن کی وجہے آپ کی کئیت ، ابوا سامیل تھی ۔ اور آتھیں ہے، آپ کا سلسائیڈب ، جاری ہوا۔

ہندوستان ٹیں ، اور بھی خاند الن ، علاوہ وہ ایک فرنگی کی آپ کی اسلسائیڈب ، جاری ہوا۔

ہندوستان میں،اوربھی خاندان،ملاوہ،اںفرنگی کل کے،آپ کی اولاد میں ہیں۔ اورمشہورومعروف عکماوفُقُر ا،آپ کی اولادے گذرے ہیں۔'' (حاشیہ - چنانچہ،عکماے مانی ستاور کر انداد سننجل اور پر ناواداد، فتح مدروہ امل سے الم بھی،

(حاشیہ ۔ چنانچیہ عکماے پانی بت اور کر انساور سنجل اور برناواء اور فتح پوراوراہل سہالی بھی انھیں کی اولا دمیں ہیں۔الطاف الرحلٰن)

ہرات سے هفرت خواجہ، جلال الدین بن خواجہ کیم بن خواجہ اسلیم بن خواجہ اسلیمان بن عبداللہ، انصاری ا بطور جہاد، ہندوستان میں تشریف لائے اور قریبہ، سرسل میں قیام کیا۔

ا یک مدت تک ، درس و تد رئیس میں بھی ، و ہاں مشغول رہے۔ اور خانقاہ اور مجد بھی ، و ہاں بتمبر کرائی۔

......آپ کی اولاد میں ، بہت بڑے بڑے عکما اور فُصُلا گذرے ہیں۔

خاندانِ مُرناوہ (قریب دبلی کے ایک قریہ ہے ) کے بھی اکابر ہیں۔اون کے اُحوال رسالۂ چشتہ اور تکملہ کئیر العمل اور مقدمۂ فتاوی قیامُ الْمِلَّةِ وَالدِّین میں، مکتوب ہیں۔ من

منجملہ ان کے ،مخدوم بدرالدین بن مخدوم شرف الدین بن خواجہ فضیل بن خواجہ کلاں بن خواجہ داؤ دبن خواجہ حامد بن خواجہ جلال الدین ہیں ۔

انھوں نے ، دہلی میں علوم عقلیہ ونقلیہ کی تحصیل کی اور عالم متبح ہوئے۔ اور درس ومذرلیس میں ، مدت تک ، مشغول رہے۔

ایک مدرسہ، منار کشمیر (قطب صاحب کی لاث، مبرول، دہلی) کے پاس بنایا

اوراوس کو نمپایت درجہ روثق دی۔ایک مدت تک تو،درس ومدرلیں میں مشغول رہے پچر، دنیا کوئڑک کر کے حضرت څواجہ تصیرالدین، چراغ دہلی کے ہاتھ پر، بیعت کی اورخلافت حاصل کی۔

شَخُ ، قُدِّسَ سِبِرُّهُ نِي حَمَّم دياكه: موضَع يُرناوا مِن سكونت كرواور ثكاح بهي ، اپنا كرلو-'' اگرچه بضعيف مو گئے تقيم ، مُكَمَّم شَخُ ، ثكاح كيا-شُخُ قُدِّسَ سِبِرُّهُ نِي ، يَرِجِي فرما يا تَها كه:

''تہمارے، ایک لڑکا ہوگا۔ اس کانام، میرے نام پر، رکھنا۔'' چنا نچے، ایک صاحبز اوے، پیدا ہوئے اور اون کانام، نصیر الدین رکھا گیا۔ مخدوم بدرالدین نے ۲۵ رشوال ۸۲ سے ش، وفات پائی۔

مخدوم نصیرالدین نے اپنے والد کی بیعت کی اور عالم وفاصل ،صاحب کرامات وفر قی عا دات ہوئے یوے (۹۰) سال کی عمر میں ، یا۔ نٹا نوے (۹۹)

یا ایک سو، ایک (۱۰۱) برس کی تمریش ۱۱ رؤ والمجه ۸۳ هه، بوم یک شنبه کو، و فات پائی۔ آپ کے صاحبز اوے بخدوم، علاءُ الدین ہوئے۔ مخدوم ، مُلَّا علاءُ الدین کالقب، بزرگ ہے۔ آپ نے علوم عقلیہ ونقلیہ

ا پنے والد ما جداور مولا ناافخا رالدین سے خصیل کیے اور صاحب ارشاد ہوئے۔ چنا نچہ، علاءُ الدین خلجی، شاہ و دہلی، آپ کے مُرید تھے۔

چاچہ علاء اللہ ین بی سماہ دانی ، اپ سے مر پیر ہے۔ ۴۱ رشوال ۲ ک۸ھ میں ، و قات یا کی اور موضع میٹنے کیورہ ، را پڑی میں

اینے والد برز رگوار کے مقبرہ میں ، وُن ہوئے۔

آپ كے صاحبزاده ، مخدوم ، نظام الدين تھے۔

سرزمین اَوَده، جن کی وجہے مثر ٔ ف ہوئی ہے، وہ، یہی بزرگ (مخدوم، نظام الدین) ہیں۔
انھوں نے حفظ قر آن سے فراغت کر کے تحصیلِ علم کیا۔ اور ایک مدت تک ، درس و تذریس
مشغول رہے۔ ہُر ات کا بھی ایک سفر کیا۔ وہاں سے واپسی کے وقت ، ہُر ٹاوا میں آگر
ایک خانقاہ بنوائی ۔ بعداوس کے، اَوَ دھ میں قصبہ سہالی ضلع بارہ بنگی میں آگر، تر ہ ہ ن اختیار کیا
اور وہیں، انتقال فر مایا۔ اور کچھ تھوڑ ہے فاصلہ پر، سہالی کی آبادی ہے، دفن ہوئے۔
دفن گاہ ان کی ، اِس وقت تک ' روضہ'' کر کے مشہور ہے۔''

(ص ٢١١٩- "أحوال عكما ع فركا كال" مؤلَّف الطاف الرحن، قد والى مطع مجتبائي بكفتو) اس ي آكم، ذكر مخدوم نظام الدين بيس، ثين الطاف الرصن قدوا في صاحب لكهية ميس كه: "جہاں تک ، تاریخ سے پید چات ، طاہر ہوتی ہے کہ: شخ الاسلام عبدالله انصاري سے لے كر اس وقت تك إلى خاندان بين، برابر، سلسلمة أربلم چلاآر ہاہے۔ چنانچے، حفرت مُلَّا ، نظام الدین فدکور کے بعدے ، تو ، کوئی شبہیں کہ: عَلَىٰ التسلسل ، کیے بعد دیگرے ، خاندانِ فرنگی کل میں ،عکما ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچي،آپ كے فرزند، يَخْ شرف الدين، عالم فاضل مدرس تق يى كى اپ والدكى قبركے پاس، مدفون ہوئے۔ آپ کے پوتے ، شخ الاسلام ، مُلَّا ، مُحَد عافظ بن شِخ فصل الله ، مشہور ومعروف عکما میں ہے ہیں۔اوردوردرازےطلب،آپ کے پاس بھیل علم کی غرض ہے آتے تھے۔ چنانچیر،آپ کے مدرسہ میں اتنی جماعت کثیر طلبہ کی تھی،جس کے اِخراجات وخور دونوش کے واسطے، باوشاہ اکبرنے ایک کثیر رقبہ زمین،معاف کی تھی۔ جیا کہ فر مان علی شاہ اکبرے معلوم ہوتا ہے۔ جو، اُب تک موجود ہے۔ مُلَّا ، جُمِر حافظ کی اولاد، اِس وقت تک،علاوہ فرنگی محل کے خاندان کے،اور بھی ہے۔ آپ كانقال، سهالى مين بوا اوردرميان قصبه، اور "روف" كى، ايك باغ مين دفن بوك اورآپ کی قبر کی جگه پر،آپ کی اولا د کے بھی ، کچھلوگ، دفن ہیں۔ آپ كے فرزند ، مُلَّ احمد ، عالم فاضل تقے اور اون كے فرزند ، مُلَّ عبد الكريم تقے عالم فاضل شجرتھے۔ان دونوں کے متعلق ،کوئی خاص بات الی نہیں ہے، جو، فد کور ہو۔ مُلَّا ،عبدالکریم کےصاحبز اوے،مُلَّا ،عبدالحلیم نے عبدالسَّلام، دیوی سے کتبِ درسیہ پڑھیں۔ مُلَّا ،عبدالسَّل م، دبوی، اس زمانے میں لا ہور کے مدر سے میں مدرس تھے۔ مُلَّا ، عبدالحلیم بھی بعد مخصیل کے، ایک مدت تک، اوی مدرسد میں مدرس رے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا میدایہ اِس وفت تک ،فرنگی خل میں موجود ہے۔ مُلاً ،عبدالحلیم کےصاحبزادے،مُلاً ،قطب الدین شہید،سہالوی تھے۔جن کی اولا دمیں پیغاندان،فرنگی محل کا ہے کہ ہوا، اِس خاندان کے،اوران کی اولا دہنہیں ہے۔

مُزَّا ، قطب الدين سهالي من پيدا موت ابتدائي علوم اين والد بزرگوارك بمزاه لا بور کے درسے سی تحصیل کیے۔ اور مُلاً ، دانیال جورای ، شاگر دِمُلاً عبدالسُّلام ، دیوی ہے بھی تعلیم یائی۔ پھر ،حضرت قاضی گھانی ،الہ آبادی،خلیف حضرت شخ محبّ الله،اله آبادی سے علوم ظاہری وباطنى كخصيل كي-اورسلسلة صايريي چشتيري، أغذ بيعت كي-اورعلم اصول ثقة معانى اورمنطق اورطبعى اور إلى اور رياضى

اورفنون عربياور حديث شن مرحية كمال احاصل كيا-

ایک مت تک، درس وقدریس می مشغول رہے۔ یہاں تک، کشرت سے تلافدہ تھے کہ صاحب مَآثِرُ الْكِوَام، سيدغلام على آزاد، بلكرا مي لكهة بيل.

اكرْ عكما ي بدكا سلسائمة ، قل ، قطب الدين ، سهالوى تك ، تمام بوتا ب-اور کھتے ہیں کہ: مُلُ ، قطب صاحب کی تصنیف میں سے عافية شريع عقا مُدرَة الى يهت، وقي تما-" صاحبِ" خَيْرُ الْعَمَل " تحرير كرت إلى كه

اون کی تصانف میں سے زیادہ مشہور، حادیہ کوئ اورحادیہ شرح عقایم مفی اور تفريعات بزودى اورعافية مطؤل اوررساله ، ورتحقيق دارُ الحرب اورحاشية شرح حكمةُ العَين تقى \_ گر،افسوں کہ، بیصانف،اون کےمعرکہ شہادت میں جل کر، خاکشر ہوگئیں۔

یوم دوشنبہ، انبیویں رجب۳۰۱۱ه میں، ترسٹھ (۲۳) برس کی عمر میں آپ کے . بغض وشول نے آپ کوشہد کیا قصہ شہادت آپ کا جھز مُلَّا معیدے کماحَقَّهُ مُلا مرموتا ہے۔" (ص٩ تاص الني أحوال عكما عفر كل كمل "مؤلَّف شيخ الطاف الرحمن، قد والي مطيح مجتبا لي بكهنو)

مُلاً ، قطب الدين شهيد، سهالوي كوالد، مُلاً ،عبد الحليم كاستاذ ، مُلاً ،عبد السلام ، ديوي ك باركيس، سيفلام في آزاد، بكراى (متوفى ٢٥ روى تعده ١٠٠٠ اه) تحريفر مات ين:

''دیوہ،مضافات اُودھ (دیوہ ضلع بارہ بنکی صوبہ از پردیش،انڈیا مصباحی) میں ہے۔ أصاف علوم ,خصوصاعر بي ،آپ نے اپنے وطن ميں مخصيل كى۔

قسمت نے، انھیں، مُلَّا ،عبدالسَّلام، لا مورى تك، لا مورى بياو

مُلاً ، عبداللام ، دبوی نے جو کھے بڑھاتھا، اُس کی مُلاً ،عبداللام ، لا ہوری کی خدمت میں مع كاوراي استاد كقدم بقدم چل دونوں کے نام میں جس طرح ، مکہ اثبت ہے، اُی طرح ، فضیلت میں بھی برابری کارتبہ ، حاصل کیا۔ کچھ دنوں تک ، طلبہ کوتعلیم دیے میں معروف رہے۔ اس کے بعد صاحب قران ، شاہجہاں کے ساتھ ، وابستہ ہو کر ، فوجیوں کے اُمور قضا پر ، مامور ، رہے۔ پڑھا ہے میں مصب قضا ہے منتعفی ہو کر ، لا ہور میں گوشنشنی ، اختیار کرلی۔ اور تشدگانِ علوم کو ، ایچ علم ہے فیض یاب و سراب کرتے رہے۔ ای دَوران بَقْمِر بیضاوی کا ایک حاشیہ بھی ، تحریر کیا۔''

مُلَّا ، عبدالسَّلام ، و بوی ، اَ وَ و گل کے استاد ، مُلَّا ، عبدالسَّلام ، لا ہوری کے بارے میں سیدغلام علی آزاد ، بلگرامی تج ریفر ماتے ہیں :

آپ ،مُعدنِ علومِ عقلیہ ونقلیہ تھے۔اورفنونِ اوب فقہ واصول کے بھی اچھے عالم تھے۔ میر فتح اللہ،شیرازی وغیرہ سے تعلیم ،حاصل کی۔

اور تقریباً ساٹھ (۱۰) سال تک،خدمتِ درس دیٹر رکیس، انجام دیتے رہے۔ ایک بڑی جماعت کومر تبہ علم وضل کا، حامل بنایا۔

اور تفسیر بیناوی کاایک حاشی بھی تحریکیا تقریباً نوے (۹۰) سال کی عمر پائی۔ آپ، فرماتے تھے کہ تہبِ متداولہ پر:

میرے بہت سے اعتراضات تھے، جنھیں، میں نے اہلِ علم کے سامنے رکھا، جے سب نے درست، قرار دیا لیکن، مذر لیں میں کثرت ِمشغولیت کی وجہ سے کچھ لکھنے کی فرصت، نہیں کی۔ اب، جب کہ شیفی نے گھیرلیا ہے، قوتِ حافظہ میں بھی کمزوری آگئی ہے تو، وہ باتیں، ذہن سے نکل چکی ہیں۔

اپے تصورات و خیالاتِ ذبنی کے تحل ومفقو دہوجانے پر آپ، اظہار افسوں کیا کرتے تھے۔ ۱۰۳۷ اصیس آپ کا انقال ہو گیا۔''

(ص۳۴۸\_مَانِرُ الْجَرام\_مُوَلَّفه:سيدغلام على آزاد ببلگراى\_مطبوعه بريلي ۲۰۰۸ء) مُلَّا ،عبدالسَّلام ، لا مورى (متو فی ۳۷ اهر ۱۹۴۸ء) کے استاذ ،میر فتح الله،شیرازی (متو فی ۹۹۷ هـ - در کشمیر) کی وجہ سے **منطق وفلے کی ترویج واشاعت ہوئی۔**  اورتقریباً تین صدی تک، ہندوستان کے اندر، معقولات کی گرم باز اری رہی۔ جس کا مرکز اَوَ وَهِ تَعَالَ اوراس کے عَلَم بروار، عَلَما نے فرنگی محل وعَلَما ہے سندیلدوگو پامئو وجون پورو فیرآ باد تھے۔ اوراب اس کی محفل، اُکٹر چی ہے۔ بساط، پلیٹ چی ہے۔ اور مع چھلملاتے ہوئے گی ہو چی ہے۔ بساط، پلیٹ چی ہے۔

# فرنكى محلى فيضان علم وحكمت

" ورب نظامي" سرزمين متحده مند كعظيم فرزند، أستاذ الصند منزاً ، نظام الدين عجر، سهالوي فر كى كانى (ولادت • 9 • اه يا 19 • اجد ١٨ ١٢ ١ - وصال ١٢١١ هر ١٨٨ ١ ء) فرزيد مُلَّ ، قطب الدين، سهالوي (شهادت ١٩/رجب ١١٥هر١٢٨مارچ-١٦٩٢ء) كے ذہن رَسادِ لَكْرِ بِلْتَدْكَا آيك تاريخ ساز مُوند ہے۔ متحده ہندوستان کے مختلف علاقوں، پالخصوص،صوبہ متحدہ اَ درھ دآ گرہ، لیعنی موجودہ صوبہ اتر پریش کے سیکڑوں مدارس اسلامیہ میں ،صدی ووصدی قبل بھی ، یکی درس نظامی ، دائج تھا۔ اورعبد حاضر میں بھی ،اپنی بدلی ہوئی ویئت کے ساتھ ، یمی درس نظامی سكرول مدارى بعدوياك شءداخل نصاب ب جس سے ہزاروں طلب مستفید دسیراب اور فیض باب ہورہے ہیں۔ اور آج بھی ،اس کی اہمیت و إ فادیت میں کی دیدہ وَ راور ژَّرف نگاہ عالم وید تِس کو محى طرح كا تكاروا مطراب بنيس ب اگر، کی کو پچھ کلام ہے میا۔ کی طرف سے کوئی آواز آتی ہے تو، داخل نصاب علوم وفنون على عصري نقاضے بلحوظ ركنے كى ہے۔ جے، اگر بطر عائز، اور لگاوانصاف سے دیکھا جائے تو، يه ورس نظائ اپني مدوين ورتب اور نفاذ وإجراك لحاظ سے خود،ا پ عبد ك قاضى كى كيل ب-الي مورت شي اليه تقت، والفي بك. اسلامی علوم وفنون مقصوره کی تعلیم وخصیل کے ساتھ عی المائع الفاضول كالمحيل ك لي معرى علوم وفون آليد كالقعيل على "درى نظاى"كابنيادى مقعد ب

اِس حقیقت کو'' درس نظامی'' ہے وابستہ بعض حفرات، یا۔اس کے پچھاقدین ، نہ بچھیں۔ اوراس کی غاطرخواہ رعایت ، نہ کرسکیس

تو، یه ٔ درس نظامی'' کانہیں، بلکهاس کے بعض حامیوں کی کوتا ونظری، یا غفلت و بے ملی یا۔ اس کے بعض انتہا پیند ناقد وں کی بے خبر ک و بے بھری اور جسارت بے جاہے۔ جس مے درس نظامی ، برگ اللهِ منه اوراس كا دامن ، بالكل بے داع و بے غمار ہے۔ "درس تظامی" كى استعداد آفريقى مسلم باس في ايس جليل القدر عكما وفُضَا پیدا کے میں چنھیں ایے دُور کاوقاروافتخار قرار دیاجانا جا ہے۔ كالل الما تذه اور بتبحر عكما كى فهرست بنانے اوران كانام، شاركرانے كى ضرورت نبيل۔ جن حفرات كا تاريخي مطالعه ب،أن كى تكامول كماف بہت کا ایک مورش میا اُن کے نام ، گروش کرنے لگے مول کے جن کی نظیر، این زمانے میں تھی، اور شآج خطة مندوياك كح كى كوشے ش ، أن كاكوئي مثيل وُظير ب ذان نشين رب كيكل كادمملا "بي "استاد الهيم": " بحوالعلوم": "امام الهيم" "استاد مطلق" اور" استادُ الاساتذة " ، مواكرتا تعاـ در نظر کتاب یں ایا۔ جہاں کہیں اصدی دوصدی پیشتر کے "فلاً" عابقه رائد، آپ، يه بادركريك. بيه وي من مثل " ہے جس كے بايكا كوئى عالم و مرتب وصد و المدرسين وشيخ الحديث できるとしてののでき اوركوكى والشورويروفيسراجى كالوغورستيول يس وعوشف على بين ليائكا بال! آج كا "نظل" يقيياً، وي مجما جاتا ب جو، عموماً مصرف علم نيس، بلك عقل سے بحى ،كوسول دور موتا ہے۔ اورسلم معاشرے میں،اس کی حیثیت کی" شےذا کد"اور مید فاصل" کےعلاوہ ، کی نہیں ہوتی۔ في علاد مل "اور" قابل رم مل " كروا، كي نيس تجمااوركها جاتا ب-آج، نه كيس ، كوئى " مثلاً خشن" و طي كا ، نه كوئى " مثلاً مبين" ، نه كوئى " مثلاً أعلم" شکوئی' منگا کمال' جن کے علم فضل اور جن کی دیدہ وَ ری و تکت ری کی گونج كى زمائے يىل كھنۇ سے د على اور ملتان ولا مورسے گذركر، وسط ايشيا تك كى

" درس نظامی "شراشال علوم وفنون اور کتب درسیه کے کمی تعارف وتھرہ کی اور اِس تحریث کی تحقیق و تفصیل کی ضرورت ،ندمحسوں کرتے ہوئے إخصار كے ساتھ بى ،اس كے تعلق سے كچھ تفتكو كى جائے گى۔ "درس فلائ " كے بارے مل ماضى قريب كالك فر كى كلى عالم مفتی محمد رضا ،انصاری ،فرنگی محلی (استاذ شعبهٔ دینیات مسلم یونیورشی علی گڑھ۔یوپی۔ متوفی • ۱۱۱ه رفروری • ۱۹۹ء) نے جو کچھ کھاہے، اُس کا ایک خلاصہ، در بِح ذیل ہے۔ جس میں کتب ومخطوطات کے حوالے ، کتاب ' بانی ورس نظای ' مؤلّفه مفتی محدرضا انصاری ،فرنگی محلی سے ہی ،ویے جارہے ہیں۔ مفتی محدرضا،انصاری،فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ: " درب نظائ" كالمقصود ب: طلبركو، أن كتب كي تعليم دينا جن كؤريد، متعلقه علم وفن كى إستعدادادر مككد، ان كا عربيدا موجائ اور پھر، وہ اے طور پر، باق کتب کا مطالعہ کر کے ، اٹھیں، ہمچ سکیس۔" إل مقصود ك تخصيل من " درس نظائ" كامياب تحارا دراب بهى كامياب ب اوراگر، طالب علم، این غفلت وکوتا ہی ہے دیگر کتابوں کا مطالعہ، شکرے تو، يأس كافحى اور ذاتى قصور ب\_جس ف درب ظامى "كادامن، ياك بـ "دري علاي" كآ غازكا سلسله بعض معزات مُلَّا قطب الدين شهيد، مهالوي سرت ميں۔ اگر،صورت واقعه کچھالی بھی ہو،تو،مُلَّا ،قطب بھی صرف علوم عقلیہ نہیں، بلکہ علوم قر آن وحدیث وفقہ کے بھی، تبحر عالم وفاضل تھے۔ اس كاواضح وصرى ثبوت،أس تحضر نامديش پاياجا تا ب جے،آپ کی شہادت (۱۹۳۳ه/۱۹۲۱ء) کے بعد،آپ کےصاحبز ادگان وعکماو کما کدین نے سلطان اور مگ زيب عالم كركي خدمت مين بيش كياتها كه: مُلَّا ، قطب الدين كايخ كتب خانه ش ، نوسو (٥٠٠) كمَّا بين تحيس \_ (جو، حمله آورول نے عُلا دیں )ان میں قر آن شریف کے جار ننخ اور محلوۃ وغیرہ، صدیث کی کتابیں تھیں۔" (وه سب خل گئیں)

إس محفر نامه من المطوروفدكور بحكه:

" درس اورمبادت سے فرصت کے اوقات میں مُلُ ، فطب الدین ،سہالوی

علوم تغيير وحديث وفقه واصول فقه على ، تصانف كياكرت تفي"

مُلَّا ، نظام الدین محد، سہالوی اپنی نامور والد (مُلَّا ، قطب الدین ، سہالوی) کے علوم وفنون کے وارث تھے۔ وارث تھے۔ اُسٹی موریت ، شُخ محد بھی مخر بی ہم انی سے حاصل تھی، جو، آپ کے شاگر دیکھی تھے۔ مولانا محد عنایت اللہ فرنگ محلی (وفات ۱۳۲۰ سر۱۹۴۷ء) لکھتے ہیں کہ:

ایک کتاب کی پشت پریس نے لکھا ہوا ویکھا ہے کہ ،استاذ الحدد (مُلَّا ، نظام الدین تھ۔) نے سند حدیث ،اپٹے شاگر و ،مُلَّا ،تھر ،مغربی ،تلمسانی سے حاصل فرمائی تھی۔'واللّٰه تعالیٰ اَعُلَم ۔ (ص۱۸۲٪" تذکر وَمُلَا بے فرگی کُل' ۔مؤلّفہ مولانا محد عنایت اللہ، فرگی کئی ۔مطبوعا شاعث العلوم۔ فرگی کل کھنڈ۔ ۱۳۳۹ ھر ۱۹۳۰ء)

مُلَّا ، نظام الدین تحرب الوی ، فُصُوص اور ، مشکلو قاصیح بخاری کا بھی ، درس دیا کرتے تھے۔ انھیں ، اپ استاذ ، مُلُّا ، غلام نقشبند ، کھنوی سے سند صدیث ، ضرور ملی ہوگ ۔ اور علوم صدیث میں آپ کی وُسعتِ نظر ، آپ کے ایک رسالہ ' اُحُو الْ وُصُسو ۽ النّبيّ '' سے ظاہر ہوتی ہے۔

اس کا ایک اِقتباس مفتی مظهر کریم ، دریابادی (وفات ۱۲۸۹هه/۱۸۵۶) کے مجموعہ فتاوی (مخطوط ، مخرونه کتب خانه مولا ناعبدالماجد ، دریابادی) میں ، موجود ہے۔

شاہ شاکراللہ، سندولوی (وصال ۱۱۸۸ اھر ۱۲۷ء۔ شاگر دِمُلاً، نظام الدین محمد، سہالوی وضلیف سیدشاہ آملعیل ربلگرای شمئو کوی مصباحی ) کے آحوال میں، دری محملی بخاری کے ایک واقعہ کا ذکر مثلاً ، نظام الدین محمد، سہالوی کے حقیقی ہوتے ، مُلاً ، عبدالا علی فرکلی کلی (وصال ۱۲۵۵)

ئے اپنے رسالہ قُطبیہ (مخطوطہ) میں کیا ہے۔ اور دری بخاری دیے والے استاذ ، مُلَّا ، نظام الدین محمد کا نام لے کر اس واقعہ کا ذکرائی دوسری تصنیف 'منگائین رَدَّ اقیہ'' میں کیا ہے۔

(''محاسِنِ ردَّ اقید'' ازمُلاَّ ،عبدالُ علیٰ مِخطوطد مِخو و ندمولا تا آزادلا بریری مسلم بوغور شی علی گرھ ۔ بیٹر ح بے' مُناقِب رَدَّ اقید''مولَّد مُلاَّ ،نظام الدین محد، سہالوی کی۔ جس کا دوسراایڈ بیٹن ،شاہی پریس بکھنؤ ہے ۱۹۳۱ھ را ۱۹۲اء ش،شائع ہوا) مُلَّا، عبداللَّا علی، قر تکی محلی (وصال ۱۳۰۷ه) فرزند بحرالعلوم بمولانا عبدالعلی بفر تکی محلی (وصال ۱۳۲۵ه) دری کتب کے بارے میں لکھتے ہیں:

(فاری سے ترجمہ) جان لینا جا ہے کہ ہرایک استاذ کے پڑھانے کا انداز

زمانداور حصول إستغداد كے لحاظ سے، عُدا گاند، رہا ہے۔

اس کے کہ مُلا ، قطب شہید، ہرفن کی ایک ہی کتاب جوایت موضوع پر بہترین ہوتی اُے پڑھاتے تھے اور ان کے تلافدہ، صاحب تحقیق ہوجاتے تھے۔

مُلَّا ، نظام الدین گھر، ہرعلم کی ، دود دکتا ہیں اور بعض ڈبین طلبہ کو، ایک ایک کتاب پڑھاتے تھے۔ بحر انعلوم ( مولا نا عبد العلی ، فر زعدِ مُلَّا نظام الدین محمد ، سہالوی ، فرنگی محلی ) پیمض طلبہ کو ایک ایک ہبعش کو، دود دو، اور بعض طلبہ کو، تین کتا ہیں ، ہرعلم وفن کی پڑھاتے تھے۔

ایک ایک بھی وزودوو،اور مس طلبہو، بین کیا بیل، ہر م وین کی پڑھاتے تھے۔ لینی ، طلبہ کی اِستعداد کے مطابق، کتابوں کی تعداد کا تعین کرتے تھے۔

راقم (مُلَّا ،عبدالُا علی ،فرنگی کلی ) نے اپنے زمانے کے طلبہ کی استعداد کے پیشِ نظر

تدريس كالك بهت بى اچھاطريق، مقر ركيا ہے۔

جس سے طالب علم کے اندر کتاب کا مطلب سجھنے اور علم دنن کے دوسرے پہلؤوں کے حصول کی انچھی استعداد، پیدا ہوجاتی ہے۔'' حصول کی انچھی استعداد، پیدا ہوجاتی ہے اور تھسیل علم سے جلد ہی فراغت اور تحمیل بھی ہوجاتی ہے۔'' (ترجمہُ'' رسالہ تُطبیہ'' از مُلُ ،عبدالُ علیٰ ،فرگی محلی مخطوط نے فرگی محل بھنو)

مفتی محدرضا،انساری،فرگی محلی اپنی تحقیق و تجربه کا خلاصه، ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: '' وأب تدریس'' میں' موافق زمانہ استعداد' اور ردوبدل کرنا خود' ورس نظامی محصولیٰ ' میں شامل ،نظر آتا ہے۔

اِس کے فکر دنظراور حالات کے انقلاب کے ساتھ ،اگر ، اس درس میں تبدیلی کی جاتی ہے تو ،اس کے قدر دانو ل کو ، ذرا بھی ، شاق ، نہ گذر ناچا ہے۔

اورنہ تبدیلی کےمطالبہ کو کی مُعابدانہ رَقیّہ پرمُمول کرنا چاہیے۔خواہ ، اس مطالبہ کے اظہار میں بعض پُر جوش طبیعتوں کی طرف سے ایہا ہی انداز کیوں نہ اختیار کیا گیا ہو جی مُعابدانہ نظر آتا ہو۔

'' تدریی نظریات' مسلسل تج بول کے نتیج میں بہت کچھ بدلے ہیں۔ اور برابر بدلتے جارہے ہیں۔اور آج کی تیز رفارد نیا میں تر تی کی رفار بھی ، بہت تیز ہوگئ ہے۔ "درس فلائی" کو، اگر، اس پیلوے دیکھاجائے کہ: اس تعلیم دیدر کی تجربے کے کتے طویل ترصے تک، استحام، حاصل رہا اوراس کی مقولیت کی دُسعت، کہاں ہے کہاں تک پھنے گئ؟ تو، یکی پیلو، اس کا خاطر خواد امراز ، نظر آئے گا۔"

("٣٦٣-" باني درس نظامي، استاذ أحمد ، مُلَّا نظام الدين تحد فركَّى كلى" بِمُولَّفِهُ مُفَى تحريضا، انساري، فركَّى كلى كلس صحافت وَشريات، ندوةُ المتكما، بكعنو \_١٣٩٣ هـ ١٩٧١ ه)

"درس فلامی" کا دجودی مالات زباندی رعایت اور تغیر وجد لکی واضح دلیل ہے۔ یددرس فلامی ، از خود بدلتار ہا۔ یکس ، واضح طور سے ، اس حقیقت کا ، اعلامیہ ہے کہ: جرز مائے کی ضرورت ، الگ ، وقی ہے۔ اور تغیر پذیر زبانہ سے ، مَنز نہیں کہ: بیت تخیر وجد ل ، اس جہان موجودات وقلوقات کا معقد رہے۔

اور، یخیر دحید لی، اس کا نتات کے دوال وقتا کی علامت، بلک واضح دلیل و کر بان کھی ہے۔ "دری نظامی "مے متعلق ایک دانشور، دراقم سطور (ینت اخر مصباحی) سے تبادلہ خیالات کرتے ہوئے ایک بار، بہت کچی، گرج برس دے تھے کہ:

"ان مارس نے ،سو(۱۰۰) سال پُرانے نصاب کو،اب بھی اپ سے سے لگار کھا ہے۔ اوراس میں کی تبدیلی کے،اب بھی، رواوار نہیں۔"

ش نے، الحی، متانت ومعقولیت کے ماتھ مجایا کہ:

آپ نے '' در آپ نظامی' کے بارے میں جس طرح کہیں، کچھ پڑھ لیا، کن لیا ہے دہ اُم واقعی ''بیں ہے۔نصاب میں جردور کے اندر تبدیلی ہوئی رہی ہے۔اور ہوتی رہے گی۔ کی بھی ، دا زانعلوم کا نصاب اٹھا کر، آپ، مطالعہ اور پھر موازنہ کرلیں

تو، پچاس مال پہلے کے، اور آج کے نصاب میں ، زمین آسان کافرق ، نظر آئے گا۔ اس سلسلے میں اگر ، آپ ، ہمارے الجامعة الاشر فيرمبارک پورضلع اعظم گڑھ( يو پي ۔اعثر يا) کے نافذ ورائج نصاب تعلیم کا مطالعہ کرلیں

الوراك منتج مك المنتج الماكك

يدنساب، بهت جائع ب، جي "درب ظامي خرآ بادئ" كالمجود

اوراتا بی تبین، بلکه اس نصاب تعلیم کو، جدید ضرورت ومعیار کے مطابق قرارديج بوئة كاخود، يرفيله موكاكه: " ينصاب تو انهايت جديد ب-البقه امير اتبعره امو (١٠٠) سالدقد يم ب-" إس تصاب كو ورس امجدى ، تبيس كهاجائ كا، بلكه جس طرح ، خيراً بادى اضاف كي باوجود در کِ نظائی، در کِ نظائی بی رہا، ای طرح، امجدی ترتیب و نقدیم جدید کے باجود اے درس ظائ "ى كهاجاتا ہادركهاجا يكا۔ بحصده تعالى، يوديوم بهناب، صوبار يوديش كے بياس (٥٠) عذاكد ير عدارس من بافد اوردائج موچكا ب-اوراس كاسلسله، جارى اورروز افزول ب-" خالوادة فرنگی مل" كلفتو ،صديول پرځيط ،اپي ديي علمي خدمات كے لحاظ سے اوراس خانواده كے طویل سلسلة عکما و تعدادِ عکما کے کحاظ ہ تحدہ ہندوستان کا دعظیم خانوا دہ ہے، جس کی اسلامی تاریخ ہند کے کسی دوریش ،کوئی مثال نہیں ہے۔صدیوں تک،اسے دینی وعلمی اہمیت وعظمت ومرکزیت، حاصل ربی ہے۔ "سلسلة فركى كل"ك الكدريااوريد بهامثان ثمر مار"سلسلة فحرآ باد"ب جس کے عکماد تلاندہ ،سلسلہ برسلسلہ ،آج ،سارے ہندویاک کی دینی علمی فضار جھائے ہوئے ہیں۔اور مدارس وجامعات میں ای سلسلہ ہے وابسة عکما و مدرسین کا دبد بداوروقار ہے۔ جس مِن "سلسلة خرآ بادى امجدى" كاكردار،سب عمتازادر مايال ب-بفَصْلِهِ تَعَالَىٰ راقم طور (ينسَ احْر مصاح) ای خیرآبادی امجدی سلسلة علم و حکمت عدابسة ب\_جس کی تفصیل، إل طرح ب: (١) استاذ كراى ، حافظ مِلَّت، مولانا القاه عبدالعزيز، مرادة بادى ، محدّ ث مبارك بورى (دصال ١٣٩٦ هـ ١٩٤ عـ باني الجامد الاشرفير مبارك بور) (٢) صدرُ الشَّر بعيد مولا نامحراميم على ،اعظى ،رضوى (وصال ١٣٦٤ه) (m) استاذُ العُكماء، علَّا مدمِ ابيت الله ، جون يوري (وصال ٣٢٧ ه) (٣) المامُ الحكمة والكلام، علَّا مفصل حق، خيرة بادى (وصال ١٢٥٨ه) (٥)علاً مفعل المم، فاروقي ، فيرآ بادي (وصال ١٣٣٠ه) (٢)"سلك فيرآباد"فرقى ككب عدييا" بارآور ثاخ"ع

۱۹۸۰ء سے پہلے کی بات ہے۔ جب، راقم سطور (یسس اختر مصباحی) سو اواعظم اہل سنت وجهاعت کی عظیم مرکزی درسگاہ ، الجامعة الاشرفیه مبارک پوراعظم گڑھ ( یو پی ۔ انٹریا۔ ) کا ادنی خادم تدریس تھا۔ اینے ذوق ومزاج کے مطابق

ادی جادیم مدریل تھا۔ پے دوں وہرائ سے مطابق مکما نے فرنگی محل سے متعلق، جدید اسلوب میں جامع و مختفر تعارف و تذکرہ پر مشتل ایک کتاب کی ضرورت کا اِحساس دِلاتے ہوئے مفتی محمد رضا ،انساری ، فرنگی محلی ،استاؤ شعبۂ دینیات مسلم یو نیورٹی علی گڑھو کو، کئی مخطوط لکھے ، جن کے جوابات ، آپ نے عنایت فرمائے۔ مفتی محمد رضا فرکل محلی کا ایک حوصلہ افزاجوائی کمتوب، یہال ، دیکارڈ کے طور پر ، پیش کیاجارہا ہے ۔ ،

مسی خمد رضا بخری می کالیک خوصله افزاجوایی هنوب، یبال، ریکار قه لیموری، چیل کیاجار ہاہے: ۳۰ رنجر مُ الحرام ۲۰۰۲ ه ۱۳۰۸ نه میراد ۱۸۵۵

٢٨ رنوم ر ١٩٨١ء

عُورِ بِرِ مُحْرَمِ إِذَامَتُ مَعَالِيْكُم عُورِ بِرِ مُحْرَمِ إِذَامَتُ مَعَالِيْكُم آپ كَرَّا مِي نامه مُوَرَدُهِ ١٨ الأومِ ( ١٩٨١ء ) كاجواب، قدر عنا خير عدد درا بول-جَى كَ معافى عا بِتا بول -

آپ نے جو تجویز کیا ہے کہ ' تذکر وَعلماے فر کی محل ' مصنفہ جَدِ ی واستادی جھ عنایت اللہ مرحوم، دوبارہ، شائع کی جائے۔

ہم سب فرنگی کھی حضرات کے دیریندار مان کی ، ٹن جانب اللہ ، ایک فون شکل ہے۔ جو، آپ کے دل میں القاء اور آپ کے قلم سے ندب قرطاس ہوئی۔ بینڈ کرہ ، ۱۹۳۰ء میں ، بجلت تمام ، مرشب کر کے شائع کردیا گیا تھا۔ اور عَملاً ، اس کی حیثیت ، تَذُ بِحرَ قُالُانْسَاب کی رہی۔

اب، نصف صدی گذرنے کے بعد، اس کو، از سر تُومر تَّب کرنے کی فکر، اِس خاندان کے ہندو پا کستان اور عرب میں تقیم افراد خاندان کوعمو مااور می کشتان اور عرب میں انعم ای مُر قب سرا وہ میں کا اس مُنتر انہوں سکتا

گر، ہمیشہ، یکی مانع رہا کہ مُر جَب، طباعت کا بار، اُٹھانہیں سکتا۔ اور دوسرے افراد، جو، مالی تعاون کر سکتے ہیں، اُن سے طالب امداد نہیں ہوسکتا۔ آپ نے، بیگرامی نام بھیج کر نے داکرے، بیملی شکل بھی، اختیار کر سکے۔

معی، ایک نیاو اولد، بخش دیا۔

میں،اپنوالی رُ جھان کے پیشِ نظر،آپ کی تجویز کے دوسرے جُوکا

ليني ،آپ كالفاظ شن" إس موضوع يرءاكي متعقل تصنيف" كازياده ، مؤيّد ، ول\_ اوراس کے لئے ول وجان سے تیار ہوں۔ بلکہ کی صدیک، تیاری ہو بھی چی ہے۔ اب،آب،بيتا من كُ المُعْجَمَعُ الإسلامِي" (مبارك يور) ال موضوع يركت صفحات، شائع كرنا ما بي كا؟ میں نے ، بیا تداڑہ کیا ہے کہ چارسواور یا نچ سو کے درمیان صفحات موضوع سے پوری طرح وانساف کے لئے در کار ہول گے۔ يكل، طباعت كيآب كے نظام كے تحت، قابل عمل موكى كه: يجاس ما تصفحات، ابتدائي مُرطع من بينج ديها كي اوركتاب كا آغاز جوجائ اس کے بعدہ تین ماہ کے اندر، سب کچھ یا یہ تکمیل کو پینی جائے۔ لعنى ، كتابت بوجائے اور طباعت ، شروع بوجائے۔ موارتھنیف، تیارے مرف اس کارتیب کا کام، باقی ہے۔ اس كيمين ،اتن منعدى كامظامره كرربامول-مير اسلسلية ملازمت، جوه ٣ رتوم ر ١٩٨٠ ء كو يورا جو كيا تقا، دومال كے لئے بر هاديا كيا ہے۔ جس كاايك سال، يرسول، بورا بوجائے گا۔ اوريس، يوى تجيدگى، بلكدب چينى سے سوچ رام مول كد: باقی ایکسال کی توسیع سے، دست بردار ہوکر بکھنؤ میں رہوں۔

ادر ش، بڑی بچیدگی، بلکہ بے پیٹی ہے سوچ رہا ہوں کہ:

ہاتی ایک سال کی توسیع ہے، دست پر دار ہو کر بکھنؤ میں رہوں۔

ادر حب استعداد، خاندائی روایات پر جتی الوسع ، عمل پیر اہوجاؤں۔

اگر بکھنؤ کا قیام، آپ کی تجویز کی تھیل ہی ہے شروع ہوتو، اس ہے بڑھ کر، اور کیابات ہوگی؟

اندازہ ہے کہ اِس تجویز کی تحکیل میں میری طرف سے تین ماہ سے زیادہ ، نہیں لگیں گے۔

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِطُفَيْلِ حَبِیْبِ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم۔

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِطُفَيْلِ حَبِیْبِ الْاَمِیْن صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّم۔

بہرصورت! اس و کمل شکل دینے کی کوشش کروں گا۔

بہرصورت! اس و کمل شکل دینے کی کوشش کروں گا۔

مولانا افتخارا حمدقادری صاحب سے گذشتہ ہفتہ یہاں (علی گڑھ) ملاقات، بہت سرسری ہوگئ ''نُورُ الایسان'' (تالیف: حضرت مولانا، عبد الحلیم، فرنگی محلی اردورؓ جمہ: ازمولانا، افتخارا حمد، قادری) کے تیسر نے زیرِ طبح ایڈیشن کے لئے، انھوں نے تا کڑات کا تقاضہ فرمایا، بگر، کتاب مجھے نہیں پہنچ کی۔

(ڈاکٹر) محت الحق صاحب (رضوی) کے پاس سے کوئی صاحب "ميرى كتاب" كے كئے \_اب پھر، وعده فرما كئے ہيں۔ ایک بات اور قابل ذکر ہے۔وہ، یہ کہ: ہارے بعض اکا برکی ،عقائد اہل سُنّت و جماعت محلق کما ہیں اردو میں عرصہ ہوا ، طبع ہوئی تھیں ۔اب، ناپید ہیں۔ دوبارہ اِشاعت کے بارے میں بھی بخور فرما تھیں مخلف اجھے رضاانصاری'' مفتی محدرضا،انساری،فرنگی محلی کے اِس کمتوب میں جس کتاب "نُسوُدُ الایسمان" کا ذکر ب، وه، الوالحنات مولانا محم عبدالتي ، فريكي محلى (وصال ١٣٠٨) كروالد ماجد حضرت مولانا عبدالحليم فرج محلي (وصال ١٢٨٥ه) كي تصنيف ٢-جورآ خاروتركات كے ملے يس ايك نهايت جائع ومفيد كتاب ہے۔ اس كا اردو ترجمه بصديق محترم، مولانا افتخار احمه، قادري، مصباحي (موجوده شيخ العلوم دارُ العلوم قادريغريب تواز ليدى اسمته مها وتهدافريقه ) في كيا تحا بيكتاب ، مندد پاك سے متعدد مرتبہ، شائع مو چى ہے۔ ال كتاب كتادف ين، شارح بخارى، حفرت مفق محرشريف الحق ، امجدى (متوفى ٢٠٠٠) صدر شعبة إ فآالجامعة الاشرفيدمبارك بورضلع اعظم كرهد (يولي اعتريا) تحريفرمات بين: "ملك العكماء، كرالعلوم ، مولانا عبدالعلى ، وحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ادران كوالد ماجد، حضرت مولانا نظام الدين، قد من ميوة كى بدولت '' ذر كالى كالم كالمنورُ'' ما منى قريب ين مسلمانانِ مِندكامر كوبعقيدت ره چكاہے۔ معقولات میں معلومات کے بعد جموماً عقائد یر ، داغ آجاتا ہے مرموصوف (حضرت مواما ناعبدالحليم ،فركَي محلى ) ير، الله عَزَّ وَجَلَّ كا يه فاص فضل ب معقولات میں، تیر کامل رکھنے کے باوجود،ان کے عقائدیں واع ، تو ، برى چيز ج ، ميل بهى ، نبيس آيا - ذَالِكَ فَضُلُ اللهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ -(ص١١ تعارف وورالا يمان مولَّة حفرت مولانا عبد الحليم فركم كلى اردور جمد ازمولا نافتخارا حدقا درى مصباحي طبع اول ١٩٩٦ هـ ١٩٤١ء المجمع الاسلاكي مبارك بورولا مور)

بحرالعلوم، مولانا عبدالعلی، فرنگی محلی ، نگھنوی (وصال ۱۲۲۵ھ/۱۸۱۰ء) کے ایک ممتاز وتبحرشا گرد، حضرت مولانا ٹوژالحق ،فرنگی محلی (وصال ۱۲۳۸ھ/۱۸۲۶ء) ہیں۔

جن کے تعارف ویڈ کرہ میں، حضرت مولا ٹاکھوداحمد، قادری، رفاقتی مظفر پوری لکھتے ہیں کہ: آل نور کہ بود نور انوار

درنور چول ظهورآل ظهور پوست

سلطانُ العُكما ،استاذِ مطلق ،حضرت مولانا شاه تورُ الحق بن حضرت مولانا شاه اتوارُ الحق بن حضرت مولانا شاه اتوارُ الحق بن حضرت مُلاً ، قطب الدين شهيد،مهالوي) كانام نا مُن عَلَم وعرقان كآسان بريشس وقركي طرح ، ورخشال ہے۔

آپ کی ذات گرامی، فقدرت خداوندی کی داشتی که بان وآیت تحی۔

آپ ئے اپنے والدا ورمُلَّا مُبین قُدِّ سَ سِرُّ هُمَا ہے درسیات پڑھی۔ شخیل، حضرت ملک العُکماء، بحرالعلوم، قُدِّ سَ سِرُّهٔ کی خدمت میں قرمائی۔ بیعت وخلافت، والد ماجد سے حاصل فرمائی۔

آپ کے والد اور دادا، دوٹوں، قطب، عکما نے فرنگی کل تھے۔ حضرت بحرالعلوم کے متاز ترین شاگر داور مشہور عالم حضرت مولانا سیدعبدالرحن، وجودی، کمنوی فرماتے تھے کہ:

مولانا نوز الحق علم میں اپنے والد ماجد مولانا شاہ انواز الحق سے قائق ہوگئے تھے اور معرفت میں بلندم رعبدر کھتے ہیں۔''

> آباے کرام کی روش اور طریقے پر مستدور س بچھائی۔ آپ کی تعلیم ، بڑی بایر کت تھی۔ جوآیا، میر انورو ماومُ میر بن گیا۔

حضرت مولا ناسید شاه آل رسول ،احمدی ،محدِّ ث ما رّ ہروی وحضرت مولا نا شاہ فصلِ رحمٰن گنج مراد آبادی وسیف اللّٰیہ اُنمسلول ،حضرت مولا نا شاہ مُعین الحق فصلِ رسول ، بدایونی اور مرز ا علی صغیر حَسَن ،محدِّ شاہمتوی ومولا نااحمد حسین ،مُحدِّ شاہدی ،آپ کے ،اشہرِ مشاہمیر شاگر دیتھے۔ علی صغیر حَسَن ،محدِّ شاہمتوی ومولا نااحمد حسین ،مُحدِّ شاہدی ،آپ کے ،اشہرِ مشاہمیر شاگر دیتھے۔

ا پنے والد ما جد کے باغ میں جو، باغ مُلَّ الوار کے نام ہے مشہور ہے، دفن ہوئے '' (ص ۵۵'' حیات سیدشاہ آل رسول ،احمدی ، مارَ ہروی'' موَلَّفَه مولا نامُحوداحمہ ، قادری ، رفاقتی۔ خافقاور فاقتى اشرفى ءاسلام آباد صلع مظفر بور بهارطيع اول ١٩٩٥ ١٥٩٥ م)

خاتم الاکابر، سید شاہ آل رسول، احمدی ،قاوری برکاتی ، مار بروی (وصال ذوالحجہ ۱۲۹۷ھ دممبر ۱۸۷۹ء) کے تعارف و تذکرہ میں '' فرنگی محل میں تکمیلِ علوم'' کے عنوان سے حضرت مولانا محمود احمد، قاوری ، رفاقتی منظفر پوری لکھتے ہیں ۔

معترت مولا ناشاه انواز الحق بن حضرت مُلَّا ، التدعبد الحق قُلِيسَ مِيوُّهُمَا

سربراہ خاندان تھے۔حضرت موصوف وحمدوح نے حضرت خاتم الاکا ہر مار ہروی کی خاص پذیرائی فرمائی۔اورحضرت مولانا عبدالواسع،سیدن پوری، تلمیذِ ارشد حضرت بحرالعلوم (مولانا عبدالعلی، فرنگی محلی )اوراپنے فرزندو جانشین

حضرت مُلاً ، نورُ الحق كو، حضرت خاتم الاكارى تعليم ، سروفر مائى ۔ ان بزرگوں كے بحرظم سے جو بھى ، شاخ تكلى ، عالَم كوسيراب كركتى۔

ای درس سے حضرت مولانا شاہ فصلِ رحمٰن ، عَنْج مراد آیادی، فیض ماب ہوئے۔ حضرت سیف الله اُنمسلول، شاہ معین الحق فصلِ رسولی، قادری، بدایونی سیراب ہوئے۔

كس كانام لياجائي؟ بورى ايك جماعت تقى

جس كاعلمي غلظه اورروحاني وباطني طَنطنه، عالم بين بلند ب

حفزت خاتم الا کابر، مار بروی نے ، ان دونوں فرنگی کلی عکمائے کبارے علوم عقلیہ اور کلام دفقہ واصول فقہ وحدیث وتفییر میں اکتساب فیض کیا۔

.... ١٢٢١ه كماه جمادى الاخرى ش حفرت في احرعبد الحق، چشى صابرى، فدِس سِوْه

عراب مبارک کے موقع پر، خاص ردولی شریف میں

عُلما ومشائخ كاليعظيم وجليل جماعت كي موجودگي ميں امتحان ہوا۔

حضرت مولا ناشاہ انوارُ الحق ، فرنگی کلی اور صاحب سجادہ ، ردولی شریف کے

وست مبارك ع حفرت فاتم الاكابركو، وستار فضيلت، باندهي كل اورسند فضيلت، عطاك كل ال

يه سند، خانوادهٔ بركاتيكو ادر ش مشتر كهطور ير، آج بحي

عانقاويركاتيه مارېر ومطيم ويسموجود ب- الي آجر ٥-

( مس ۸۵ \_' حیات شاه آل رسول ، احمدی ، مار هروی' ' \_موَلَف مولا نامحوداحمد ، قادری ، رفاقتی \_ خانقاه رفاقتی اشر فی ،اسلام آبادشریف بشلع مظفر پور، بهار \_۱۹۹۵ه ما (۱۹۹۵ء) دارُ العلم والعمل ،فرنگی محل ،بکھنوَ میں تعلیم اورخانقا ورود لی شریف میں بطور تیمرک دستار بندی جیسی ایک اورا جم روایت ،بقلم مولانا محمودا حد ،قادری ،رفاقتی مظفر پوری مندرجہ ذیل تاریخی تحریر میں ،ملاحظ فرمائیں :

واقع ، پھیچوندشریف ضلع اٹاوہ (یولی) میں، بہموقع عُرس، ہور ہاتھا۔

وہاں کےصاحبِ سجادہ، حضرت مولانا خواجہ سید مصباح الحسن (فرزند حافظ بخاری، خواجہ سید عبد الصَّمد ، چشتی ، نظامی سَهوانی )عَلَیْهِ الرَّحْمَة شھے۔

حضور قبلہ گابی (مفتی اعظم کان پور) ان کو' آفآب شریعت، ابتاب طریقت' ککھتے تھے۔ وہ ، حضرت صدرُ الشریعد (مولا تا محمد امجد علی ، اعظمی ، رضوی۔ مؤلّف بہار شریعت ) کے استاذ بھائی تھے۔ حضرت سجادہ نشین (مچھپوندشریف) نے اِفتتا تی تقریم میں فرمایا:

'' حعزت مولا نا رفافت حسین صاحب ، مفتی اعظم کان پورکی عنایت و توجہ سے سیجلے دستار بندی ، آستانہ عالیہ پر بھورہا ہے۔

مفتى اعظم كان بور،اگرچە، فارغُ التحصيل ادر تبحرعالم بين

سب نے سااورمقر ررکھا۔''

حفرت صدرُ الشریعہ کے دشتے سے مجھے، چپا کہتے ہیں۔ اور پیس نے سناہے کہ:

'' ان کی دستار بندی بہیں ہوئی ہے، تو ، میراحق ہے کہ پیس ، ان کی دستار بندی کردوں۔''
اس جلے ہیں حضرت مفتی اعظم ، ہریلی شریف بھی تشریف فرماتھ ۔ شیخ الاسلام ، حضرت مولانا شاہ عبدالقدیر ، بدایونی ، مفتی اعظم ریاست حیدر آباد ، ذکن بھی رونق افروز تھے ۔ حضرت صدرُ العکما ، محبد شریعی موجود تھے۔

صدرُ العکما ، محبد شریعی بھی شریک جلسہ تھے علاً مدمشاق احمد، نظائی ، الد آبادی بھی موجود تھے۔

ان کے علاوہ ، خواجہ غلام نظام الدین ، بدایونی وحضرت مولانا شاہ محمد کم بھنوی ، مدیر ماہما مستی کھنو و بلبل ہند ، مولانا رجب علی ، نان یاروی وغیر محم مشاہیر عکما نے اہل سُنَت ، تشریف فرماتھ۔

(ص ۱۳۸ و ۱۳۹ ـ "سوائح رفاقتی" - مؤلّفه مولانا محود احمد، قادری، رفاقتی کاروانِ رفاقت \_ درگاه شریف

حضرت المعين شريعت فرست الملام آباد فشلع مظفر اور صوبه بهار طبع اول ١٩٣١ ١٥٠٥) مندرجه بالاتحرير من"استاد بعائي"كا ذكر،اس طورے بكر صدر الشر بعد، حضرت مولانا امجه على المظلى اور حضرت خواجه سيدمصباح الحن يجشى ميدونو ل حضرات علَّامه مِدايت الله، جون يوري (تلميذ علَّا مفصل حق، خير آبادي) كم تلامُده بي-چود ہویں صدی جمری کے عظیم المرتب عالم وفقیہ مولانا الشَّاہ المفتی ،محمداحمد رضا، قادری بر کاتی، یر بلوی (وصال ۲۵ رصفر ۱۹۲۰ صرا۱۹۴ ء) کردادا حفرت مولا تارضاعلى ، يريلوى (وصال ١٢٨١هه) كے تی طريقت أويسِ زبان حضرت مولا نافصلِ رحمٰن ، تمني مروآ بادى ، تلميذِ حضرت مولا نا نورالحق ، فرنگى محلى ين -اور حفرت مولا نارضاعلى، يريلوى كوالد محترم، حافظ كاظم على خال، بريلوى كے بيرومرشد حضرت مولا ناشاه انواز الحق، قادري، رَدُّ اتَّى ، فرنج كلى بكهنوي (وصال ١٢٣٦هـ) بي-امام احمد ضاء قادری، بر کاتی، بر بلوی کے اساتذہ گرای کی فہرست میں آپ کے والد ماجد حفرت مولا تأتى على ، ير يلوى (ولادت ٢٣٦١ مر ١٨٨٠ عدوسال ١٢٩٤ مر ١٨٨٠) اور مُر شبه طریقت، خاتم الا کابر ،سید شاه آل رسول، احمدی ،قادری برکاتی ،مار جروی (وصال دوالحجه ١٢٩٦ ه دمبر ٩ ١٨٤ ع) كعلاده ، ايك نام آب كاساتذه كي فيرست ش ب (٣) جِنَابِ مولانًا عَبِدِ العلى صاحب، رام يورى، وَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ص ٥٠٠- "حيات اللي حفرت" مؤلّف مولانا محرظفر الدين قادري رضوي عظيم آبادي مكتب ثويد، لا مور) حفرت مولانا عبدالعلى درياضي دال، رام بورى (وصال٢٠١٥) امامُ الحكمة والكلام على مفصل حق، خرا بادى ك شاكرديس-اورخودایناایک سلسایتمند،امام احدرضا،قادری برکاتی، بریلوی نے، اس طرح بحر برفر مایا ہے: " حضرت مولانا محمنقی علی، قادری، بریلوی از حضرت مولانا رضاعلی، بریلوی از حضرت

مولا ناظلیل الرحن جميراً بادي از فاصل محمداً علم ،سند يلوي از ملک العکماء ، بحرالعلوم ،مولا ناعبدالعلي فرنگى محلى لېكھنوى\_(ص٥٥ ٣٠ يرجمه ألا جَازَاتُ الْمَنينَينَةُ مِشُول رسائل رضويه مطبوعه بريلي ولا مور) آپ كفرزند، فتى اعظم ، حضرت مولاناشاه محمد مصطفى رضا، قادرى بركاتى ، بريلوى (وصال محرم الحرام، ١٥٨٥هم اهر١٩٨١ ع) اور يوت مفتر اعظم ، حفرت مولانا أثر أجيم رضا، حيلاني ، يريلوى (وصال اومفر ١٣٨٥ هرجون ١٩٧٥ ء) فرنكي كلي شاخ

"سلسلية خيرآ باد" كرومعروف عكما ،حضرت مولانا شاه رحم البي ،مثكلوري (وصال ١٣١١هـ) وحضرت مولا ناظهورُ الحسين، فاروقي، رام پوري (وصال١٣٣٢هه) اساتذ و معظرِ اسلام 'بريلي شريف كاللفانال

قارئینِ کرام کومعلوم ہو چکا ہے کہ سلسلہ فرنگی محل ہی کی ایک شاخ '' سلسلہ خیراً باؤ' ہے۔ عُلما وظكما م خيرآ باد ميالخصوص حضرت علَّ مفصل حق ، خيرآ بادي يرتجفيق مزيداورتظر ثاني كے لئے راتم مطور (لیس اخر مصباتی ) نے مولانا عبدالثام، شیروانی علی گڑھی اورمولانا سیدمجم الحسن رضوی ، خیرآ با دی تلاند هٔ مولا نامعین الدین ،ا جمیری ( تلمیذ عکیم ،سید پر کات احمد ، ثو نکی تلميذعلًا مەعبدالحق خيراً بادي) كويذريعهٔ مكتوب متوجه كيا\_

مولا ناعبدالشابد،شير داني كو، خاص طورے ' باغي ہندوستان ' يرتظرِ خاني اور حدّ ف واضافه

كالمتعارتب جديدى طرف، إصراركم التعاقر ولائي

جس ميل بحمده تعالى كاميالي، ماصل بوگئي

مولا ناعبدالشاہر،شروانی علی گڑھی کے متعدد خطوط میں ہے

دوخطوط کی نقل ، بطور تمونه ، بیبال ، پیش کی جار ہی ہے:

(۱) على كره-١٩٨٠/١١/١٠

مُحْتَرِمُ المقام دَامَ لُطُفُكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ

مَوَدَّ ثُ نَامِهِ مُورِدُ ١٩٨٠/١٢/ ١٩٨٠ء - ملا

" إُمْةٍ مَناعُ النَّهْ ظِير " كُنتِه قادريه، جامعه نظاميد ضويه، اندرون لو باري دروازه، لا بور شَائِع كرر باہے كئى ماہ ہوئے، يہ كتاب، مولا ناعبدالحكيم شرف، قادرى كو بھيج دى گئى۔

آپ، موصوف ہے اس کے متعلق معلومات، بہم پہنچا کیں۔

عرصہ وا موصوف کا خطانبیں آیا جس ہے کچھ پیتہ چلتا۔ خطانگھیں ، تو ، میراسلام بھی لکھودیں۔ خُوثْی ہوئی کرآپ "إحياءِ اسلاف" کی المرف، متوجه ہیں۔

امیدے، مزاح گرای ، مع الخیر ہوگا۔

مجمع علی نے اگر کوئی کتاب شائع کی ہو،تو ،اس کی زیارے کا مشتاق ہوں۔

وَالسَّلامِ خَيرانديش شابدشرواني ١٦،٦١١م٥١٥

(۲) کی گره ۱۱/۱۱/۱۸،

مُحْتَرِمُ المقام دَامَ لُطُفُكُم السَّالامُ عَلَيْكُم وَرُحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ مؤدَّث نامه ٢٩ رو ١٩٨١ ونظرنواز بوا قدرافز الى كاشكريب ين، خود، إراده كرر باتفا كه حذف واضافه كے ساتھ" باغی ہندوستان "كو، مرتب كردول-م المعرض المام المام المام المام المام المام الكرام صاحب علاً سر (خرآبادی) کے جہاور بت یر، خامفرسانی کر کے، غلط جی پیدا کی ہے اس كارتل جواب يحى دول \_ اب،آپ فرم كو پخته كرديارا با تفصيل عطاعت ك متعلق لكيس-... بشرف قادري صاحب في دومرااليه يش شائع كياتو بمين ، برمر كارتها-آپ، جانے ہیں۔ دوپہلوانوں میں شقی ہو تو الدنے والے پہلوان کی، پہلے بتر یف کرنی برقی ہے۔ تا کہ جیتنے والے کی قدرومزات ہو سکے۔ ورند،معولى پيلوان كو، كيماروينا،كيا كمال موسكتا م ي اصول، يش نظر ركه كرعلاً مدخرا بادى كفري خالف كويمر الإكيا-اورچوں کر بہت بواگر وہ،اس کا معتقد تھا اِس لئے چھونیادہ خامر مرائی ہوگئی گر،اس کا تیجہ ياداكماس علق شرعال مرى عقب الى يوكى كتقر ياور قريش حوالع، ديجات رج بہلا ایڈیشن (۱۹۳۷ء) شائع ہوئے کے بعد، ہندویا کتان ش کوئی سای وتاریخی کتاب العربين مولى حمل " إلى معدمتان" كاحواله، ندمو اس کی مقبولیت کا اندازہ ، ای سے ہوسکتا ہے کہ ایک ایک برار کے تین ایدیشن (طع عانى ١٩٤١ء، لا مورطع عاف ١٩٤٨ء، لا مور) ميرى زندكى بى من شائع مو كا-على،أب كے جواب كا متطريهوں كا۔اس كے بعد ، كام شروع كردوں كا۔ حفرت مولانا مصطفى رضا خال صاحب، بريلوى كاسانحة إرتحال، بورى جماعت كا حادشب الشقالي، جوار رحت عيم كناركر عداورآب سبوابتكان سلسلكو لَوْفَيِّ مِرِ يَخْشُدُ آثن \_ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجْعُون \_ شابشروانی ۱۱۷۱۲۰۱۱م خرانديش (٣) ١٩٨١ء کير ١٩٨١ء مرى! سلام ورحمت

مؤدَّث نامه وار۱۱ ۱۹ ۱۹ ۱۹ ۱۳ ۱۱ ۱۱ ۱۹ ۱۹ کوملا کتابول کا پیکٹ ،اب تک نہیں ملا۔ "فكما ع فرآياد" يرم وركام كرتاء كر، ارشد، ايم اي جامع مِلْياسلاميه، نئى د بلى سے إى موضوع ير، ديسر ج كرد بي ي ہے، مولانا آزاد سجانی کے نواہے ہیں اور علی گڑھ کے اِسٹوڈ نٹ ہیں۔ گذشتہ ہفتہ، کئی روز آتے رہاور میرے یہاں سمواد، عاصل کتے رہے۔ مولا ناسير مجم الحن، خيراً بادى كولكم چكا بول-"باغى مندوستان" ئىنىداول تو پھر بمولا نا (سیدسلیمان اشرف) بہاری پر ، کچھکھوں، یا کی کومتوجہ کروں۔ نظر عانی کاکام بقریب قریب جنم ہوگیا ہے۔ سای اورا ختلافی تھے، تکال دیے۔ كہيں كہيں ،اضافہ بھى ہوگيا ہے۔مُدافعت پرلكھنا، باقى ہے۔ پيستقل باب، بڑھ جائے گا۔ خیال ہے کہ علا مد (خیرآ بادی) کے کھی قصائداور مکا تیب وغیرها کا بھی اضافه كردياجائ - تاكر محفوظ موجاكي -آپ نے آنے کے لئے لکھا تھا۔ کب تک کا ارادہ ہے؟ خرائديش شابيشرواني ١١٦،٦١٦،١٥٥ مولا ناعبدالشابد،شيرداني على گڙهي ،تلميذ مولا نامعين الدين اجميري ،تلميذ ڪيم سيد بركات احمدتُونكى، تلميذِعلاً مدعبدالحق، خيرا بادي كرنيقِ درس، مولانا عجم الحن، رضوى، خيرا آبادي نے راقع السُّطور كايك كموّب كے جواب مِن تر رفر مايا: از خيرا باد، أو ده صلح بيتا يور (يويي) ۱۸رصفر۲۰۱۱ه-۱۱/دیمبر۱۸۱۱ ذُوالْمَجُدِ وَالْإِحْتِرام السَّلامُ عَلَيْكُم آپرکے گرامی نامہ کے جواب میں مریضہ، إرسال کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کا کوئی مکتوب مولانا شابدصاحب 'المثورة الهنديّة "ر، نظر ثاني كررب مين-'' باغی ہندوستان'' کے نام ہے ہی ،وہ ،دوبارہ ،آپ کی فرمائش پر ،کتاب ،شائع کریں گے۔ مين ن 'ألْجَو اهِرُ الْغَالِية ''كي بابت آپ كوكها تا- اگرہ فی الحال ، اکیڈی ، اس کوٹائع نہ کر کئی ہو، تو ، کوئی حرب نہیں ہے۔ آئندہ ، دیکھا جائے گا۔ میں نے سوچاتھا کہ اس کے ساتھ بی ' دثیر آباد کی ایک جھلک'' آپ کو نیج دوں گا۔ یہ کی بچر، خیر آباد کی مختصر تاریخ ہے۔ اس میں علاً مدفعیل حق خیر آباد کی پر بھی مضمون ہے جس کی آپ نے جھے سے فرمائش کی تھی۔

سی کی آپ نے جھے فرمائش کی گی۔ اگر ' اُلْجَوَ اهِرُ الْغَالِيه ' کا بھر وست ، انظام بنیس ہوسکتا تو ، آپ کا جواب ل جائے کے بعد بھیں ، ایک آپ کو، ارسال کردوں گا۔ الْمَدَّحْمَعُ الْاِصْلَامِی (مبارک بور) نے بہت ، مفید کتا ہیں ، شائع کی ہیں۔ دوسری بعض کتابوں کا بھی عِلم ، ان کے مطالعہ ہے ہوا۔ حضرت شخ عبد الحق ، محدِ شدو ہلوی کی اَلتَّالِیفُ الْالِیف ماضی بعید ہیں ، طبح ہو چک ہے۔ شاید ، اس کو، غیر مطبوعہ لکھ دیا گیا ہے۔

حافیۂ شائی، مینی جَدُّ الْمُمُتَّادِ کی کیلی جلد کی طباعت کا بھی پیلم ہوا۔ .....کی روزے آپ کے مکتوبِ گرامی کا انتظار کرد ہا ہوں۔ میٹر یضہ؛ ارسال کرد ہا ہوں۔ امیدہ، جواب سے جلد سرفراز فرما نمیں گے۔ فقط۔ دعاطلب

تظرِ عانی وحد ف واضاف کے بعد 'باغی ہندوستان' (اکشور کُ الْهِنْدِیة موَلَقَه علاً مه فصل حق، نیر آبادی۔اردور جمہاز مولا نامحد عبدالشاہد، شروانی علی گڑھی) کی طباعت واشاعت المجمع الاسلامی، مبارک پوراعظم گڑھ (یو پی ۔انڈیا) کے زیرا ہمنام ۱۹۸۵ء میں ہوئی۔ ''باغی ہندوستان' کے اس ننٹے کے کتابت شدہ مُواد کی سیح حروف کی اوراس کے چوتھے ایڈیشن کی طباعت واشاعت کی خدمت ، برادر مکر م، مولانا محماح مراقعی ،مصباحی (موجودہ صدرُ المدرسین الجامعة الاشرفیہ، مبارک پور، اعظم گڑھ) نے بڑی محنت اور محرق ریزی کے ساتھ انجام دی۔اور آپ کی ہی گرانی میں،اس کی کتابت سے طباعت تک کے جمله مُر اصل، طَے مولئی ہوں۔'

نظرِ ٹائی و کتابت کے مراحل میں برادر کرم، مولانا محد احد، اعظمی ، مصباحی کی خطو کتابت بھی مولانا عبدالشاہد، شیروانی، علی گردھی ہے ہوئی اور آپ ہی کی گزارش پرمولانا سید بھم الحن، رضوی خیرآبادی نے ''باغی ہندوستان' کے جدید ایڈیشن کے لئے '' تقدیم'' بھی لکھا۔ ملاحظہ فرما کیں:

" ياغي مندوستان "مطبوعاً لجمع الاسلامي مبارك بور١٩٨٥ م) فَجَزَاهُ اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَاء \_

۱۹۹۷ء میں، جب کہ آزادی ہند کے بچاس سال (از ۱۹۳۷ء تا ۱۹۹۷ء) پورے ہور ہے۔ تھے اور کہ ۲۰۰ میں جب کہ جگب آزادی ہند (۱۸۵۷ء) کے ڈیڑھ سوسال (از ۱۸۵۷ء تا کہ ۲۰۰ ء) پورے ہور ہے تھے، راقم سطور (یسمنی اخر مصباتی) نے ۱۸۵۷ء اور قائم جگب آزادی علق منظل جتی ، خیر آبادی پر، چھوٹی بڑی، متعدد کتا ہیں لکھ کر، شائع کرائیں۔

اور کچی تظیموں سے گفتگوکر کے، دبلی مجمئی میں، پُر وقارا جلاس (ہال کے اندر) کرائے۔
۱۹ - میں جب کہ علق مہ فصلِ حق ، خیر آبادی کے (وصال در جزیرہ انڈیان ۔ ۱۸۹۱ء)
کو، ڈیڑھ سوسال پورے ہور ہے تھے، علق مضل حق خیر آبادی یادگاری کا نفرنسوں کی تحریک کے۔
اِس کے لئے دسمبر ۱۹۰۰ء میں دا رُالقلم دبلی میں کچھ باشعور افراد اور دبلی کی جاروں یو نیورسٹیوں
کے کچھیمر گرم طلبہ کی میٹنگ کر کے، اُٹھیں، اپنے منصوبے اور اس کی اہمیت واِفا ویت ہے آگاہ کیا۔
جنوری ۲۰۱۱ء میں، الجامعة الاشر فیدمبارک پورے اسا تذہ وہ مدرسین کی میٹنگ

زیر صدارت ،عن پر مِلْت بمولانا شاہ عبد الحفیظ ،عزیزی ،سربراواعلی مُدَّ ظِلَّهُ الْعَالِي ، معقد ک۔ جس عی اساتذ کا اشرفیہ، شریک ہوئے۔

ان دونوں اہم میٹنگوں کی رپورٹیں، جرائد ورسائل میں شائع ہوئے کے بعد ملک کے اندراکی بیداری، پیداہوئی اور بسخت مدہ تعالیٰ، دبلی وکھنو ومینی وکلکنندو پیندو بھیوٹری وغیرہ میں بہت کامیاب اجلاس اور کی ایک عظیم الشان کانفرنسیں ہوئیں۔

جن كى رپور مين بھى ،اخبارات ورسائل ميں شائع بوچى بير-

اسلاف شنای کی بیتر کیک، آ کے بڑھی اور دمبر ۲۰۱۲ء کو، گوونڈی ،بمبئی بیس عظیم الشان پیانے پر'' امام اعظم ابوصنیفه سمیناروکانفرنس'' کاانعقاد

" زیراجتمام خانقاه قادریه ایوبیه وقر یک ایل سُنّت و جماعت ، پیرا کنک مِسلع کوشی گر\_ مشرقی از پردیش، موا\_

۲۲ رمارچ ۲۰۱۳ ء کو، 'امام اعظم ابوصنیفه سمینار دکانفرنس' بکھنو (یوپی) کوبھی ای طرح کی تاریخی کامیا بی، حاصل ہوئی۔ اس کا اہتمام وانصرام، داز العلوم حفیہ، ریگ روڈ لکھنو کی جانب سے ہوا۔ لکھنو کے متعددادارے وعظیمیں بھی ،اس میں شریک اور معادن تھیں۔

امام أعظم الوحشيفة مينارو كالفرس بمبئك كالمخيم جموعهُ مقالات ومضامين

يام"الوارام اعظم"شائع موچكا ب-

متعدداداروں اور تظیموں کے فیٹہ داران سے راقم سطور کی ترغیبی وقر کی گفتگو کے نتیج میں اِن مضافاللہ، اِی طرح کے پروگرام بعض دیگرا کا برواسلاف پر بھی بول گے۔

: एंट्रेश के निया कि हो है।

قطب كوكن ، خدوم مبائى (ممبئ) شهنشا واَ وَ ده ، خدوم شاه بينا بكصنوًى ـ المامُ المحدِّ شين ، شِخْ عبدالحق ، محدِّ ث و بلوى ـ سرائ الصند ، شاه عبدالعزيز ، محدٌ ث و بلوى ـ بحرالعلوم ، مولانا ، عبدالعلى ، فركل محلى لكصنوًى عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَ الرِّضُوان ـ

ایا کرنا ، اوراس سلطے کودرازے دراز کرتے رہا

بہ اراقوی ومِلّی اور جماعتی فریعنہ ہوئے کے ساتھ ، تاریخی تفاضے کی بھی تکیل ہے۔ منبطکن تاریخ را، پائندہ شو

ا کا پر وا عاظم صوفیہ ومشائخ کرام وعکما ومحدِ ثین وفقہا سے عِظام کی حیات وخد مات سے متعلق ہمیناروکا نفرنس کرنے کے ساتھ

الشُّربُ العزت، بم سبكو، ان حضرات كِنْقْشِ لَدَم پر چلنى كَبَحَى ، لَوْ يَتَى عطافر مائ ــ آمِيتُ ن بِجَاهِ حَبِيبُهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْكُورِيْمِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْفَصْلُ الصَّلُواتِ وَأَكْرُهُ التَّسْلِيُمَاتِ \_

## مُلاً ، قطب الدين شهيد ، سهالوي

متحدہ ہندوستان کے متازعلمی خانوادہ فرنگی کل بکھنوکے مورثِ اعلیٰ ، مُلَّا ، قطب الدین شہید سہالوی (شہادت ۱۹ رجب ۱۹۳۳ ۱۱۵ میکا مراج ۱۹۲۳ اُھے۔ مرفون سہالی شلع بارہ بنکی۔ اثر پردیش ، انڈیا) اپنے عہدوعمر کے بلندیا بیا عالم وفاضل اورجا مع و ماہر علوم وفنون تقلیہ وعقلیہ تھے۔ عبادت وریاضت ، ورس ونڈریس اورتھ فیف و تالیف پس

مقل حکمران، سلطان اورنگ زیب عالم گیر نے شہرہ کیلمی سُن کر، مُلاً ، قطب الدین کو دوت بلاقات، پیش کی بگر، آپ نے سلطان اورنگ زیب کی اِس خواہش کو قبول اور منظور ٹیس فر مایا۔
اورنگ زیب کو، آپ سے تحقیدت تھی۔ آپ سے ،اس کی مُر اسلت بھی تھی۔
ایٹ اُمْرَ اوَدُکُا م کو بھی، اورنگ زیب، آپ کے پاس، بھیجا کرتے تھے۔
آپ کے حادث شہادت کے وقت، اورنگ زیب، دَکُن کے علاقے بیس تھے۔
حادثہ کی اطلاع ملتے ہی، اورنگ زیب عالم گیر نے صوبیدا رعلاق کُود دو کو تھم دیا کہ:
مُنلًا ، قطب الدین شہید نے تکمیلِ علوم آپ والد ماجد، مُلاً عبدالحلیم سہالوی اور مُلاً وائیال
جورای، تلائدہ کر آئے اللہ این شہید نے تکمیلِ علوم آپ والد ماجد، مُلاً عبدالحلیم سہالوی اور مُلاً وائیال
جورای، تلائدہ کر آئے بعد، سہالی، اوردھ (ضلع بارہ بنکی، یو پی ) میں مندِ تدریس، آرات کی۔
اورنگ کی تعلیم کے بعد، سہالی، اوردھ (ضلع بارہ بنکی، یو پی ) میں مندِ تدریس، آرات کی۔
اورنگ کی تعلیم کے بعد، سہالی، اوردھ (ضلع بارہ بنکی، یو پی ) میں مندِ تدریس، آرات کی۔
اورنگ کی تاللہ ،الد آبادی کے ظیفہ و جائشین، قاضی صدر آلدین، گھائی سے چالیس (۴۸۰)

اور قاضی گھائی ہے ہی، تقریباً ۹۰ او میں سلسلۂ چشتیہ میں مُریدہوگئے۔ مُلَّا ،عبدالسَّلام ، دیوی ، خطَّهُ اَوَ دھے ایک قصبہ' دیوہ'' (ضلع بارہ بنگی صوبہاتر پردیش) کے رہنے والے تھے۔ وطن ہی میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد لا ہور چینی کر مُلَّا ،عبدالسَّلام ، لا ہوری تے کمیلِ علوم کیا۔اور پچھ دن ، لا ہور میں مصروف درس وقد رئیں رہے۔ پھر ، خل سلطان ، شاہجہاں نے آپ کو، اپنی فوج کے عہد ہ قضایر، ما مورکر دیا۔ مت تک، بیضدمت انجام دینے کے بعد، مُلَّا ،عبدالسَّلام، مستعنی ہوکر، لا ہور میں گوش بینی کی زندگی گذارنے لگے۔اور تشنگان علوم کی تشکل جھاتے رہے۔ تفسیر بیضاوی پرآپ نے ایک وقع حاشید کھھاتھا۔جو، ٹایاب ہے۔ مُلَّا ،عبدالسَّلام، دیوی کے استاذ ،مُلَّا ،عبدالسَّلام، لا ہوری این عہد کے

مَعدنِ علوم نقليه وعقليه تق-

آپ نے ، میر فتح اللہ، شیرازی (متوفی ۱۹۹۷ ھے) ودیگر عکمائے تھلیل علم کیا۔ ساٹھ (۲۰) سال تک، درس ونڈ ریس میں مصروف رہے۔ تفسیر بیضاوی پر آپ نے بھی ایک حاشید کھا تھا۔ نوے (۹۰) سال کی طویل عمریائی ہے ۱۰۳۳ھ میں آپ کا انتقال ہوا۔

حَتًا نُ الْحِند ،سيد عْلام على آزاد، بگرامی (وصال٣٣ رو والقعده ١٢٠٠هـ ١٢ ١٤) ، مُلَّا ، قطب الدين ،سبالوي كي تصانيف كے بارے ميں لکھتے ہيں:

(ترجمہ) مُلَّا ، قطب الدین نے شرح عقائدِ علَّا مہ دَوَّ انی پر ، بزی دِقَبِ نظرے ، ایک حاشیہ کھاتھا۔''(مَآثِرُ الْکِرَام، فاری)

ای طرح ، حاشیهٔ تکوی ، حاشیهٔ شرح عقائد ، شرح تفزیعات بر وَ وی ، حاشیهٔ مطوّل اور تحقیق دازالحرب، آپ کی معرکهٔ الآراقلمی یادگارین تھیں۔

جو،آپ کے حادثہ شہادت (۱۱۰۳) کے ساتھ، ظالموں کے ہاتھوں، نذرِآتش ہوگئیں۔ صرف، حاشیہ کو تی جھوظ تھا جو، بعد میں ضائع ہوگیا۔

مُلَّا ، قطب الدین ، سہالوی کے شہرہ اُ آفاق فرزند و قلمیذ ، استاذ الصند ، مُلَّا ، نظام الدین محمد ، سہالوی فر فرگی محلی (وصال ۱۲۱۱ هـ ۲۸۸ که اء) کے علاوہ ، چندمعروف تلاندہ کے نام ، ماضی قریب کے فرنگی محلی عالم ، مفتی محمد رضا ، انصاری ، فرنگی محلی به کھنوی (متوفی ۱۳۹۰ هے رفر وری ۱۹۹۰ء) نے اِس طرح ، تحریر کے بیں : (۱) قطب الدین ، شمس آبادی مُسکنا وا میشودی مؤطنا (۲) حافظ امان الله ، بناری ، مؤلف محکم الاصول ، (۳) قاضی شہاب الدین ، گو یا متوی الاصول ، (۳) قاضی شہاب الدین ، گو یا متوی (۵) حاتی ، صفت الله ، فیرآبادی (۲) زین العابدین ، سندیلوی (۷) قاضی دوات ، سہالوی (۸) مکلک بہاء الدین ، بلک بہاء الدین ، بلک بہاء الدین ، بلک بہاء الدین ، مؤلف قطب الدین شہید (۱۳) مُولوی المعیل ، اُورنگ آبادی (۱۲) مُلَّا ، محمد الدین شہید (۱۳) مُرَّا ، مَنْ أَدِر دوم ، مُلَّا قطب الدین شہید (۱۳) مُرَّا ، مَنْ أَدْ ، مِاسَی (عالبًا) ۔ '' (ص ٢٣٠- "بني درس نظائى بهُ فَا الله ين حُد" مؤلّفه مفتى محدرضا، انصارى، فركّى محلى \_شعبة صحافت ونشريات واز العلوم ندوة العلمها بكصنو\_١٩٤٣ الص ١٩٤٣ ع)

حُتَّانُ الْمِند، مولا ناسیدغلام علی آزاد، بلگرای (وصال ۳۳ رذوالقعده ۱۲۰۰ ۱۳۵۰) » مُلَّا ،قطب الدین شهید، سهالوی کے مختراً حوال ، اِس طرح تجربر فرماتے ہیں :

آپ،اسا تذہ کے امام،نقاد وں کے پیشوا،مُعد نِ معقولات وَمُحْرِ نِ منقولات میں۔ اصلاً،آپ،سہالی،علاقہ *تلکھن*وکے شُخ زادہ ہیں۔

سالی کے شخ زادے، دو طرح کے ہیں: انصاری اور عثائی۔

اس آیادی کی ریاست وزمینداری کا تعلق ، انھیں دونوں فریقوں ہے ہے۔

مُلَّا ، قطب الدين ، انصارى ، شَخْ زاده مين -كب كمال ، مُلَّا ، دانيال جوراي -كيا-

جو، مُلَّا ، عبدالسلام، ديوه اورقاضي گھائ كشاكردول مين تصاورقاضي گھائ كيئر يرتھ۔

قاضى كھاكى، تَخْ جُبُ الشالد آبادى كے بہترين شاكردول اور كامل خُلفا ميں تھے۔

مُلّاً ، قطب الدين ، سهالوي ، ساري عمر ، تدريس كي الحجن ، سجائے رہے۔

اور تعمل علم كرتے والوں كى ايك بدى جاعت كو، درجه كمال تك يمنيايا\_

آج کل کے اکثر عکما ہے ہند کا سلسلة تلمذ واستفادہ، انھیں پر منتھی ہوتا ہے۔

عثانی شخ زادوں نے ، زین داری کی شرکت میں تازع ، وجانے کے سب

ا شیخ اسد الشرخال زاده، ساکن پینتی پور،کو۔جو،سمال سے پانچ کوس کے فاصلے پر ب

ساتھ ملاكر،شب خون مارااوراس عالم بيمثيل ونظيركو، فنا كاشربت پلاويا۔

مُلَّا ، فَطَبِ الدين ن ، شرح عقا مُعلَّا مددّة اني يرايك دَ قِيلْ عاشيه مي المعاتما

فتنه بردار ول نے شب خون ماركر، مُلًّا ، قطب كا كمر، نذر آتش كرد الا حاصية مذكوره بحي

گرے أثاث كى ماتھ ، جل كيا مُلّا ، قطب الدين مهالوى كى شهادت ١٠١١ه من بوكى \_ اللى آخو ٩ -

(ص ۱۳۱۸ه ۱۳۱۸ می آثیر الکوام (فاری) یو گذر سیدغلام کی آزاد بگرای اردور جمداز مولانا محد یونس مونس أد کی مطبوعه جلمه الرضام تحر ابور بریلی ( یو بی ،انڈیا) ۱۳۲۹ هد ۲۰۰۸ م

مُلَّا ، قطب الدين شبيد، سبالوي كيشن ماية ناز تلافده:

مُلَّا ، قطب الدين ، شمس آبادى (متوفى ١١٢١هه) ومُلَّا ، مُبَ الله ، بهارى (متوفى ١١١٩هه) ومُلَّا الله ، بهارى (متوفى ١١١٩هه) كالدَّر مره ، سيدغلام على آزاد بلكراى في ، إس طرح تجرير فرمايا ب

(١) مواوي سير قطب الدين بشس آبادي كي اصل ،الميتي مضافات اَوده (حل ملك و مصباحي) عب اين وطن مثر آباد جاكر، الصفطع انوار بناديا-مش آباد ، تنوج کے ملحقات ہے۔ (ش آباد بشلع فرخ آباد۔ اتر پردیش۔مصباحی) مُلَّ ،سيد قطب الدين بشمل آبادي،علَّامهُ بِكَانه اور ذانشور بيمثال تق -فُصُلا ے عصرے شرف شاگردی، حاصل کیا۔ اس کے بعد، مُلَّا، قطب الدین شہید مہالوی کے صلقہ درس ش شامل ہوئے اور علوم کا، وَافر حصد بایا۔ پر بشن آباد میں سند مدریس سجایا اور کثیر طلبہ کو، دانش دبینش سے فیض یا ب کیا۔ مُلَّا ، قطب الدين شهيد فرمات تھے كه: جے، عَفِر حَن تک پہنچنے کی خواہش ہو، اُے جا ہے کہ سید قطب الدین تک پہنچے۔'' مُلُّ ، قطب الدين بش آبادي في ستر ( + 2 ) سال كاعمريا في اورا ١١ اله ين ميات كاور ق مليث ديا\_" (ص ٣١٩ - مَآثِرُ الْكِرُام - مؤلَّف سيدغلام على آزاد ، بكراى مطبوع يريلي) (٢) مُثل ، مُحبُّ الله ، بهاري علوم كسندراورستارول كدرميان ، بدركال بي-آپ کی جانے پیدائش ''مجتِ علی بور'' ہے۔جو،صوبہ بہار کے ملحقات نے ہے۔ عَفُوانِ شباب شن، علاقة يورب (جون يور، فيض آباد، بنارس ، اعظم كرُه، وغيره مصباحي) كى ساحت كى كتب الأليّات ومتوسطات بمتفرق جكمول ير، يرهيس ٱخریس، سید قطب الدین، تمس آبادی کے صلقہ درس میں بھنے کر اس رفيخ الرتبة قطب كى رہنمائي ش، درجات كمال، كے كيے۔ ر بورفضائل ہے آرات ہونے کے بعد، خطهُ وَکن کی طرف، رَ حتِ سفر با غدها۔ اور بارگاہ خُلد مکانی (اورنگ زیب عالم گیر) میں، باریاب ہوکر

شیر لکھنو کے مُنصبِ قصایر، فائز ہوئے۔ پھھ دلوں بعد ، پھر ، ذکن کی جانب ،عنانِ سفر موڑ دیا اور حیدر آباد کا منصبِ قصا حاصل کرکے، دفتر اِمتیازے فائز ہوئے۔

اچا تک کی وجہ سے زیرِ عمّاب آگئے اور معزول ہوکر، عجیب حالتِ خمار، طاری کرلی۔ پھر، کچھلوگوں کی سفارش نے تفقیر، معاف ہوئی اور شاہزادہ رفیع الدین شاہ عالم کی تعلیم وتربیت کے منصب پرفائز ہوئے۔ سابقہ عزت، حاصل کرلی۔ جب، شاہ عالم کی طرف ہے، حکومت کی جانب ہے حکومت کا بل، تفویض ہوئی تو، آپ، شاہزادہ کے ساتھ ، کا بل گئے۔اور جس دفت، خلد مکانی (اور نگ زیب عالم گیر) نے ، پرچم عزیمت ، مُلکِ جاوِدَ انی کی طرف بڑھایا

تو مشاہ عالم فے فوج ظفر موج کے ساتھ ، کا بل سے ہندوستان کی طرف ، توجہ کی۔ قاضی ، محتِ اللہ ، بہاری کاستارہ ، مُر وج پرتھا کہ:

انھیں، مُنصبِ عظیم اور ساری مملکتِ ہند کے صدر کاعہدہ ملااور 'فاضل خان' کا خطاب پاکر سرمائی افتخار ، جمع کیا۔ گر ، عمر نے وفا ، نہ کی۔ شاہ عالم ، اکبرآباد گیا ہوا تھا کہ:

قاضی محب الله بهاری منصب حیات ہے، سبک دوش ہو گئے۔ بیصاد شدا اا اوکا ہے۔ آپ کی طبیع روش کا نتیجہ دسکھ العکوم' 'منطق میں ۔اور' مُسَلَّمُ الشوت' اصولِ فقہ میں ۔ اور رسالہ' بھیر فَر د' مسئلہ بُجُوعِ لا پیجتر کی میں ، ہیں۔

یے کتابیں، آج بھی، غلما کے ہاتھوں ٹی گردش کررہی ہیں۔''

(ص۳۲۰ مناتبوُ الْمِكواه (فاری) مؤلّفه سيدغلام على آزاد بلكراي ماردور جمه، مطبوعه يريلي ۸۰۰۸)

(٣) حافظ امانُ الله بن نورُ الله بن حسين ، بناري

حافظ قرآن اور ہندوستان کے عظیم المرتبت عالم بیں منقول و معقول بیس آپ کی شہرت کا ڈنکا بچااور علم اصولِ فقد بیس آپ کا پرچم لہرایا۔ اس علم بیس ایک مکنن، تصنیف فر مایا اور دمفتر "نام رکھا۔ اور خود، اس کی شرح، بنام " دکھ الاصول " کا بھی۔

تفسير بيضادی مصدى تكویج ،حاشيهٔ قديم ، شرح مواقف ،شرح حكمت العين ،شرح عقائد مُلَّا جلال دَدَّ انْي وغيره پر،حواثی كھے۔

نیز''مناظر ہُ رشید یہ' پر ، حاشیہ لکھااور متعدد بحثوں کو ، رَ دکیا۔ مسئلہ ُ حُد دیثِ عالم ، جس کے بارے بیش محقق جون پوری ، مُلَّا ، مجمود میر باقر ، اُستر آبادی کے مخالف ہیں ، اُس کے بارے بیس محا کمیہ بتر ریفر مایا۔ کچھ دنوں تک آپ ، خلدم کانی (اور نگ زیب عالم گیر) کی طرف سے شہر کھنؤ کے منصبِ صدارت پر ، متمکن رہے۔

حافظ امانُ اللہ، بناری ،عہد وُ صدارت پر،اور قاضی محتِ اللہ، بہاری ،منصبِ قضا پر اِس شہرِ پُروقار میں جمع ہوئے اور دونوں کے درمیان بملمی بحثیں ، جاری رہا کرتی تھیں۔ ژندگی کے آخری دنوں میں شا بجہان آباد سے الد آباد آئے اور شیخ محمد یمی ،معروف به شخ خوب اللہ ،الد آباد کی اللہ ،الد آباد کی خوب اللہ ،الد آباد کی خدمت ہیں، جن کے آخوال ،ترجمہ زائر کے معمن میں ،جلد ثانی (مَر و آزاد) میں بیان کیا جائے گا، طریقہ نقش ندید کا استفادہ کیا۔ اوراس کے مطابق بی شخل رکھا۔ اوراس کے مطابق بی شخل رکھا۔

يمر،جب،ال كالرنان برظاير موا، تو،حفرت في فراما ك

" بطاهر، جو، إجماع، السَّيِّدُ السَّنداور خواجه علاءُ الدين عَطَّر اللَّهُ عَوْقَدَهُ كَ اللَّهُ عَوْقَدَهُ كَ ما بين بهواتها، ايسا إجماع بهي، نه بوابوگا-

> لیکن، تم ،سیّد صاحب ب اِس معالم میں بڑھ چڑھ کر ہو۔ اور میرا،خواجہ کے مقالبے میں ،کوئی مرتبہٰ نہیں ہے۔'' حافظ امانُ اللہ، بناری نے اِنکساراً وتواضعاً ،عرض کیا کہ:

" آپ، خواجہ کے قدم بہ قدم ہیں۔ اور میں ، سیدصاحب کے ساتھ ، کوئی نبست نہیں رکھتا۔''
انھیں ایام میں آپ نے اپنی جائے پیدائش ، بناری ہیں ۱۳۳۳ او میں انتقال فر مایا اور بناری بی
میں ، مدفون ہوئے۔'' (ص ۱۳۴۰ و ۱۳۳۱ می آثر الکر ام (فاری)۔ اردوتر جمہ ، مطبوعہ بر یلی۔ ۲۰۰۸ء)
مُلَّا ، قطب الدین شہید، ہمالوی کے چار بیٹے اور تین بیٹیال تھیں۔ بیٹوں کے نام ، اس طرح ہیں:

(۱) مُلَّا ، مُحد اسعد (۲) مُلَّا ، مُحد سعید (۳) مُلَّا ، نظام الدین محمد (۳) مُلَّا ، مُحد رضا۔

مفتی محمد رضا ،انصاری ،فرنگی محلی ، چاروں بیٹوں کے تذکرہ میں لکھتے ہیں: ''بڑے بیٹے ،مُلاَّ ،محمد اُسعد ، ہجھلے ،مُلاَّ ،محمر سعید ، شجھلے ،مُلاَّ ، نظام الدین محمد اور چھوٹے ،مُلاَّ ،محمد رضاعتھ ۔

مُلَّا ، مُحَما سعدا ورمُلَّا ، مُحَمِّ سعيد نے اپنے والد ما جد ہی تے تصیل علم کی تھی۔

یڑے بیٹے، مُلُ ،اسعداپ والد کی حیات ہی میں، اور نگ زیب کے پاس چلے گئے تھے۔ اورا پی بیوی اورخور دسال بیٹے، غلام مجم مصطفیٰ کو، اپ والد کے پاس چھوڑ دیا تھا۔

وہ ، اور نگ زیب عالم گیر کے پاس تھے کہ والد ما جد کی شہادت کی خبر ، موصول ہوئی۔ مُلَّا اَسعد ، پھر ، وطن ، واپس نہیں آئے۔

'' أغصانِ اربعہ'' كى روايت كے مطابق (ص ١٣٣٠) مُلَّا، اسعد، يُر مان پورك صدرُ الصَّد وركے عبده يرفائز بنے۔ان كاسالِ وفات اور مَر فَدْ تِك، معلوم نہيں ہے۔

ان کاعلمی کارنامہ،علاَّ مددَةُ انی کے حاشیہُ قدیمہ پر،حاشیہ موجود ہے۔جو،اُن کی علمی قابلیت کی قاطع دلیل ہے۔جس کی تعریف وتوصیف کرتے ہوئے'' تذکرہَ عکماے فرنگی محل'' کے مصنِّف ،مولا ناعنابیت الله،فرنگی محلی نے لکھاہے کہ:

انھوں نے ، پیرہاشیہ مولا ناعبدالحی ، فرنگی محلی کے کتب خانہ میں دیکھا تھا۔ گر،اب، مولا ناعبدالحیٰ کے ذخیرے میں ، جو، آزاد لائبر ریری ،سلم یو نیورٹی ،علی گڑھ

میں منتقل ہوچکا ہے،اس کا پیتہ جہیں جل یایا۔

میخطےصا حبز اوے ، مُلاً ، تحر سعید ، مُلاً ، قطب الدین کی شہادت کے وقت ، موجود تھے۔ اوراس معرکے میں ، زخی بھی ہوئے تھے۔

واقعۂ شہادت کے بعد، یہی بیٹے ، تُحفّر لے کر، عالم گیر کے پاس گئے تھے، جو، اُس وقت دَکن میں تھا۔عالم گیرنے، جو، واقعۂ شہادت سے پہلے ہی مطلع ہو چکا تھا،مُلَّا ، قطب شہید کے کئے گااس خواہش کو، کہ، وہ، اب' سہالی' میں نہیں رہنا چاہتا ہمعلوم کرکے الن ہی مُلَّا ، مُحَرِسعید کے ذریعے، کروری بلدہ لکھنؤ کو، فرمان بھیجا کہ:

'' ہرمکانے کہ، مُلَّا ، سعید، فرزند اُر جمند ، مولانا قطب الدین شہید برائے سکوئٹ خود ودیگر فرزندان شہید خدکور، در بلد ہ ککھنؤ، تجویز نمایند، آل را پر دکروہ وبقبضہ او، درآ وروید'' (ص۳۳ ا۔ مُفصان اربعہ مطبور فرنگی کل ، تکھنؤ)

(ترجمہ) مُلَّا ، قطب الدین شہید کے فرزند اُرجند، مُلَّا ، سعیدا ہے اور مُلَّا ، شہید کے دومرے بیٹوں کے لئے ، جومکان بھی بکھنو ، میں پندکریں، وہ،ان کے سپر دکر کے،اس پر،ان کا قبضہ دلایا جائے۔'' (ص۵۰ ہے بانی ورس نظامی مطبوع کھنو)

' مُنْلاً ، جُرسعید، عالم گیرکافر مان لے کر'' کردری بلدہ کھفو'' کے پاس آئے اوراپنے کنے کے لئے فرانسیسی تا جرکی اُس کوٹھی پر، اُن کی نظرِ انتخاب پڑی جو، اِجارے کی مدت، نتم ہوجانے کے بعد، سرکاری ملک پیس آگئی ہی۔ اس کوٹھی ہیں، جو'' حویلی فرنگی'' کہلاتی تھی ،اپنے گھروالوں کو، بساکر

مُلَّا ،سعید، خاص اس حو مِلی کافرمان، حاصل کُرنے کے لئے دوبارہ، ہاوشاہ کے پاس دَ کَن گئے ۔اورجد بیدفرمان لے کرجس میں'' کیے منزل حویلی فرنگ'' کے الفاظ میں (اورجو، اَب تک مجفوظ ہے )واپس،وطن آئے۔'' (من ۱۳۳۳\_" أغصان اربعه "مؤلَّف مُلَّا ولى الله ، فركَّى تحلى مطيح كارغانه فركَّى كل بكعنوَ ١٣٩٨ هـ ١٩٥٠) ) الطاف الرحمٰن ، فقد وائي لكفية مين كه:

آپ (مُلَّا ، سعید ) کے دوصا جبزادے، مُلَّا ، احمد عبدالحق اور مُلَّا ، عبدالعزیز ، قُدِمنَ سِوُهُ هُمَا تقرآپ کی اولا دیس بہت برکت ہوئی ۔ اکثر اہلِ محکمہ، آپ ہی کی اولا دے ہیں۔'' دہ سو ''نو مال کا ب رقاع کھا'' مِنْ شخص کے اور مدر والی مطور کھنے ک

(ص ٣٣٠ "أحوال عكما في في كل " مؤلَّف في كرك الله بقد والى مطبوع الكونو)

الله المحرسور المحرص وطن على قيام كرك

يجر، عالم كرك باس جلي كاورون ، انقال فرمايا-

سال دفات اور مُر قد کے سلسلے میں ، وہ مجی ، اپنے بوے بھائی کے ہم قسمت ہی ، ٹابت ہوئے۔ اب ، مُلاً ، قطب شہید کے کنے کی سریراہی ، مُلاَّ قطب کے نجھلے فرزند (مُلاَّ نظام الدین محر ) کے ذِنْد آگئی، جو، والد ماجد کی شہادت کے دقت ،صرف چودہ (۱۲) سال کے تھے۔

ان ك تعليم، الجني، متوتظات ع آكم، بيس بره يا لُ تحى-

اور، يهي چوده (١٣) ساله يتيم تفاء جو، آوار هُ وطن قافلهُ أولا دِمُلَّا قطب شهيد كي بمراه سهالي سِ مشكوك اور غيريقيني مستقبل كرُ هند لك شرب بههنو كي سَمت ، روانه جوا تفائ

(ص ٥٠- " باني درب نظائ "مؤلَّفه مفتى جحد رضاء انصاري ، فرنجي محلوع الكصنو)

## استاذُ الهند ،مُلاً ،نظام الدين محمد ، فرنگى محلى

ختّانُ المحند ،سیدغلام علی آزاد، بلگرای (وصال ۴۳ رزوالقعده ۱۲۰۰هـ/۱۷۵۱ء) مُلاً ، نظام الدین مجمد، سہالوی (ولادت ۹۱ ۱۱هـ وصال ۱۲۱۱هه ۲۸۵۱ء) کے بارے میں لکھتے ہیں:

" مُمُلًا ، نظام الدين ، خَلف الصِّد ل مُلَّا ، نظب الدين ، شهيد سهالوي طَابَ اللَّهُ فَوَاهُمَا آپ، دنيا كاستاذ ، ماهر زماند تتحد

ابتداے حال ش علم، حاصل کرنے کے لئے بورب کے دیار میں محتے عکماے وقت سے علوم درسیدی مخصیل کی۔

آخريس، في غلام تقشيند بكمعنوى فدِّس سِوَّة كى باركاه عضلك موكر

بقيه كتابول كي يحيل كي أورفاتح و فراغ يزها\_

اس كے بعد العنوش قيام يڌ ريهوكر، سارى غروتدريس وتعتيف ش گذاردى۔

برانام اور بری شرت یائی۔

آج ، اکثر عکماے ہند ، مولوی صاحب ہی کی طرف ، نسبت کمذکرتے ہیں اوراس پر فخر کرتے ہیں۔ اور جس کاسلسلہ ، آپ تک پہنچا ہے ، وہ ، فُقلا کے درمیان ، امیاز کا پر ہم لہرا تا ہے۔ بے شارلوگوں کودیکھا گیا کہ دوسری جگہوں پر ، افعوں نے علم ، حاصل کیا گر ، اعتبار اور شہرت کے لئے فاتح ۔ فراغ ، مولوی صاحب کے یہاں پڑھا۔

آپ، شخ عبدالزرَّ ان، بانسوی سے مُر بدھے۔

اورم سيدا تلعيل، بلكرامي، خليف بشيخ عبدالرَّرُّاق، بانسوي فُدِس مِسوُّهُ كي خدمت ش

آپ نے ملقین وارشاد، حاصل کیا۔اور فیوٹن ویر کان، حاصل کیے۔

اورسلم الثوت وغيره بيل-

فقیر (سید غلام علی آزاد بلگرای) نے ۱۱۷زوالحجه ۱۱۴۸ھ کوهیم لکھنؤ میں مولوی صاحب کودیکھا۔ سلف صالحین کے طریقہ پرتھے۔ تقد سی کافور، پیشائی پر چمکتا تھا۔ بروز چہارشنبہ ارجمادی الاولی الااا حکو، ملک جاودائی کاسٹر کیا۔ آخری آرام گاہ ، کھنو میں ہے۔ اللیٰ آخوہ -(س ۲۳۹ ۔ و ۳۳۹ مقافر الکوام (فاری) ۔ مؤلفہ سید غلام علی آزاد، بگرای

(م ٣٢٩ \_ و ٣٣٠ \_ مَآبَوُ الْجَواهِ (فاری) \_ مؤلفه سيد فلام فل آزاد، بلرای .
اردور جر إزمولانا تحديد ليس مولس، اولی مطوع جليخ الرضائة تمر الور - بریلی - ١٣٢٩ هـ ١٠٠٧ مولا مارم مولانا رحم علی (متوفی ١٣٢٥ هـ ١٩٠٧ مولفت " تذكر و تعکما ہے ہند " لکھتے ہیں :
مؤلا ، انظام الدین ، سہالوی ، مُلا ، قطب الدین شہید ، سہالوی کے تیسر فرزند تھے اور عکوم حتارف کی تحصیل اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد ، حافظ امان اللہ ، بناری اور مولوی قطب الدین ، شمس آبادی ہے ۔

فاتحدُ فراغ ، مولوي ، غلام تعشبند بكھنۇ كى سے پڑھا۔

وہ (مُلَّا، نظام الدین محمد، سہالوی، فربگی محلی) مولانا شہید (قطب الدین ،سہالوی) کے بیٹوں میں، وحید عصر، فرید وہراور جائع علوم ِظاہر دیاطن تھے۔

ان (مُلَّ ، نظام الدين محد سبالوي) كي تدريس كمقالم ش

ال علاقہ کے تمام عکما و مرسین کی درس گاہیں ، سر وقیس مشرق ومغرب اور دور در از کے تصبات سے لوگ ان کے پاس آتے اور تعلیم ، حاصل کرتے۔

پڑھ فیر ہند (موجودہ ہندوستان و پاکستان و بنگلہ دیش۔مصباحی) میں شاہدی کوئی ہوگا، جو، اِن کا، یا۔ اِن کے بیٹوں کا، یا۔ اِن کے شاگردوں کا شاگردہ نساو۔ معقولات ومنقولات میں مبسوط کتابیں کھیں۔

حفرت شاہ (سیر عبد الرور الق، قادری) بانسوی قُدِسَ مِوْهُ کے مُر ید تھے۔ شاہ صاحب سے کامِل استفادہ کیا۔ حضرت شاہ، بانسوی قُدِسَ سِوْهُ

إن (مُلَّا ، نظام الدين محر ، مهالوي) كو، أن أوكول من تاركرت تقيد حن كانتعلق ، ارشاد ب: إنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ \_

ایک جہان کو،اپنے باطنی علوم ومعارف ہے مُستفید کیا۔ خَلقِ کثیر نے ان کے دستِ حَقَّ پرست پر، بیعت کی۔ان کی تعلیم وتربیت ہے عکما وُقْصُلا کی ایک بڑی جماعت، فارغ ہوئی۔ اِن شَما کُل کے باوجود، بے نقسی میں نظیر نہیں رکھتے تھے۔اوراپنے کوناچیز محض سجھتے تھے۔ شب دروز ،عبادت دریاضت میں مشغول رہے۔ ۹ رجمادی الاولی ۱۲۱۱ ھ (۸۷ کاء) میں ،فوت ہوئے۔''

(من ۵۲۵ و ۲۹۱- ''تذکر ؤ عکماے ہند'' (فاری) اردور جمہ از پروفیسر محمد ایوب قادری۔ طبح ادل یا کتان مسٹور یکل سوسائٹ کراچی۔۱۹۹۱ء)

مترجم، پروفيسرمحرالوب قادري لكست بين:

المُلَّا وَفِيام الدين كَي تقنيفات، سيد ويل إلى

شرب مُسلّم الثبوت، شريح تحريرالاصول الماين الَهُمَام، صح صادق، شريح مُنارالاً صول حاصيه شريع عقائد جلالى، حاصيه حواهي قديمه وَوَ اليه رحاصيه صدرا، حاصيه شمس باز فه شريح رسال شيارزيه مُناقب رَدَّ اقيه.

(حاشيه ٢٩٠٠ " تذكره عكما عيمة" مطبوع كرا في ١٩٩١ء)

من الله، قد وائي لكهي بين:

" مُلَّا ، نظام الدين بن مُلَّا ، قطب الدين شهيد

استادُ العند، مَر في علم-آپ نے چودہ (۱۳) برس كس سك ،اپ پدر برر كوار اوراپ بدر برركوار اوراپ معظم كى تربيت يائى-

بعدواتع شهادت است والدقية من سوفة العزين كرملاً على في ماكن ورملاً المان الله بنارى اورملاً المان الله بنارى اورملاً غلام تعشيند تعمل علم ك -

اور الله العصر العصر المعرب المعرب المعالم الله الله المنافع المنافع

آپ علوم ظاہری اور معارف باطنی کافیض ایسا ظاہر ہواجس کی نظیر کوئی دوسر انہیں ہے۔ خرق عادت اور کرامات اِس قدر ہیں، جن کے لکھنے سے مئیں قاصر ہوں۔

(ص ١٨٠٠ تاص١٨٠ ـ " تذكره عكما يه فركل كان مؤلَّه في عنايت الله فركل يحلى \_

مطبوء فركى كل يكعنو ١٩٣٩ه ١٩٣٥)

مُلَّا ، نظام الدين محر ، سهالوي في شريح جامي مك كي تعليم ، اين والدماجد مُلَّا ، تَطْبِ الدين شهيد سهالوي عاصل كي تمنى \_اورفر كَلَي كُل بِكُصنو مِن قيام كي بعد د بوہ (ضلع بارہ بھی) جائس (ضلع رائے پر ملی) بنارس اور لکھنؤ میں بھی تعلیم محاصل کی۔ تصد جاكس مظلع رائي يريلي من دومعروف درس سكايي تحس اكية مُلَّا عِلْي عَلَى مِعِ أَسَى كَ اور دومرى مُلَّا بحمد ما قركى ورس كا محى-مُلَّا ، نظام الدين محمد في اكثر درى كتب بِمُلَّا ، على قلى ، حاكسى سے پڑھيں -اس کے بعد بنارس جاکر، والد ماجد ، مُلِّ ، قطب الدین، سہالوی کے مایئہ ٹاز شاگرو مُلَّا ، امانُ الله ، بناري سے شرح مُو اقِعف اور دوسري منتجى كما يول كا درس ليا۔ آ خریں مثلاً مقلام نقشبند (وصال ۱۲۱۱هز۱۸۲۷م) سے متعدد کتب فنون کی تعلیم و تحصیل ك بعد أن ايت كي آخرى كتاب" رسالة و فجيه "روعى-دریا ہے گوئی بکھنؤ کے کنارے واقع ، مزارشاہ پر تھ (وصال 24 اھر ۱۷۲۸ء) کے جوارفدس من مُنَّا ،غلام محمد تعشبند نے درس وقد رکس اور إرشادو بدایت کی مجلس ،آ راستہ کرر محی تھی۔ ٥٠١١ه من فرقي كل كعنو، قيام كرنے كے بعد مُلُّ ، نظام الدين محر، سهالوي ائي تعليم كي تحيل كي طرف، دوباره متوجه وت تھے۔ جس كاذكركرت موئ في محد عنايت الله وانصاري فركمي كلي (متوفى ١٣٧٠هم ١٩٢١م) لكيمة إلى: ....اورجب،اطمينان سيمينا،فعيب،وا تو ،طلبِ علم کی فکر ہوئی۔ جہاں جہاں، چشمہ علم پایا، اُس سے فیض یا بی کی پوری کوشش کی۔ الألاء دايوه اورد يكرقصبات ش مخضرات يزهے مر مثل ، المان الله ، عارى ك فدمت ش جو،آپ کے والد ماجد کے شاگر و تھے، حاضر ہوئے اور اکثر علوم، وہاں سے حاصل کے۔ ير من ال الى مالى عالى عالى

اور فاتحة الفراغ ، مُنَّا ، عَلام تشنيد، وَحِمَهُ اللهِ عَلَيْهِ سے رِدِّ حا۔ رسالہ تُطهیہ میں ہے کہ اکثر علوم ، مُنَّل ، علی تقل سے اور فنِ اُمورِ عالمتہ ، مُنَّلُ ، امان الله بناری سے اور رسالہ تو ججیہ ، مُنَّل ، عَلام نعشبند سے رِدِ حا۔ وَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْلَم ۔ پیس (۲۵) سال کی عربی تصیل علم سے فراغت ہوئی۔اس کے بعد فرگی محل ،واپس آشریف لائے اور خدست علم ،شروع کی۔ بھیجوں سے ابتدا ہے قدر ایس فرمائی۔ تھوڑ سے بی عرصے بیں ، ہندوستان بحرکے گوشہ گوشہ بیش فیمر وہوگیا۔ا کناف واَطراف والم سے لوگ بطلب علم کے لئے خدمت بیس حاضر ہوتے اورا پے مقصد میں کامیاب ہو کر ،واپس جاتے۔ اَ تَرْبِس ، حلقہ ورس کی شہرت و عرّ ت ، اِس تقدر ذائد ہوگئی تھی کہ ، کسی طالب علم نے کہیں بھی ، کما بیں جتم کی ہوں ، گر، فاتح الفراغ پڑھے ، حضرت ہی کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ علاً میہ آزاد ، بلگرا می تم برفر باتے ہیں :

''اِحْبَار واِحْبَهَا رَحْمَعِیم یافت۔ اِمروز ۱۰ کش عکما ہے قطرِ ہِندوستان بنسیب تلمذ ، یہ مولوی وا رَید . وکلا و گشتر نفاخری کشند۔ و کے کہ سلسلہ تلمذ باو ، می رساند ، بین الْفُصَّلا ء ، عکم اخمیازی افرا زَو۔ وَمَر وُم بسیار راد بدہ شدکہ تخصیل ، جاہاے دیگر کردند ویمائے احتیار ، فاتھے ڈالفراخ از مولوی گرفتھ ۔'' (الی آنْ قال)

" ققیر، به تاریخ نوز دہم ذی المجبہ ۱۱۴۸ هدر بلد کا کھنو، یک صحبتِ مولوی را دیدم که طریقی سَلفِ صالحین، داشت وشعشعہ کقترس از ناصیۂ جالوں می تافت \_اِنتھلی۔(مَآثِرُ الْکِوام) باوجود، اِس شہرت وعزت کے،حضرت (مُلَّا، نظام الدین مجمہ)

نهایت واضع و عسر المو ان متے کی ایک فض پر بھی کی استبارے اپٹھوق کو پدند فرماتے۔ اورا گرکوئی ، صفرت کی مدح کرتا ہتو ، اُس کو ، زَجر فرماتے۔

تو گُل عَلَیٰ الله ،اییاتھا کیدے العرکی ہے بھی اپنی حاجت روائی بہیں جابی۔ بعض اوقات ،متعدوفاتے ہوجاتے گر بر والے مبر وفتر کے بمی کے سامنے حکنِ ابروسے بھی تکلیف کو ظاہر نہ ہونے دیتے ۔ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹے کر درس دیتے۔ اِتّفا و پر بیز گاری ، ایس کہ بیروئر شد (حضرت سیدعبدالرّ ڈاق ، بانسوی) کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ، عائب اندار شاد ہوتا کہ:

'' خبردیت ہے خبردیت ہے کہ: إِنَّ الَّذِینُ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ ، آوَتُ ہِیں۔'' (یعیٰ حضرت سیدعبدالرّ ڈَ الْ، بانسوی اپنی پورٹی زبان میں فرماتے کہ: مُنْهِم غیبی، خبرد سے دہاہے۔خبرد سے دہاہے کہ: ایمان اور عملِ صالح والی شخصیت آرہی ہے۔مصباحی)

غرض کہ، بیستغنی عُنِ الاوصاف ذات جھملِ علم کے بعد، تقریباً بچاس (۵۰) سال تک خدمت علم كرتى ربى - يا لآخرنهم جمادي الاولى الاااه ايم چېارشنبه بعارضة قرحهٔ مثانه يطت قرمانى اورباغ مولانا الوارد حُمَةُ اللهِ عَلَيْه كمخرب، الحي مملوكرز من عن وفن موع -قر مبارک، اس وقت محی مفید خاص وعام اور خاص کرمر بینان علم کے لئے تنی شفا ہے۔ مشبورے کے جس کومطاب، کا ب کا مجھ میں شآتا ہو، کتاب کھول کرمزار اقدس پر حاضررے۔ اوردماييو معرت عقد كر فراءمطلب محدي آجائكا - (وَهُوَمُجَرَّبُ) ه شالعز ، دربِ علوم معقوله كالمغل رباء جوء آخرتك ربا يكر ، خوش اعتقادى اليي كه كوئي بزرگ اور يزرگ زادے، حاضر عدمت ہوتے تو ، اُکھ كر كھڑ ہوتے اوران كوائي جگہ ير بھاتے۔ عالىس ( م ) سال كَ مُرْتَى كَنِي أَنَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرُوحِي فِدَاهُ كَ ایک آئی صاحبزادے (سیدعبدالرا زَاق، بانسوی) کی خدمت میں، بیآ فاکسیفطل و کمال حاضر ہوا۔ اورائے فضل و کمال کو، اُس کے قد موں پر خار کر کے دولت کو مین ، حاصل کی۔ علم كى بيدولت،أس كے خاعدان كو ا ک سیز الستا دات (شاہ عبدالر زاق ، قادری ، بانسوی) کے بیتر امبر کی دعاؤں سے اور،ای سیدالمادات کی خدمت کی برکتوں سے حاصل مولی ہے۔ بوا، چندافراد کے، سب کےسب عکمانے فرقی کل کا جس طرح ،سلسائد لب،قطب الدين شهيد سے ملائے أى طرح ،سلسلة إرادت ،سية المتادات بقطبُ الاقطاب بشهيد في الحجة (شارعبدالوزاق قادرى، بانوى) كك كهائ بڑے بڑے مطقی فلنی بحدث مضربتکلم،ای بارگاہ سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ استاذ الحند كے بعد، مولانا احم عبدالحق ، مُلَّ محمد رضا، مُلَّ احمد سين ، مولانا ، كرالعلوم مُلَّا حُسَنَ مُلَّا مُعِين مِمُلَّا ولى الله مُلَّا محمدولي الله المعافرين مولانا عبدالحى وملك العكماءام الوقت مولانا عبدالبارى رَحِمَهُم الله ب،ای فرمن کے فوشہ چیل تھے۔

حفرت استاذ الهندكي تصانيف ،حسب ذمل بين

شرية مسلَّمُ الثبوت بشري تحريرالاصول لإبنِ العُمام، صح صادق، شربة مُنا زُالاصول حاشيه شريع عقائد جلالي ،حاشيه حواشي قديمه دَوْ ابيه ،حاشيهٔ همسِ بازغه ،شربِ رساله مبارزير مَزقب ردِّ اقير العني للفوظ حضرت سير السَّادات (شاه عبد الرَّ أنَّ ، قادري ، بانسوي) رساله، وربيانٍ وشوع آخضرت صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم ـ آب كِ مفشل كرامات ومفصّل حالات، "عمدة الوسائل" مين مولاناولى الله في تروفر مايا-.....عفرت ميرالمعيل، للكرامي، رُحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اورايي بينج مولانا احمد عبدالحق مؤخمة الله عَلَيْه كما فقد كمطابق ووسراعَقد ، شَخْ محدَر بم بن شَخْ محیطیم بن مُلَّا ، شاه و لی محمد ،عثانی ، چشتی ، سُرَ کھی کی وخرے ہوا، جن سے ایک صاحر ادے، کامل الوجود، مولا ناعبدالعلی ، جرالعلوم یادگار، بلک فر خاندان، جن کاؤ کر، او پر ہوچکا ہے، اور ایک صاحز ادی، پیرا ہوئے۔ ...... مُلَّا (فظام الدين محمد) صاحب كے چندمشہور شاكر دول كے نام ،حب ذيل ميں: أرباب فركا مل سے آپ كے نتيوں بھائيوں كے،سب صاحبزادے مُلَّا ،احمدعبدالحق ومُلَّا ،عبدالعزيز پسرانِ مُلَّا ،سعيد ـقاضى غلام مصطفىٰ بن مُلَّا ، اسعدـ مُلَّا ،احِرحسين ومُلَّا ,عبدالحيَّ ، پسرانِ مُلَّا ,محمد رضا\_ آپ کے بوے بھائی کے بوتے ،مثل ،حسن بن قاضی غلام صطفیٰ۔ آپ كے دوسر ، بھائى كے يوتے ، مُثَلَّ مُثِ الله بن مُثَلَّ اجرعبد الحق وعقى محريعقوب بن مُلَّا ،عبد العزيز خود،آپ کےصاجر اوے، مولانا ، حرالعلوم (عبدالعلی ،فرنگی محلی) آپ کے شاگر د خاص مثلاً مکال الدین مسہالوی ، جو ، آپ کے این نم تھے۔ مولا ناشاه حقائی، نایشه وی مثل جمد الله سند، ماوی مواوی عبد الرشید، جون پوری حفرت شاه شاكر الله سندولوي سيدظر يف عظيم آبادي مولوى غلام جحريد بان يورى مواوى محدوجيد داوى مولانا محرم غرفى تلمساتى مولا ناغلام عمرشس آبادي، سيد كمال العدين ، مولوي عبدالله الميضوي مولوی احد مستوی مولوی غلام فرید ، محود آبادی ، قاضی مولوی قکی احد ، سُتر تھی \_

ا كى كتاب كى پشت ريس نے لكھا أواء و يكھا ہے كه:

"استادُ الصند نے حدیث کی سنداہیے شاگرو، مُثَلَّ محد معربی بتلمسانی سے حاصل قر ما کی تھی۔ وَاللهُ أَعْلَم " (أَحَدُوا قَتْبَاس از مَذَ كَرَهُ عُلَما فِي فَكُلُ مِوَلَقَهِ مُولانا تُحْرِعنا بت الله فركم كلى وْ إِنْ دِرِ يِنظامُ " مِوَلَّهُ مِفْتَى مِحْدِرضا ، فَرَكِّى مِعْلِي مِطْبِو عِلَمِعِينَو ) مولا تامحدواضح رشيد ، تدوى مُعتمد وارالعلوم ، تدوة العلما بكصنو، ايخ مضمون من لكهي مين "رائے بریلی کے مشہور پر رگ ،حضرت سیدشاہ علم اللہ بھنی تھے،جن کی طرف، دائر ہُ شاہ عَلَم الله منسوب ب\_أن كے بوتے بمولا تا محمدواضح بمثل وقطام الدين كے متازشا كرد مُلَّا ، عبدالله المنتصوى كي شاكروتھے۔ يجي مولانا واضح ،ايك دفعه ،مُثَلَّ صاحب كي ،ليعني استاذُ الاساتذه كي ملاقات كو، آئے۔ سُلًّا ، ولى الله، فركم كلى الكينة إلى: مولا نا واضح ، بیان کرتے تھے کہ مُلَّ صاحب کی ملا قات کی غرض ہے ایک وفعہ، حاضر فدمت ہوا۔ جاڑے کا زمانہ تھااور شام کا وقت \_ بلکہ تعوڑ اءا ندھیرانچیل چکا تھا۔ أس وقت، مُلاً ، نظام الدين ،صاحب، بالول كي الولي يخ بوع تقر المعرف كاود على سنامحاك مُلُّا صاحب كرري، إس طرح كيال بن، بي لوگ ركه ليت بن كه: سر کے گردہ بالوں کا حلقہ۔اور نیج سے بالوں کا صفایا۔ سیطریقہ،خلاف شرع ہے۔ أس وقت، إس خلاف شرع بات كالكمان، مير عدل ش موا دوشي اور جي تعدايك، يركه مُلّا صاحب، حقد يت إلى-دوس بركم منطق بإحافي على معروف رج ميل-حالان كەعكمانے منطق میں مشغولیت كو،حرام لكھاہے۔ الماحية المحددة المحددات عنى المادات ا

ال صاحب، جھے ہوئی آوائی اور دارات سے جی اے۔ اس کے بعدا ہے سرے بالوں کی ٹوئی آثار دی اور قرمایا: میاں جمد واضح اسمور، بہت گرم اور جاڑوں میں بہت مغید ہوتا ہے۔'' ش مجھ کیا کہ جرے دل میں جو بدھنی کی ،اس پر مثا صاحب مطلع ہوکر جرے وہم کا جواب دے دہے جیں۔

ات ایک خدمت گارف حقدلا کر ، مُلاصاحب کے مامنے رکھ دیا۔ ا بنیں ،حقہ کے جائز ونا جائز ہونے کے بارے میں استفسار کرنا ہی جا ہتا تھا کہ: مرے کھ کہے ہے پہلے ہی ، مُلُ صاحب فرمایا: ساری عمر، فقہ کی کتابوں کے مطالعہ میں گذری لیکن ،متندمصتفین کی کتابوں میں کہیں بھی ،حقد کثی اور منطق ، پڑھانے کی تُرمت کا کوئی ثبوت ، نہیں طا۔ آپ کے وا دا مثماہ عکم اللہ ، عَالبًا حقہ نُوشی کو ، حرام ممّاتے تھے۔ اگر، پەمئلدانھول ئے كى كتاب بے لياہے، تو، مجھے بھى ،اس كاحواله بتاہيخے'' يس في كما: اس بار عين كوئي صراحت و كابول ين فييس لیکن، چول کد، بیایک بے کاراور کنو کام ہے، اس لئے وہ منع کرتے تھے۔ مُثَاصاحب في مايا: ليكن، حقة نوشى ميں فائدہ بھى تو ہے؟ رياح كاتو ژناقيف كودفع كرنا، دردادربادى امراض من اس كامقيد مونا، وغيره-جولوگ اس سلسلے میں افراط وتفریط کا شکار ہو گئے ہیں ، وہ مہمل اور فضول بات ہے۔ 一くていったんだしり شریعت میں،اگر، حرام ہونے کی صراحت بیں ہے، تو،اصل ہی پر ہرچیز کو تحول کرناجا ہے۔ ر ہامنطق کامعالمہ او ،وہ ،قوت عقلیہ میں اضافہ کرتی ہے۔ اور مح اور غلط کے درمیان ،اس کے ذریعی، فرق کیا جاسکتا ہے۔ منطق كِوَاعدُكو، پيشِ نظرر كفنے فرووكريش غلطي سے تفاظت ہوتی ہے۔ إس لحاظت بقدر مرورت منطق كاجانا، واجب ب-إس لئے كدوة علم اصول فقد كے مياديات على سے ب ممنوع، ياحرام علق ، وه ، فلف كأن تواعد واصول مين مشغوليت ب جو،قرآن ومديث كفلاف ين-(ما حُوذ از مضمون مفتى محدرضا، انصارى، فرنگى محلى مطبوعه رونامه، توى آواز بكھنو) (ص ٢١ وص ٢١٠ مضمون بقلم مولانا محمد واضح رشيد، ندوى ين عكما حرفر كل حيات وخدمات " ايفا بليكيشنز، جوكا باتى، جامعة محر، تى دىلى طبيح اول فروري١٥١٢ ء) مُلَّا ، نظام الدین محمد، سہالوی ، فرع محلی نے تکمیلِ درس کے بعد ، جب درس وقد رکس کا سلسلہ

قرقی کی بھنوی شروع کیاتو، آپ کی درس گاہ علم دھکت، مُر جِع طلب بن گئی۔
ادر بڑے بڑے ہا کمال عکما آپ کی درس گاہ ہے جیدا ہوئے۔
جن میں ھائدانی شاگر دول کی مجی ایک قابل کیا ظاء تعداد ہے۔ مثلاً:
علام مجر مصطفیٰ بن مُلاً ، مجر اسعد بن مُلاً ، قطب الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، احر عبد الحق بن مُلاً ، مجر سعید بن مُلاً ، قطب الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، عبد العزیز بن مُلاً ، مجر سعید بن مُلاً ، قطب الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، احر حسین ومُلاً ، عبد المحنی ، فرزندان مُلاً ، مجر سعید بن مُلاً ، قطب الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، احر حسین ومُلاً ، مجد ولی مُلاً ، مجر محد بن مُلاً ، مجر سعید بن مُلاً ، محف الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، محت اللہ بن مُلاً ، مجد عبد المحق بن مُلاً ، مجر سعید بن مُلاً ، قطب الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، مجد اللہ بن مُلاً ، عبد العزیز بن مُلاً ، مجر سعید بن مُلاً ، قطب الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، مجد اللہ بن مُلاً ، عبد العزیز بن مُلاً ، مجر سعید بن مُلاً ، قطب الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، مجد اللہ بن مُلاً ، عبد العزیز بن مُلاً ، مجر سعید بن مُلاً ، قطب الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، مجد القوب بن مُلاً ، عبد العزیز بن مُلاً ، مجر سعید بن مُلاً ، وطب الدین شہید، سہالوی۔
مُلاً ، مجد القوب ، سہالوی ، مُمّا مال محر الل کمال الدین ، بینگا کی اور مُلاً ، کمال الدین سہالوی۔
مین قاضی دولت ، سہالوی ، مُمّا مال محر الل کمال الدین ، بینگا کی اور مُلاً ، کمال الدین سہالوی۔
مین قاضی دولت ، سہالوی ، مُمّا مال محر علی ہیں ۔

حَيْمَ عِيدَ أَحَى ، را عَير بِلُوى (مَوْفَى ١٣٣١هـ رقر ورى ١٩٢٣ء) نُزِهَةُ الْخُواطِرِ مِن الكُفّ مِن :
....... فَلَمَّا اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ خَرَجَ مِنْ لَكَناوْ وَ ذَهَب اللَّى بَلَدةِ " حائِسٌ "
قرأ اكثر الكتب الدَّرسية عَلَىٰ "مُلَّا عَلِى قُلى الْحائِسي ".

ئُمٌّ ذَهَبَ إلىٰ بَلدةِ "بَنارس" وَتلمَّذ عَلىٰ الْحَافظ "أمان الله بن نورُ الله الْبَنَارسِي" وَ قَراً عَلَيهِ" شَرحَ الْمَواقف" \_

تُمَّ رَحِعَ إلىٰ بلدةِ لكناؤ وَتَلَمَّذَعَلىٰ الشيخ "غلام نقشبند بن عطاء اللهِ اللَّكنوِي\_ وَ قَرَاً عَليُهِ "الرَّسالة الْقَوشحية" فِي الْهَيْئة\_......

وَ بِالْحُملة إِنَّهُ قَرّاً فَاتحةَ الْفَراعَ وَلَهٌ خمسٌ وَعشرون سنةً.

ثُمَّ تَصدر لِلتَّدريس وَالإفادة فتَكَاثَر عَلَيْهِ الطَّلبةُ وَخَضَع لَهُ الْعُلَماءُ۔ وَطَارِتُ مصنَّفاتُهُ فِي حِياتِهِ الِي الْاَمُصارِ وَالبِلادِ۔

> وَ تَلَقَٰى نظامُ درسِهِ فِي مَدارسِ الْعُلَماءِ بِالْقبول. وَ انتهتُ الِّيهِ رياسةُ التدريس فِي اكثرِ بِلادِ الهند.

كَانَّ مَعَ تِبِحُرِهِ فِي الْعُلُومِ وَسِعَةِ نظرَّهِ عَلَىٰ أَقَاوِيلِ الْقُدَمَاءِ عَارِفاً كبيراً، زاهِداً مُحاهِداً، شديدَ التَّعَبُّدِ، عميمَ الاخلاق، حسنَ التَّواضع، كثيرَ المُؤَّاساةِ بِالنَّاسِ.

وَكَانَ لا يَتَقَيَّدُ بِتَكْبِيرِ الْعِمَامَةِ وَتطويلِ الْإِكْمَامَ وَ الطَّيلسان

اَحَذَ الطُّرِيقة الْقَادرية عَنِ الشِّيخ عبدالرُّزَاق بن عبدالرَّحيم الْحُسيني الْبَانُسَوِي... قالَ السَّيِّد غلام عَلِي بن نوح الحُسيني الْبِلگرامي فِي "سُبُحَةِ الْمَرْجَان"

أَنَا دَحَلَثُ لَكَنَاوُ فِي التَّاسِعِ عَشْرِ مِنُ ذِي الْحَجَّةِ سِنةَ ثَمَانٍ وَ اربِعِينٍ وَ مَأْةً وَ الف وَاحِمتِعِتُ بِالمُلَّا نظامِ الدينِ...

فَوْجِدُتُهُ عَلَىٰ طريقهِ السَّلفِ الصَّالحِينِ

وَكَانَ يِلْمُعُ عَلَىٰ جَبِينِهِ نُورُ التَّقَدُّسِ. اِنتهيٰ.

وَ مِنْ مُخْسَعَاتِهِ شَرِحانِ عَلَىٰ "مُسلَّم الثُّبوت" لِلْقَاصَى مُحِبُّ الله "آلاطُول" و"السطُّويل" وَ شَرِحٌ لهُ عَلَىٰ "مَنَارِ الاصُول" وَ شَرِحٌ عَلَىٰ "تحرير الاصول إلابنِ الْهُمامِ وَشرحٌ عَلَىٰ "الْمُبارزية" لِلحَونفورى وَحاشيةٌ عَلَى شَرَحٍ "هِدايَةِ الْحِكمَة" لِلشَّيرازى وَعَلَىٰ "الحاشيةِ القبيمة "لَهُ.

> وَلَهُ "مَنَاقِب رَزَّاقِية" كتابٌ بِالفارسي فِي أَحبارِ شيخِه عبد الرَّزَّاق.. وَ أَمَّا شُرُحةً الْاَطُول عَلَىٰ مسلَّم الشِّوت فَإِنَّهُ فقد منذ مُدَّةٍ طويلةٍ.. وَأَمَّا تلامِذْتُهُ فَإِنَّهُم كثيرون، آحَلُّهُم:

السين الفتح بورى و مولانا حقانى التاندوى و السيخ غلام محمد البُرهان فورى المدين الفتح بورى و مولانا حقانى التاندوى و الشيخ غلام محمد البُرهان فورى و الشيخ عبدالله الاميتوى و مدالله بن والشيخ عبدالله الاميتوى و حمدالله بن شكرالله السنبيلوى والشيخ عبدالرشيد الحونفورى المعفون بلكناو والشيخ وحيه السين الدهوى و مولانا غلام محمد عمر الشمس آبادى و مولانا غلام فريد المحمد السين الدين و مولانا الممالكي التلمساني و الشيخ شاكرالله السنديلوى و الشيخ محمد حسن بن علام مصطفى و صنوة محمد ولى بن الشيخ احمد عبدالحق بن محمد سعيد و و و لكن الملكاء عبدالعلى محمد و خلق كثير .

(ص ١٥١ وص ١٥١ و زُمَّةُ الْعَوْ الله علدساوى وارابن حرم، يروت

## مُلاً ،كمال الدين ،سهالوي

مُلَّا مكمال الدين محمد مهم الوي (وصال مُرمُ الحرام ١٥٥ الصر ١٢ ١١ء \_ بمقام فيٌّ لور، أوّ ده موجوده فتح پورشلع باره بنكى - يولي) كے بارے، ميں سيدغلام كلى آزاد بيلكرا مى كلعة بين: آپ،سہالی کے انساری شیوخ اور مُلَّ ، نظام الدین محمد،سہالوی کی پیاز اواولا و ش سے ہیں۔آپ کے والدئے فتح پور، جو، سہالی سے عین کوس کے فاصلے پرواقع ہے، وہاں کے مخدوم زادول کے خاندان شل، ٹکاح کیا تھا اور وہال کے قاضی مقرر ہو گئے تھے۔ إلى لئے فتح يورش آب، متولمن مو كئے فتح يورى ميں بملاً مكال الدين كى ولاوت موكى۔ شعور، بیدار ہوتے ہی، مُلَّا، نظام الدین محمر، سہالوی کی خدمت میں ،از اِبتدا تا اِنتِها سارے کمی منازل ، مولانا کمال نے کے کے اور آپ کے متاز ونا مورشا گر وہوئے۔ آپ کے نام كراته وفتح يورى كى نسبت بھى ملتى ہے۔ كيوں كروين اسے نا تبال ش آپ كى ولاوت مولی تی اصل وطن اورداد بہال مہالی ہے۔جس کی نسبت سے بعد س مہالی تکھا جائے لگا۔ ا كي طويل عدت من أنكال الدين ، مندِيّد رئيس وتعنيف كي مُنديرِ فا مُزيِّس -كثيرطلب،آپ كاتعليم وتربيت كى يركت على مرحية كمال كو يهنيج آپ ك ذهن اقب وطبي وَقَا وَكَا مَيْجِهِ وَمُونِهِ عِلْمِ كَلَامِ شِي اللَّهِ عَلَى كَمَّابُ 'ٱلْعُرُوةَ الْوُثْقَلَى" إ ال ك علاده ، حافيه عقائد جلالي محى ب- (مَآثِرُ الْكِوام مُوَلِّقَه: سيدغلام على آزاد، بلكراى) مولانارطن على (متوفى ١٣٢٥ حرك ١٩٠٥) لكفت بين: ' مُمَلًا ، كمال الدين ، سهالوي ، مُلًّا ، نظام الدين بن مُلَّا ، قطب الدين شهيد ، سهالوي ك أَعِلَّهُ تَلا مَدُه مِنْ مِنْ عَنْ عِلَا مُع معقول ومنقول، حاوي فروع واصول اورأب زمانه كوزين افراد كورميان،سب سافضل تص آپ کی بری حرت انگیز تقنیفات ہیں۔ ٱلْعُرُورَةُ الْوُتْقِيٰ ، شرح كبريتِ احمر ، حافيهُ كماليه ، شرح عقائم جلاليه ، مبسوط ومشهور مين -تعلیقات ِعاشیہ زاہد یہ محی لکھاہے، جو، شرح جلالی پر ہے۔ ١٠١١رم ألح ام عاام ١١١ مر١٢ علاء على انقال موا

بَرُدُ اللهُ مَضَحَعَهُ عاري وصال (١٤٥٥ه ) تكتى ج

( ص ٣٩٩ ـ " تذكرهٔ علا بي بين موكفه رخمن على اردوتر جمهاز پر وفيسر تحد الوب، قادري مطبوعه كراچي ). شأة كرا الديم مدرسه الدي كرا در مع مفتح دين الدند الري فرقع تحكي ركبوت عرب

مُلَّا ، کمال الدین ، سہالوی کے بارے میں مفتی محمد رضاء انصاری ، فرگی محلی لکھتے ہیں کہ:

''مُلُّا بکال الدین، سہالوی کے تلانہ وہی نامورترین بمثلاً حسَن ، فرگا بحلی بمثلاً ،مجدیر کت

اله آبادی، مُلَّا جمدالله، سند بلوی، مُلَّا بعبدالله، سند بلوی، مُلَّا بحد اعلم سند بگوهای محق\_

مُلَّا ، أعلم سند طوى ك شاكر ورشيد ، مثل ، عبد الواجد ، خرآ بادى تھے۔

جن كيشا كرورشيد، مولانافعل المام، خيراآبادى (مولانافعل حق، خيراآبادى كوالد ماجد) عصادرانعيس يد مخيراآبادى سلسلة عارى مواراورد الى مرام بوراوراد دهيس، يسلسله، كافى كالسلام

مُلَّا ، کمال الدین کے درس کافیض ، مغربی اَصْلاع ، بجنور ، مرادآ باد ، مظفر گراورسہارن پور وغیرہ میں ،مُلَّا ،کمال کے تلامٰہ ہ کے ذریعہ ، دور دور تک ، اُس وقت پھیلا

جب الواب جيب الدوله ايان كے بينے اغلام قادر اروائيلہ نے ادارا تكر المتصل امروبہہ يس ايك مدرسه ، قائم كيا۔ اور شلاً مكال كے شاگر دوں كو ، بيش قر ارتخوا ہوں پر ورس و تدريس كے لئے ماموركيا۔''

(س ٩١- " باني ورب نظامي ، مُثَلَّ نظام الدين مُحدٌ" - مؤلَّفه مولانا مُحدرضا، انصاري، فرنَّي مُحلي )

''ان شاگر دانِ مُلاَ ، کمال الدین ، سہالوی کے ذریعہ ، مُلاَ کمال کے استاذ ، مُلاَ ، ثظام الدین محمد کے درس کا سلسلہ ، دا را گرمتصل امر دیمہ کے مدرسہ کے فارغ طلبہ کے واسطے سے تمام مغربی اَصْلاع میں ، جن میں ہندوستان کی راجد حاتی ، شاہجہان آیاد بھی شامل ہے ، بھیل گیا۔ یہ ، وہ زمانہ ہے ، جب ، دِتی میں دلی اللّٰمی خاندان کا حلقہ کورس ، خاصاد سمج ، جب ، دِتی میں ولی اللّٰمی خاندان کا حلقہ کورس ، خاصاد سمج ، جب ، دِتی میں دلی اللّٰمی خاندان کا حلقہ کورس ، خاصاد سمج ، جب ، دِتی میں دلی اللّٰمی خاندان کا حلقہ کورس ، خاصاد سمج ، جب ، دِتی میں دلی اللّٰمی خاندان کا حلقہ کورس ، خاصاد سمج ، جب ، دِتی میں دلی اللّٰمی خاندان کا حلقہ کورس ، خاصاد سمج ، جب ، دِتی میں د

اورای خاندان کے سربراہ شاہ ،عبدالعزیز ، محدّ ٹ دہلوی ، دیگر علوم کے ساتھ ،تغییر وحدیث وفقہ کی تر و تابح میں غیر معمولی شہرت کے حامل ہو چکے تھے۔

مُلَّا ، فظام الدین محمد شاگرد، مُلَّا ، کمال الدین کے دوشاگرد، مُلَّا ، خَن، فرنگی محلی اور مُلَّا ، قطب الدین محمد بن کمال الدین ، سہالوی بھی ، شاہ صاحب کی حیات میں دِلّی بِیْنِی کئے تھے اور مُلَّا ، خَن نے دِلّی میں ، درس ولڈ ریس کا سلسلہ بھی ، جاری کیا تھا۔

اور، یہ، اُس عہد کا واقعہ ہے جس کومونا ناعنایت الله فر کی محلی نے حسب ویل الفاظ میں درج کیا ہے:

" مَنْ أَخْن (فر مَكِي كلي ) في مجهدت، وتي مين قيام فرمايا تو ، حضرت شاہ عبد العزیز ، محد ث و بلوی کے شاگر دول کوفیر ہوئی۔ وہ بھی ، مُلاَ مُشَن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کی مُجتِ علمی یر، بحث کرنے لگے۔ مُلَّا ، حَسَن نے جوابات معقولہ سے، ان کا شفی بھی کردی۔ وہ (طلبہ) حضرت شاہ صاحب کے پاس ،والیس سے اور مُلّا بِحَسْن کی تعریف کرنے گئے۔ حفرت شاه صاحب فرمایاکه: "ان معقولیوں کو، عدیث وقرآن سے بالکل بے تجری ہوتی ہے۔ يه بي جارك ، عمر محر قالَ الشَّيخ وقالَ الرَّاذِي في ، يرْ عارتِ مِن -مُلَّا حَنْ ، إِس عرص على رام يور، واليس بو عِلَ تق سمی نے بحرالعلوم (مولا ناعبرالعلی فرنگی محلی ) تک، بیرواقعہ پہنچایا۔ بحرالطوم نے '' أركان اربعہ'' لكه كر، شاه صاحب كى خدمت ميں تيجيجى۔ حقرت شاہ صاحب نے اس کے جواب میں، نہایت توصیف ورج ، مولا تا کوللمی اوران خط كعنوان إلى مولانا (عبداعلى فركام كلى) كو بَعْدُ الْعُلوم" كلفب عملَقَب فرمايا-شدا کی قدرت کہ حضرت شاہ صاحب کے قلم سے نگلا ہوا خطاب ( بحرالعلوم ) آج، عالم مين شهرت يا كيااوراب، ابلي علم كحطقون مين، نام اورشا بي خطاب سے زائد مفرت شاه صاحب كاعطية خطاب (بَعْدُ الْعلوم) بى بشهور ب-ان می مُلاً ، كمال الدين كے ذريعه، ان كے استاذ (مُلاً ، نظام الدين محمر ) كافيض جندوستان سے باہر پہنچا۔" (ص ٩٣ تا ٩٣ \_" باني درب نظائ "مطبوع لکھنو) مُلاً ، كمال الدين ، سبالوي كے ايك شاگرد ، فح وزيارت كے لئے گئے تو، کد کرمہ میں ایک مینی عالم ، شیخ عبدالرطن ہے کی علمی مسئلہ پر گفتگو ہوئی حى عنوه، بهت تأثر بوع انھیں،اس شاگر د کے ذریعیہ،مُلَّا ، کمال الدین،سہالوی کے علم وفضل کا پہۃ چِلا تو،وہ، ہندوستان آئے اورمُلاً ، کمال الدین، سہالوی کی خدمت میں پانچ چھے سال رہ کر كتب درسيه كاتعليم، حاصل كي اورا پنے وطن، واپس جاكر، مندِ درسِ بجپيائي اورایٹے اسٹاذ ،مُلَّا ، کمال الدین، سہالوی کے نام کو،یشخ عبدالرحلٰ، یمنی نے خوب،شہرت دی۔

مفتی محمد رضا، انصاری ،فرگی محلی (متوثی ۱۳۱۱ه (۱۹۹۰) کلصتے ہیں کہ:

"مفتی محمد رضا، انصاری ،فرگی محلی (متوثی ۱۳۱۱ه (۱۹۹۰) کلصتے ہیں کہ:

تنہا، وہی، اپنے استاذ ،مُلُّ ، نظام الدین محمد کنام کو، روش کرنے کے لئے بہت تھے۔

ان کی نگر کا عالم ، عدر س اور مصنف ،اس زیانے ہیں ، دور دور تک ،کوئی دوسرا، شرقا۔ "

ان کی اتصا تیف 'آلفیوُ و قُالُو تُقلی ''' دشریح کبریت احمر'' اور' حاصیہ شرح عقائد جلائی''
ہیں ہے ، حاشیہ ہی جو چکا ہے۔ اور آلفوُ و قُ المُو ثقلی اور شرح کبریت احمر ،مولا نا آزاد لا بجر بر یک مسلم یو بیورٹی ،علی گرھ کے مولا نا عبدائی ،فرنگی کھکٹ میں مخطوطہ کی شکل ہیں محفوظ ہے۔''

مسلم یو بیورٹی ،علی گرھ کے مولا نا عبدائی ۔مظبور کھنو)

ال سے ۱۹۵۷ میائی دری نظامی مطبور کھنو)

''ایی طرح ،میران ، کمال الدین ،ساکن بنگال ، پا\_ساکن بمبارنے اپنے استاذ کا فیفل بنگال میں ، عام کیا۔اورمُثلَّ ،کمال الدین سہالوی ،اَوّ دھ میں ،سرگر م فیض رساتی رہے۔'' (ص99۔ باقی درس نظامی مطبوعہ کھنٹو)

''مُلَّا ، کمال الدین، سہالوی کے براہِ راست شاگر دول، بیک داسطہ شاگر دول اور دو، یا تین داسطول سے پچھشاگر دول کے نام' اَنْفُ صَانُ الْانْساب ''(زیادیہ تصفیف ۱۲۹ھر۱۸۴۳ء) کے معبقت (رضی الدین محود، فنچ پوری) نے مِرائے ہیں:

مولوی حمدُ الله، سندیلوی، قاضی محمدُ نورُ الحق، فقع پوری (مُلَّا ، کمال کے ابنِ عم) مولوی محمدُ أعظم سندیلوی، مولوی برکٹ الله، الهٰ آبادی ،مُلَّا حَسَنَ ،فرگی محلی ،ان کے بھائی،مُلَّا ،محمدولی ،فرگی محلی (بیدونوں فرگی محلی حضرات ،مُلَّا ، کمال کے سکے بھانے بھی تھے)

مولوی احمد الله، خرآ بادی مولوی محمد اختین ، چریا کوئی (بیسب ، پراوراست شاگرد) ان حضرات کے دہ شاگرد، جو، صاحب درس ہوئے:

مولوی بائد، جون پوری مولوی غلام یکی، بهاری مولوی عبدالواحد، خیرآ یادی وغیره ہیں۔ اور نین واسطوں سے شاگر دول میں ، مولوی فصلِ امام خیرآ بادی ،مولوی غلام امام شہیر مولوی عبدالواسح ،سید پوری ،مولوی ضامن ،ساکن کٹر ہا تک پوروغیرہ۔

یہ سب، مولوی عبدالوا جد، خیر آبادی کے شاگر دہیں۔ اور مولوی عبدالوا جد، مولوی گھراً علم، سندیلوی کے شاگراور بھانجے تھے۔ اور مولوی اَ علم مُلاَّ ، کمال الدین کے شاگر دِرشید تھے۔''

(اص ١٥٠٠] أباني ورس نظامي " و وَلَق مفتى محدرضا والصاري فركم محلى مطبور لكونو ساء ١٩٧٠) علا مفصل امام، خيرآ بادي مللًا المسن ، فركى محلى كے جيمو في بعالى مُنَّ جُمِهِ وِلِي بِفَرِ كُلِي تَلْمِيزِ مُلَا ، كمال الدين مُحمد، سبالوي دمُلَا ، نظام الدين مُحمد، فرنگی مُحلی کے بھی شا گرد ہیں۔ إِسْ طَرِحَ ، عَلَّا مِهِ فَصْلِ امَامٍ ، خَيراً ماوي ، بيك واسط ، مُثلَّا ، كمال الدين ، سهالوي

اور مَنَا ، نظام الدين، محر، فرنگى محلى ، باني درس نظاى كے شاكر دموئے-مُلَّا ، محدولی ، فرنگی کلی نے تلمذکی ، پیروایت

مُلَّا يَعْمِتُ اللَّهِ، قَرَكِي مُحلى ( نبير ةَمُلَّا ،محمد ولى ،فر كَلَى كَالِي مُخطوط مين درج ب-جس كا ذكر' ' تذكر هُ عَلَما \_ فركَّى مُحل'' اور' أحوال عَلما \_ فركَّى مُحل'' ميں ہے۔ (حافية من ١٨١٠ ين مَدْ كروُعكما عرف يقلم مترجم ويوفير عمايوب ، قادريه صطبوع كراجي -١٩٧١م)

## بحرالعلوم ،علَّا مه عبدالعلى ،فرَّتَكَى محلى

طلب العُلما، بحرالعلوم، علَّا مه عبدالعلى محمد، فرنگى مجلى ، تكھنوى (وصال رجب ۱۳۲۵ھر ۱۸۱۰ء) فرزند وتلميندِ استادُ الصند ، مُلَّا نظام الدين محمد، سبالوى (وصال ۹ رجمادى الاولى ۱۲۱۱ھر ۲۸۸ء) باني '' ورس نظامی'' اپنی ابتدائی عمر هن تحصیل علم کی جانب ، زیادہ، راغِب نہ تھے۔

حضرت شاہ پیرمجمہ، چشتی ، تکھنوی (وصال ۷۹+۱۵/۱۹۲۹ء) کے مزارِ مبارک واقع ٹیلہ دریا ہے گوئتی ، تکھنؤ کے عرسِ مبارک کے موقع پرایک ایسا حادثہ، رُونما ہوا جس نے ،محرالعلوم کی زندگی کا، رُخ،، بدل دیا۔

مُلَّ نظام الدین تخد، سہالوی کے استاذ، مُلَّ ، عَلام نَقَتْبند، بکھنوی (وصال ۱۱۲۷ھر۱۱۲۷ء) ک درس گاہ، بہیں تھی۔

ماضی قریب کے ایک قرنگی محل عالم ، مفتی محمد رضا ، انصاری ، فرنگی محلی (متوتی ۱۹۹۰ء) سابق استاذ شعبهٔ و بینیات ، مسلم یو نیورش ، علی گڑھا پنی کتاب'' بانی ورس نظامی'' مطبوع کھنئو ،۱۹۷۳ء میں لکھتے ہیں کہ:

''ممُلاً ،غلام نقشبند، مدرس بھی تھے اور رُشد دہدایت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ ان کی خدمت میں علوم خلامری کے علاوہ ،علوم باطنی کے طلب گار بھی آتے تھے اور مجد تعمیر کردہ ، عالم گیر، یا فیدائی خال اور ممارات ،تغمیر کردہ ،مُلاَّ ،غلام نقشبند شیں ،ان کا ،رہنا ہوتا تھا۔ مُلاَّ ،غلام نقشبند کی وفات (۱۲۲ الھر ۱۲۲ اس) کے بعد ، درس وید رئیں کا سب سے بردا مرکز مُلاَّ ، فظام الدین جھ کا آستان تھا۔

خود، مُلَّا نَقَتْبندگی اولا دَبھی ، مُلَّا نظام الدین محمد ہے ، تثر ف کیم ندر کھتی تھی۔ مُلَّا صاحب کے بردی طلبہ کی قیام گاہ ، یہی ٹیلہ، شاہ ٹرتھی۔ مرز احمد حسن قشل کا کہنا ہے کہ '' پیشتر ، بر پُشۂ شاہ پیرمحمد کہ در لکھٹؤ یہ کنار دریا مشہور است ، برائے ہفت صدطالب علم مشاہرہ یقید ضرورت ماکول ومشروب وملبوس از سرکار بادشاہ ہندوستان ، معیّن بودہ۔'' (ص سے ۱۲۔ ہفت تماشا۔ مؤلّفہ مرز احمد سن قبیّل مطبوعہ نولکٹور بکھنؤ)

"اب سے پہلے (زمان تصنیف یعنی ۱۲۲۷ ۱۸۱۶ء سے پہلے) ثناء بر محمصا ب کے نیار

ر، جو بکھنو میں ، دریا (گوتی) کے کنارے ، مشہور جگہ ہے ، سات سو (۵۰ مے) طلبہ کے رہے ، کھائے
پینے اور پہننے کے اِخراجات کے لئے باوشاہ ہندوستان کی طرف صفر ورکی مشاہرہ ، مقر رتھا۔''
ای ٹیلہ شاہ پیرٹھ پر ، ایک تقریب وستار بندی طلبہ کے وقت ، جوم کے ہاتھوں ، مجرالعلوم نے
وَصَلَحَ کَھَاۓ ہے کیوں کہ ، یہاں ، وہ ، جفن ' تماشا ہوستار بندی' و یکھنے آئے تھے۔
وَصَلَحَ کَھَاۓ ہوئے بجوم ہے ، جب ، مجرالعلوم نے اپنا تعارف کرایا کہ:
ومنیں بمثل ، نظام الدین مجرکالوکا ہوں۔''
تو ، جوم کے ایک محض نے جواب دیا کہ:
شینجن اللہ! تم ، اگر ، استاذ الحدید ، مثل نظام الدین تھے کے بیٹے ہوئے

تو بمند برمدر تھیں ہوتے ، یا۔ یہاں ، وحکے کماتے ہوتے؟ اس کے بعد کا داقعہ، بیان کرتے ہوئے مولانا محمد عنایت الله ، فرنگی محلی بکھنوی (ولادت ۲ مسل مرم ۱۸۸۸ء ـ وفات ۲۰ سال ۱۹۴۹ء) لکھتے ہیں کہ:

'' بحرالعلوم کی تَمِیَّت ، جوش ش آگئی کا نکِ ، و ہیں، توڑ ڈالی اور بخیریں اُڑادیں۔ اور گھر آگر کتاب، بغل میں لیے پدر پزرگوار کے مزار پر حاضر ہوکر، دیر تک گریاں رہے۔ اس کے بعد ، کتاب کھول کر ،مطالعہ، شروع کیا۔

''جہاں، ڈرامجی، اِشکال پاتے، پدریر رگوارسے، مدد پاتے۔'' یہاں تک کہ، فاضل بےنظیر، جامع معقول ومنقول، عالم طاہر دیاطن ہوگئے۔'' (ص ۱۳۸'' تذکر وَعَلَما نے فرگی کل' مولفہ مولانا محد عنایت اللہ، فرگی محلی مطبوعه اشاعث العلوم۔

فرنگی کل لکھنؤ \_ ١٩٣٩ه ١٥٠ ١٩١٥)

مُلَّ ، ولی الله ، فرنگی محلی (متولد ۱۸۲۲ اهر ۱۸۷ ماه متوفی م ۱۲۵ هر ۱۸۵۳) جنمول نے علما ے فرنگی محلی کی دوسری پُشت کا زمانہ پایا ہے ۔ اور بحر العلوم ، مُلَّا ، عبد العلی ، فرنگی محلی کی حیات کا ، پینتالیس (۳۵) سال پایا ہے مگر ، بحر العلوم سے ان کی ملا قات ، نہ ہو کی تھی ۔ کیوں کہ ، جب ، یہ پیدا ہوئے و ، بحر العلوم ، فرنگی می بکھنو جھوڑ کر جا چکے تھے۔

یوں کہ جب میں پیدا ہونے و ہمرا و اور مدراس (جنوبی بند) میں ، بحرالعلوم کے شاجہاں پور، رام پور، بو ہرضلع کر دوان ، برگال ، اور مدراس (جنوبی بند) میں ، بحرالعلوم نے وصال فرما یا تھا۔
پیپن (۵۵) سال گذر ہے اور مدراس ہی میں ۱۲۴۵ھر ۱۸۱۰ء میں بحرالعلوم نے وصال فرما یا تھا۔
اپنی کتاب ' انخصان اربعہ' میں ، مُلَّا ، ولی اللہ ، فرکھی (متوفی ۵ سے ۱۲۵ھر۱۸۵۳ء) لکھتے ہیں کہ:

(ترجمہ از فاری ) مُلُّا ، نظام الدین محمد کی وفات کے بعد ،ان کے فرزند ارجمند کتب معقول ومنقول کے مطالعہ میں شغول ہوئے۔اور:

'' بر مشکلے کہ دریں باب ، برو ے رُوی نمود ، بروحانیت والبہ خووش ،خلن می گشت '' اوراس سلسلے میں جو بھی مشکل ،ان کے سامنے آئی ،اپنے والمد ماجد کی روحانیت سے حل ہوگئے۔'' چنانچہ ، میں نے معتبر حضرات سے سنا ہے کہ:

برالعلوم مولا ما عبدالعلى فرعي محلى فرمايا كرتے متھ كه:

"والدّم چنال كه، ورتر بيتم ورحيات خود ،مصروف بود، بم چنال ،بعد مُمات نيز بتعليم وتفهيم و كشف مُعصلات وعَلِّ مُشكلات بهم متوجه بهت "

وللہ ماجد (مُلَّ ، نظام الدین تحد ،فرنگی تحلی ) جس طرح ، اپنی حیات میں میری تربیت فرمایا کرتے تھے ،اُ ی طرح ،بعد وفات بھی مُشکل مقامات اور وشوار بلقمی مسائل کے حل کے سلسلے میں میری تعلیم وتفہیم کی طرف ،متوجہ ہیں ۔''

شروع شروع میں دشوار مسائل اور ان مباحث کے سلسلے میں، جہاں، عکما کے قدم لڑکھڑاتے بی ، اپنے والد ماجد (مُلَّا ، نظام الدین محمد، فرنگی محلی) کے خاص شاگر واور پررگ وین رسیدہ مُلَّا ، کمال الدین ، سہالوی مرحوم کی خدمت میں صحیح بات معلوم کرنے کے لئے اور دری کتابوں کے مباحث ومقامات کو بچھنے کے لئے بحث ومباحثہ کیا کرتا تھا۔

اوروہ،میرے والد کی ادرانی باریک فتی تحقیقات، مجھے بیان فرماتے تھے۔ ادر بھی ،میری بحث و تکرارے ، بدئز ہ اور ننگ دل ، نہوتے تھے۔''

(ترجمة كاا\_" أغصالِ اربعه" مؤلَّقه مُلَّا مجُدولي الله ، فركَّى كلى مطبوع للعنوَ ١٩٩٨ هر٥٠ ١١٠)

ا پنے استاذ ،مُلَّا ، کمال الدین ، سہالوی سے بحرالعلوم ، مولا ٹا عبدالعلی ، فرنگی محلی کی بحث د تکرار بعض لوگوں کو، ٹا گوارگذرتی تھی۔

> جس کی شکایت ،انھوں نے مُلَّا ، کمال الدین ، سہالوی ہے کی کہ: بزرگوں کو چا ہے کہ تعلیم ویڈ ریس میں طلبہ کو ،مؤڈ ب رہٹا سکھا کمیں۔ نہ سے کہ چھوٹوں کواپنے برابر سمجھ کر ، انھیں ، بحث و تکرار کا موقع ویں۔'' مُلَّا ، کمال الدین ، سہالوی نے اِس شکایت کا جس طرح ، جواب ویا اُس ہے، دری نظامی کے اساتہ وطلبہ کے درمیان ، تعلقِ خاطر

اور ، بالخضوص ، استاذ زاده كي دل جو كي كا قابل تقليد نمونه ، صفحات تاريخ كي زينت بن چكا ہے۔ مُلِقَ بِحَدُولِي الشَّهِ فِرَ فِي تَحْلِي بَحْرِيفِر ماتَّ مِين كَد

(اردور جمداز فاری) مُثلًا ، كمال الدين في جواب ديا كه:

ئېلى بات قورىيە بىركەندىلا كارميرا أىتادزادە ب

اس كوالد ماجد (مُلاً ، نظام الدين محمد) كى خدمت عين مُين في يعلوم، عاصل كيدين-جو کھی میں ، اس لا کے کے ساتھ کرر ہا ہوں ، اس کے والد ماجد کے احمانات کو و مصح بونے کوئی حشیت بہیں رکھتا۔

ووسرى بات، يے كد إس عرض الى محنت اور مشقت سے اس لا كے نے جو يكھ، حاصل كياب، بحصيفين بكراس كوالد ماجدني جب، وه، اس عمرك تص، طاصل نه كيا بوكا-الرچه أخر عرا وه الي عبد كرير عالم و ك تف

تيسرى بات، يہ ہے كه: إس چيونى عمر ميں، إس لاك في متقد مين كى كتابوں اور متأخرين ك تصانف پر جوعبور، حاصل كيا ہے، وہ، دوسر علما كو، تمام عمر، حاصل نہيں ہوتا ہے۔ . (ترجير ص ٢٢١- " أقصال الديعة" - مؤلّف مُلْ جَمْد ولي الله ، فركّى كلي مطبوعة للصنو يسام ١٩٠١)

مُلَّا ، كمال الدين ، سهالوى ، يا ما پنااَخذ كرده نتيجه ، مُلَّا ، مجدول الله ، فرنگ محلى ، بيان كرتے جي كه: ''ایں، جھن بتو جُبُہِ روحِ والِدَشْ کہ جائعِ علومِ ظاہرو باطن بود، وولا پیکش بحدِ کمال رسیدہ اورا عاصل گشته \_دری صورت بحب ظاہر،اگر چپ، صِغرین دارّ و ولیکن درمقام بحث و تکرار رُّتِهِ عَلَّا مِهِ عِدْ الدين ، شيرازي وتُقَلِّي وَوَ الْي دارَدِ" (ص١٣٢' وأغصانِ اربعه "مطبوعِ للصنو ١٩٠٣ء)

(ترجمہ)اوربیرس کھی،اس کے والد ماجد کی توجیہ روحانی کا تمرہ ہے۔ وہ علوم ظاہر وباطن کے جامع تھے اور ان کی ولایت ، حدِ کمال کو پینچی ہو کی تھی۔ ان حالات میں، گو، و مجھنے میں، وہ (مولانا عبدالعلی، فرنگی کیلی ) ابھی، کم سن ہے کیکن، بحث ومناظرہ میں ،اس کا رُشبہ،علّا مہ،صدرُ الدین،شیرازی اوردَوَّ الٰی کے برابر ہے۔'' (رَجم ١٢٢] أغصان اربعه مطبوع للصنو ١٩٠٣)

تکمیلِ تعلیم کے بعد، بحرالعلوم، مولانا عبرالعلی ،فرگی محلی نے متعدد نوابوں کی خواہش اور دعوت کے مطابق ، متعدد مقامات کو، رونق بخشی اور اپنے علوم وفنون کے گو ہر لنا ہے۔ بر العلوم، فرع محلی ، ایک حادث کے نتیج میں لکھنو سے شاہجہاں پورتشریف لے گئے اور دہاں

مختلف مقامات میں فریضہ درس وقد رکیں انجام دیتے ہوئے آخر میں مدراس پہنچے اور وہیں آپ کا وصال بھی ہو گیا لیکن ، اِس طویل عرصے میں کمھی لکھنؤ ، واپس تشریف نہیں لائے۔

اس حادثہ کا ذکر آپ کے صاحبزادے ، مُلَّا عبدالاعلیٰ ، فرگی کلی (متوفی ۱۲۰۷ھ) نے ایٹے'' رسالہ قُطبیہ'' میں کیا ہے۔جس کا خلاصہ ، کچھ اس طرح ہے:

ا یک شیعہ جہتر، اور الحن ، بلگرامی بکھنؤ آیا اور فرگی محل ( لکھنؤ) میں اس نے قیام کیا۔ دَورانِ قیام، وہ، کی الی بیاری میں مبتلا ہوگیا کہ اٹھنا بیٹھنا، مشکل ہوگیا۔

ای ا ثنامیں، ماومحرم آیا۔ وہ، چول کہ بخت بیار تھا اِس لئے محرم کی کوئی مجلس بلکہ کسی تعزیبہ و کیھنے کے لئے بھی ، نہ جاسکا۔اوراس نے اپنے شیعہ متعلقین سے کہا کہ:

> تعزیه مین الایاجائے، تاکیش اس کی زیارت کرسکوں۔ " چنانچہ شیعہ متعلقین، ایک تعزیہ کے کرآنے لگے۔

رائے ٹی ، گرالعلوم ، فرنگی کی ورس گاہ تھی۔ جب اس کے قریب تعزید کہ تھا، تو ، دھزت بحرالعلوم ، فرنگی کملی ، اُس وقت تلاوت ِقر آنِ عکیم ٹیس مصروف تھے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ تعزید دار اپنارات بھول کر اِدھر آگئے ہیں۔

اِس کئے ہاتھ کے اشارے ہے آپ نے اپنے اُقارب واُحباب سے قرمایا کہ: وہ، اُنھیں، اِدھرنہیں، بلکہ اپنارات، اختیار کرنے کو، کہیں۔''

ان اُ قارب واَحباب نے ہاتھ کا اشارہ ، سی طور پرنیس سمجھا اور بچاہے اِس کے کہ تعزیہ کا رُخ پیم کر ، اُسے ، دوسر برائے سے جانے دین ، اس تعزیہ بی کو ، تو ڑپھوڑ ڈالا۔

جس کے نتیجے میں ایک شور و ہٹگامہ، ہرپا ہوگیا۔ اس کے بعد ، بیمقدمہ، شیعہ قاضی ،غلام مصطفیٰ ہکھنوی تک پہنچا۔ اوراس نے بحرالعلوم ،مولانا عبرالعلی ،فرنگی محلی کے قبل کا تھم ،صاور کر دیا۔ اس تھم کی آپ کے تلانہ ووا قارب واُحباب نے شدت سے مزاحمت کی۔ شیعوں نے مقابلے کی تاب نہ لاکر ،صلح ومصالحت کرلی۔

ساتھ ہی ، بیر سازش بھی شروع کر دی کہ اچا تک تملہ کر کے ، آپ کوشہید کر دیا جائے۔ آپ کے اُعرِ وا اُقارِب و تعلقین ، بین طرہ بھانپ کر ہخت تشویش واضطراب میں مبتلا ہوئے۔ کچھ کا خیال ہوا کہ ہر طرح کے حالات کا ، پوری پامر دی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔

اور کھے نے رائے دی کا بے حالات میں کہیں اور چلاجانا ہی بہتر ہے۔ آپ نے تکنیٰ حالات کے پیش نظر بکھٹو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہی بہتر سمجھا۔ اور المعنوكي، إلى طرح، ألو واع كهدر، شاجبها ل يورك لئے رواند ہوتے كه: زندگی بحر بھی کھنو میں قدم بھی نہیں رکھا۔ (ملخصاً ـ "رسالة قُطبية" - ازمُلَّا بميدالاعلى بفرگَلْ على ، بن بحرالعلوم بمولا ناعبدالعلى بفرگَلْ محلى ) مفتی محررضا ،انصاری ،فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ: "مولانا بحرالعلوم، اپ والبر ما جدے، سند فراغت حاصل کرنے کے بعد، درس وقد رئیس میں، دوتین سال کے بعد مشغول ہوئے۔ جب کہ ان کے نامور والد کا وصال ہو چکا تھا۔ تقریباً، وس (۱۰) سال بعد نک، والعه ما جد کی مسند ورس کوزین بخشفے کے بعد وہ، حافظ رحمت خال، سردار روہ ملہ کے پاس، شاہجہاں بور چلے گئے بہماں، کم ویش بیں (۴۰) سال تک ، تصنیف و تالیف و درس و قد رکس میں مصروف رہے۔ شاہجہاں پوریس،ان کے تلانہ ہ کے حلقے میں،فرزندانِ حافظ رحت خاں شہید بھی تھے۔ جن بيل ، نواب محبت خال ، قابل ذكر بيل جو، دوسرے وجوہ ہے تق لیکن،ان کی علیت اور بر العلوم سے کمذیر،مؤرخین کی خصوصی نظر نہیں پڑی۔'' (ص ٩٥ - ١- " باني درس نظاكي بمثلًا نظام الدين محلس صحافت ونشريات ، غروة العكما بمعنوَ ١٣٩٣ عر٣٠ ١٩٧١ ) "مُلَّا بحرالعلوم، شا جَهال بورش، غَلْغَلَهُ ورس، بلندكرنے كے بعد نواب فیض الله خال کی اِستدعار پر ریاستِ رام پورتشریف لے گئے۔ جهان، چار (م) برس تک، سلسلة درس وقد ركس، جاري ركھا۔ نوابرام بور، بح العلوم اوران كے شاگردوں كے بورى طرح ، فيل رہے-لیکن، یہاں، شاگردوں کی تعداد، بہت بڑھ گئی اورایسی کثرت ہوئی کہ: اُس وقت کی ریاست کے بجٹ پر،ان سب کی کفائت ،بار بنے گی اورریاست کی طرف سے محدود رقم ،مقرر ہونے کی بات آنے پر،مولانا بحرالعلوم دل برداشتہ ہوئے۔ اس کی اطلاع، بو ہارضلع پُر دَوان ( بنگال ) کے علم پرور رئیس منثی صدرُ الدین (میرمنثی گورز جزل بہادر) کو ہوئی ۔ انھوں نے درخوات کر کے اور انگریزی اڑات سے کام لے کر، ریاست

رام پورکو مجبور کردیا که، وه، مثلاً بح العلوم کو "مدرسنتی صدرُ الدین "میں، درس و تدریس کی رونق پر حافے پر، بہر قیمت ، آمادہ کرویے۔ اس طرح ، مولانا کا بح العلوم ، بو ہار تشریف لے گئے۔

'' مَرْسَمَتْ صَدِرُ الدین' (بو ہارضلع بردوان \_ بنگال) میں، مُلَّ بِحَرِالعلوم کے طلبہ کا مس درجہ، پاس دلحاظ کیا جاتا تھا،اس کا اشارہ ،لکھنؤ میں مدفون، وجودی بزرگ ،صوفی ،عبدالرحمٰن (وصال ۱۸۳۵ھرہ۱۸۳۰ء) کے تذکر سے میں ملتا ہے۔

صوفی صاحب کے تھیلِ علم کے ذکر کے ، ووران ، مرقوم ہے

ترجمداز فاری: (مختلف اساتذه ف تعلیم ، حاصل کرنے کے بعد ، صوفی ، شاہ عبد الرحمٰن ، کھنوی ف ) مولا ناعبد العلی محد ( یعنی ، بحرالعلوم ) فَدِ س سِرٌ ہُ کے علم وَیُحرِ کا شَہر ہ ، سا۔

اور ان کی خدمت میں، بگال، روانہ ہوگئے ۔ مولانا بحرالعلوم، اس زمانہ میں کلکتہ کے قریب، قصب بوہار میں، میرششی کوٹسل بنشی، صدرُ الدین کے مدرے میں، درس ومدّ رایس کوروثق بخش رہے تھے۔

صوتی صاحب ،صفر ۱۱۹۹ھ (مطابق وتمبر ۱۷۸۳ء) میں،مولانا عبدالعلی محمد (بحرالعلوم) فَدِّسَ سِیرُّهُ کی خدمتِ بایرکت میں پنچےاورا یک سال، قیام کر کے مُسلَّمُ مات کی مات کی میں میں سینجار کی سال میں میں کا تقدیمی میں میں اسلام

مستع الثبوت (اصول فقہ) عاشیہ قدیمہ (کلام) اور بیضاوی (تغییر) کا درس لیا۔ یہی آخری کتابیں ،صوفی صاحب کی ،رہ گئ تھیں ۔ان کو پڑھ کرفارغ کتھسل ہوگئے۔ مولانا بحرالعلوم نے جاہا کہ ، جس طرح ، دوسرے فارغ انتھیل طلبہ کوفر اغت کی سند ایک خاص اہتمام سے دی جاتی ہے ،صوفی صاحب کو بھی ، دی جائے۔

صوفی صاحب کابیان ہے کہ، میں نے انکار کردیا۔ وجہ، یقی کہ:

مدرسنٹیش صدرُ الدین ہے جس کوبھی سندِ فراغت دی جاتی اور دستار بندی کی جاتی

اُس کو ہنشی صدر ُالدین ،ایک خلعت اور دوسورو پے ،نفذ دیے تھے۔ نیز ،انگریزی سرکار میں ،اس فارغُ انتھیل کو ملازم بھی کرادیتے تھے۔

یز، اللریزی سرکاریس، اس فارع الحصیل کو طازم بھی کرادیتے تھے۔ میں نے کہا کہ: میں نے ، اللہ کے لئے تحصیل علم کی ہے۔ مال، یا ضلعت کی لا کچ میں

یا۔ طازمت کی ہُوس میں بنیس کی ہے، تو ، رکی وستار بندی کی جھے کیا جاجت رہ جاتی ہے؟"

(ص ٢٠٠٠- أنوارُ الرَّحمٰن لِتَنْوِيرِ الْجنان '' مِوَلَّهِ مُولوي أُورُ اللهِ مِطْعِ نُولَكُور بِالْهَنْوَ ١٩٠٣ (١٩٠٠)

بہرحال! اِس شان وشوکت کے ساتھ'' مدرسٹنٹی صدرُ الدین''میرمنٹی گورنر جزل میں

مل ، بح العلوم ، ورس وقد ركيس كي خدمت ، انجام وية رب-

اُور یا اُاُ خر، وہاں، تلاندہ کی کثرت اور دور دور سے طالبانِ علوم کی آمہ بنتی صدرُ الدین کے ذرائع آمد نی کے لئے بھی، وجیہ آز مائش بن گئی۔

اس صورتِ حال کی شمرت ہوتے ہی، نظامِ حیدرآ باد، سلطان ٹیپو، اورنوابِ اُرکاٹ (مدراس) تینوں نے، بیک وقت، درخواشیں اور عرض داشتیں

مولانا بحرالعلوم كى خدمت مين اين يبال، قدم رنج فرمان كى بيجيس-

مولانا بحرالعلوم نے ، ثوابِ أركاٹ (مدراس) كى عرض داشت كو، شرف قبوليت إس لئے بخشاكہ:

وہ ،آصلاً ، گو پام کو (ضلع ہردو کی۔ اُوَ وہ) کے رہنے والے تصادران کو حق جوار ، حاصل تھا۔ \*ولا ناکے اِس فیصلے پر ،نواب والا جاہ اُرکاٹ (مدراس) کو ، کتنی صرت ہو گی ؟ اِس کا اندازہ ، اِس اندازِ پذیرائی ہے کیا جاسکتا ہے جو ، بحرالعلوم کے ، وہاں ( اُرکاٹ ) چننیخے پر ،نواب والا جاہ نے اختیار کیا۔

جو، خرائعلوم نے، وہاں (ارکاٹ) چنچنے پر، بواب والا جاہ نے احلیارلیا۔ مولا نامحد عنایت اللہ، فرنگی محلی (متو فی ۱۳۳۰ ھر ۱۹۴۱ء) کصنے میں کہ:

'' مدراس کینچے ، تو ، بیرون شهر ، عکما وائٹیان نے استقبال کیا۔ آپ ( بحرالعلوم ) پالکی پر سواراور تمام اُفٹیانِ دولت ، پاپیا دہ ہمراہ ، اِس شان سے نواب کے دولت خانے پر پہنچے۔

نواب نے ، دروازے تک مع شنرادوں کے ،استقبال کیا۔ آپ نے پاکی ہے اُتر نے کاارادہ فرمایا نواب نے کسی طرح ،اُتر نے ، نددیا۔

اور، فود، یا کی کو، کا شرهاد ے کرصدرمقام تک لے گیا۔

مولا تا كو،صدر مين بثما يا اورخود ، مولة بإشه سامنے بيٹا۔''

(ص۱۳۹٪ تذکر هٔ عکما نے فرنگی محل 'مولّفه مولانا محمد عنایت الله، فرنگی محلی مطبوعه فرنگی محل بکھنو ) بیلّو ، نواب کے اندازِ استقبال کی شال تھی ، جو، بیان ہوئی۔

اور بحرالعلوم كى تشريف آورى كى كياشان تقى؟

اس كے بارے يس، صاحب نُوْهَةُ الْحَوْ اطِولَكُ إِين

فسَافَرَ إِلَيهَا معَ سِتّ مِأةِ نَفسِ مِنُ رِجالِ الْعِلم \_

لعنی ، بردوان شلع کے قصب بوہارے، جب مولانا بحرالعلوم، مدراس کے لئے آمادہ سفر

ہوئے ، تو ، ان کے ساتھ ، طالبانِ علم کا ایک بڑا گروہ تھا۔ جس کے افراد کی تعداد ، چھے سو ( ۲۰۰ ) تھی۔'' مولا تا بجرالعلوم ، مدراس پنچے ، تو ، ان کے ہمراہ ، چھے سو ( ۲۰۰ ) طلبہ پر شتمل لیورا ، ایک جامعہ (**یونیورٹی) تھا۔** 

عالی ظرف ، ٹواپ اُرکاٹ نے جس شانِ انکسارے ، کرالعلوم اوران کے چیمو (۱۹۰۰) علاقہ ہ کا خیر مقدم کیا ، و نی ہی ، عالی حوصلگی ہے ، اس نے ، کرالعلوم کے لئے ایک الگ عدر سہ بقیمر کرایا۔ بحرالعلوم کے لئے گرال قدر مشاہرہ ، ان کے دامادوں ، مُلَا علاء الدین ، فرنگی محلی اور مولانا اُرْ ہاڑالحق ، فرنگی محلی کے لئے خبد اگانہ وظیفہ تدریس اور جینے طلبہ ہمراہ تھے

ب كے لئے وظفے تعليم ،مقر ركيا۔

ایک جدید تصنیف' فاٹواد کا قاضی بدرُ الد ولہ' کے مصنیف، افسال العلما، محمد یوسف کوکن غمری (مدراس یوشیورٹی) نے ، قدیم وستادیزی، تاریخی تحریروں ،اورسرکاری ریکارڈ ول سے تواب والا جاہ ، محمد علی، والی ارکاٹ (جنوبی ہند) کی وعوت پر، مُلُّ ،عبدالعلی بحرالعلوم ، فرگی محلی کے مدراس چیچنے کی تاریخ، بیان کرتے ہوئے ایک اہم خط بھی ، نقل کیا ہے۔ اور بحرالعلوم کے مشاہرے کا ، فرکر بھی کیا ہے۔ محمد یوسف کوکن ، عربی لکھتے ہیں:

'' نواب، جمع علی والا جاہ نے اپنے مدرستہ کلاں کی صدرمدر تی کے لئے مولانا عبدالعلی بخرالعلی کے اللہ مولانا عبدالعلی بخرالعلوم کودعوت بھیجی۔وہ ،۲۳ رفروالحجہ ۱۴۰۵ ہے کو بادر طبع کر دوان ) سے مدراس پہنچے۔ان کے ساتھ،ان کے فرزند،مولوی عبدالر ب اورمولوی امام بخش اوردوسر سے بہت سے لوگ تھے۔ مولانا ، محرالعلوم کی شخواہ،ایک بزاررو ہے،مقر رہوئی۔

مدراس اورآس پاس کے طلب، ان کی خدمت میں استفادہ کرنے گئے۔

مولوی محمد خوث (مولوی محمد خوث، شرف الملک بهادر) نے ، بھی تبرکا کچھ پڑھنے کاارادہ کیا۔ گر،وہ، کی وجہ سے ان کی درسگاہ میں، شریک ہونے پر، مترقہ دیتھے۔ آخر، انھوں نے اپنے دادا قاضی، نظام الدین احمد اصغرکے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اِستخارہ کیا۔

اس رات انھوں نے خواب میں ، دیکھا ، تو ، نھیں ، دلی صرت ہوئی۔ وہ ،خود ، مولا ٹاعبدالعلٰی بح العلوم سے ل کراپنا خواب ، بیان کرنا خیا ہے تھے۔

لیکن، تجاب، دامن گیر ہوگیا۔انھوں نے ،اپنے چیا ، 'ربوی غلام کو ، القادر ،فرزیدِ مولوی محمصادق ،فرزند محمد عبدالرشید شہید کے نام ،حب ذیل خطالها:

(ترجمهاز فارى: ) قبليمن إخداكي حماوراً س كاشكر ب آنجاب كاجازت دادودرودكى يركت عارات، عجب معبِ عظمى سفائز موا-جي يقعيل، يه ع يس نے ، تبجد كى نماز كے بعد، اس طريقے سے استخاره كيا جوكہ: جھ کو، دادام حوم (اللہ، ان کی خواب گاہ کو شنگ سے محر دے) سے ملاتھا۔ اور ٹیت میر کی تھی کہ حضرت مولانا (عبدالعلی ،فرنگی محلی ) سے (اللہ ،ان کی برکتوں سے مجھے، فائدہ پنجائے) اِستفادہ کرنا جاہیے، یا شہیں؟ اوران سے مجھے، کوئی فیض ہوگا، یا مہیں؟ دريتك، فينونيس آئي \_اورآخر، جب مجھ پر،أونگھ،غالب، وئي تو، الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَم كُل مِن إِلَا مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ مِحْل مِن إِيار آتحضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِمُولا نَامُدُ ظِلُّهُ كُوهُ زياده مُشابِ بار ما تعا-اميرُ الموثين، معرت ابو بمرمديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ عَنَّا آخضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَاشَاره عِ الكِتْرابُ بِرِي العِني ، وو كِي -2720/2013 اورائ وسب مبارک سے جھے بالاناء شروع کیا۔ ینے کے درمیان بنیں ، ہرچنداشارہ کرتارہا کہ بس کریں۔ گر،افعوں نے اپناہاتھ بنیس کھینچا۔ يهان تك كه، ميراپيث، حلق تك بحرآيا-أس وقت،آب زمزم كى بدولت، علم ع بحر بورمون كى صديث، يادآكى اورمیری آنکھول ہے آنسو، جاری ہوگئے۔ ای حالت میں، جب کہ آنکھوں ہے آنو جاری تھے، بیدار ہوا۔ زمرم كے پائى كى لذت، الجى تك، مندين تھى۔ الْحَمُدُلِلْهِ عَلَى ذالِك، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَاوَ آلِهِ وَأَصْحابِهِ وَتَابِعِيْهِ إِلَى يَومِ الدِّيْنِ میں، چاہتاتھا کہ، خود بی پہنچ کر ( حضرت مولانا عبدالعلی ہے ) عرض کروں لیکن، چوں کہ امر مرحوم کی فاتحہ کے لئے امیر باغ گیا ہواتھا، اِس لئے آنے کی ، سکنٹ ندری۔ حفرت مولانا عبدالعلی کی خدمت میں پہنچ کر ،اس خواب کا بیان کرنا ،ضروری ہے۔ لیکن،ظاہری ارتباط،نہ ہونے کی بنایر، تجاب جسوس ہور ہاہے۔

ای نے آنجاب کو تکلیف دی جاتی ہے کہ:

مولانا و بیہ الدین سرایا اشتیاق ہے، یہ ماجرا بیان کر کے، یا کی اور صورت سے جس کوآپ مناسب جھتے ہوں ، نواب صاحب کی اجازت لے کر

آج بى، مجھے، حضرت مولانا كى خدمت ميں لے چليں۔

یا خود، تکلیف اُلهٔ اکر، بهال آخریف لے آئی اور حفرت مولانا کی خدمت میں لے جا کیں۔ انتاقاق واشتیاق ، مجھ پرغالب ہے کہ کل تک کا انتظار کرنا ، میں قیامت ہے۔

اورزياده، كياعرض كياجائے۔

اِس خط پر لکھنے کی ، تاریخ نہیں ہے۔ گھر ، خط میں ، امیر مرحوم کی فاتحہ کا ، ذکر ہے۔ ان سے مراد ، تواب اَمِیْسُو ُ الْاُمَوَا ، مرحوم ہیں۔ جو ، نواب مجمد علی ، والا جاہ کے دوسر نے فرز ند تھے۔اور جن کا ۲۴ رمح مسم ۱۲۰ اھے و ، انتقال ہوا تھا۔

چوں کے جھزے مولانا عبدالعلی ۲۳ رو والحجہد ۲۰۵ ھرکو، مدراس تشریف لائے تھے اس لئے قیاس کہتا ہے کہ ۲۲ رمحرم ۲۰۱۱ ھا، واقعہ ہے۔

(س١٣٩٦ - ١٥ - " خانواد و قاضى بدرُ لله وله " مؤلّفه ذا كثر يوسف كوكن ،عمرى مطبوعه ١٩٩٣ - ) لواب جميع على دوالا جاه كا انتقال ،١٣١٢ اهة ١٧ اكتو بر ٩٥ كما ء كوبهوا \_

اوران کے بڑے بیٹے عُمْدَةُ الْاُمَوَا، جانشین ہوئے۔اور تپو(۲) سال تک، حکمرانی کی۔ نواب، عُمْدَةُ الْاُمُوا کا،۱۴۱۲ھیں انقال ہوا۔ادرسلطان ٹیپوے،ساز باز کےالزام میں انگریزوں نے ولی عہد ٹواب، تنا مُج الْاُمَوَا علی حسین خال بہادر پر زورڈ الاکہ:

ون عكومت عدمت بردار بوجائي ادرگران قدروظفے پر قناعت كري "

تَا جُ الْاُهُوَا، کے اٹکار پرانگریزوں نے ،نواب والاجاہ کے مرحوم بیٹے ،آمِیٹر اُلاُهُوَا کے فرزند ،عبدالعلی خال کوگدی نشین کرناچا ہا

تو ، مُلَّ ، بحر العلوم اور دوسر ے عکما نے فتو کی جاری کیا کہ نواب عمد ہُ الدولہ کے حقیقی وارث تا نے الاُمر اکر بیروں نے ہوئے ، کی دوسرے کو گدی نشین کرتا ، شرعاً اور قانو نا ، نا جائز ہے۔ عگر ، انگر بیروں نے زورز بردی کر کے ،عبدالعلی خال (فرز ندنواب اَمِینُو الْاُمَوَا) کو گدی نشین کری ویا۔ اختیارات لے لیے اور تخواہ ، جاری کردی۔ عبدالعلی خال ، نواب عظیم الدَّ ولہ کے لقب سے تخت نشین ہوئے اور مولوی محمد غوث ان کے دیوان اور وزیراعظم ،مقر رہوئے۔اورشرف الدولہ کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ ریاست کے ملازمین ، بے روزگار ہو گئے۔ جھول نے ،انگریزول کے حکمرال ادارہ ''ایٹ انڈیا کمپنی'' کو، درخواشیں گذرتا،شروع کیس،مولوی محموفوت شرف الملک،ان پرسفارشیں کرتے تھے۔اکشرکی درخواسیس،منظور ہوگئیں۔

سیب تفصیل''خانوادہ قاضی بدرُ الدَّ ولہ'' کے مصنف (ڈاکٹر پوسٹ کوکن، عمری) نے بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:

''اس کے لئے ایک مستقل دفتر قائم ہوا۔ جس کا نام ''کرنا تک اٹے پنڈس پے ماسٹر آفس''تھا۔ اور بید فتر ، آج تک، قائم ہے۔ بیتمام الپلیس ، اب تک ، اصلی صورت میں ، حاجی الواحد محد عبداللہ کے پاس ، موجود میں . ان کے دیکھنے ہے، پیٹہ چاتا ہے کہ:

صرف، مُلَّا ، بحرالعلوم بی ،ایگ خُف تھے، جھوں نے انگریز کے آگے، ہاتھ نہیں پھیلایا۔'' (ص ۱۵۷۔''خانواد ؤ قاضی بدرُ الدَّ وله'')

١٢١١ه ع الرجب ١٢٢٥ه كرا الدجب ١٢٢٥ه كرا الم

مُنَّا بِحُرالعلوم ، فرنگی کلی اس کے بعد ، بقید حیات رہے۔ اور مدراس ہی میں ، قیام بھی رہا۔

لیکن ، انگریز وں کے سامنے ، وسب سوال ، وراز نہیں کیا۔ حالاں کہ ، ان کا مشاہرہ
ایک ہزاررہ پیرتھااوردوگاؤں بھی ، جاگیر ہیں ، نواب ، عُمُدَۃُ الْاُمْرَا کے وقت ہیں ، دیے گئے ہے۔
مُلَّا ، بحرالعلوم کی وفات کے بعد ، ان کے فرزند ، مُلَّا ، عبد الرَّب ، دوسر مے موحوم فرزند کے بیٹے
مُلَّا ، عبد الواجد اور واماو و چانشین ، ملک العکما ، مُلَّا ، علاء الدین بن مُلَّا انوارُ الحق ، فرنگی کلی نے
اپلیں کیں اور مُلَّا ، بحرالعلوم کی تخواہ ، کمپنی بہا در سے جاری ہوکر ، ورشیش تقیم ہونے لگیں۔ ''
اپلیں کیں اور مُلَّا ، بحرالعلوم کی تخواہ ، کمپنی بہا در سے جاری ہوکر ، ورشیش تقیم ہونے لگیں۔''

(ص ۱۱۱ تاص ۱۱۸\_'' بانی درسِ نظامی ،مُلاَّ نظام الدین مجُد'' \_موَلَّقه مفتی مُحد رضا ،انصاری ،فرنگی مُحلی \_ محلسِ صحافت وَتشریات ،ندوهٔ العلما یکھنئو \_۱۳۹۳ھ(۱۹۷۳ء)

'' مراس میں مُلَّ بحرالعلوم کی جانشی ،ملک العکما ،مُلَّ ،علاءالدین احمد بن مولا ناا نواز الحق فرنگی محلی نے کی۔ان (مولا ناعلاءالدین) کے بھائی ،مولا نا نو رُالحق ،فرنگی محل میں درس وقد ریس کرتے رہے۔ بیدونوں بھائی ،مُلَّ ،علاءالدین احمداور مولا نا نو رُالحق ، نیز ،ان دونوں کے والبہ ماجد مولا نااحمدانوا رُالحق بھی ، بحرالعلوم ہی کے شاگر وشھے۔

ان مینوں حضرات میں کے کی نے شاہجہاں پور کی نے رام پور،اور بوہار (ضلع بُر دوان ینگال) جاکر، برّالعلوم سے اعلیٰ کتا میں پڑھ کر، فراغت، حاصل کی تھی۔

مُلَّ بح العلوم كےصاحبر ادول ميں

یزے، مُلَّاعب اُلاَعُه لٰی (معتِّفِ رسالہ تُطبیہ ) نے بھی اپنے والیہ ماجد (مُلَّا بحرالعلوم) سے ہی ساری تعلیم ، حاصل کی تھی۔

کسین،ان کی وفات، والید ما جد (بح العلوم) سے اٹھارہ (۱۸) سال قبل ۱۳۵۷ ہے۔ دوسر سے بیٹے ،مُلآ برتھر تافع بن بح العلوم بھی ، والید ما جد کی حیات بیس انتقال کر گئے۔ مولا ناعبدالڑ ب بن بح العلوم نے ، جن کو، تو اب اُرکاٹ (مدراس) نے '' سلطان العکماء'' کا خطاب دیا تھا، کچھوٹوں ، والیہ ماجد کی وفات کے بعد ، درس ونڈ ریس کی۔ اس کے بعد ، وطن (فریکی کل ، لکھنو) والیس آ کر شغلِ نڈ ریس ، جاری رکھا۔

ان كى وفات ١٢٥٣ هي بموئى \_

ان کے بعد ،ان کے نا مورفر زند ، مولانا عبدالحکیم ، فرنگی محلی نے بحرالعلوم کی جانشینی فرنگی محل میں ،رہ کر کی ۔اوران سے بھی بہت فیض ، جاری ہوا۔''

(ص ۱۳۸ه و ۱۳۳' بانی ورس نظامی! استادٔ الصند مُلَّا نظام الدین مُحدُ" حوَّلَقه مُفتی مُحدرضا انصاری ،فرنگی محلی مُحلسِ صحافت ونشریات ،ندوهٔ العلما بکھنؤ ۱۳۹۳ھ (۱۹۷۳ء)

بحرالعلوم، مولانا عبدالعلى، فرنگى محلى ، بكھنوى (وصال ١٣٢٥ هـ ١٨١٤) اور مرائح الهند، شاه عبدالعزيز، محدّ ث د بلوى (وصال ١٣٣٩هـ/١٨٢٨ء) عَلَيْهِمَا الرَّحْمَةُ وَالرِّضُوَان \_

یہ دونوں حضرات، تیرہویں صدی جحری کے وہ جلیل القدر عکما ہے موادِ اعظم اہلِ سُدَّت وجماعت ہیں، جن کی دینی علمی درس گاہ ودانش گاہ کا فیض ، اُن کے تلامٰہ و مُستقیصیں کے ذریعہ واسطہ، درواسطہ متحدہ ہندوستان کے ہر خطے کوسیراب کرتار ہا۔

اورآج بھی ہندویاک و بگلہ دیش کے بیشتر عکما و مدرسین اور مدارس و جامعات کا سلسلہ تعلیم

انھیں دونوں مشاہیر ہے کئی نہ کئی شکل میں منسلک اور انھیں تک منتھی ہوتا ہے۔

ا پے سفر جج سفر کے ۱۳۲۳ھ کے مبارک موقع پر ہنقیہ اسلام،امام اہل سُڈٹ ، مولانا احمد رضا، قادری برکاتی، پریلوی (وصال ۲۵ رصفر ۱۳۴۰ھ (۱۹۲۱ء) نے عکما ویحدِ ثین وشیوٹِ مکر مدو مدینہ طیب وغیرہ کی طلب پر جوسندیں،عطافرہا ئیں،ان سب کے آخر میں اپنی حاصل شدہ اجاز تیں بھی تحریر کی بیں جو 'الا بجازات السفت الحکم نے انگہ و المحدِینَة (۱۳۳۳ھ) میں موجود و مطبوع بیں ۔ یہ مجود اور در جمہ کے ساتھ، مندو پاک میں متعدد مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔

امام احدرضا، قادری برکاتی، بریلوی شُدِّنِسَ سِوَّهٔ کو،خانوادهٔ قادر بیر برکانتیه، مار ہرزہ مطبّر ہ کی طرح، خانوادهٔ ولی اللّبی عزیزی ( دبلی ) وغانوادهٔ فرنگی محل ( لکھنؤ ) دونوں سے سلسلہ بیہ سلسلہ م

افازت، مامل ہے۔

ایک اجازت نامہ، براے عکماے مکہ المکر مکا خلاصہ، درج ذیل ہے۔
''اُن آیام علوم کی اجازت ویتا ہوں ، جنھیں، میں نے اپنے اساتڈہ سے پڑھا ہے۔
اور اس اعلیٰ وجہ کی بنا پر، میرے لئے میرے اساتذہ سے
قر آنِ عظیم کی روایت اور نمی کریم عَدَیْدِ وَ عَدلیٰ آلِیہ اَفْضَلُ الصَّلوٰ قِ وَالتَّسلیم کی احادیث کی روایت ، صحیح اور ثابت ہے۔

اور کتبِ حدیث کی اُن تمام قسموں کی بھی ،اجازت دیتا ہوں، جنھیں، جیحاح ،سُنُن ،مُسانید جوامع ،معاجم ، آجزا کہا جاتا ہے۔اوران کی اجازت اور روایت ،میرے لئے صحیح اور ثابت ہے۔ نیز ،مسلک بحدِ ثین کےمطابق اور ہمار ہے لیک القدراماموں کے روثن طریقے کے موافق جننی کتبِ اصولِ فقہ ہیں ،ان کی بھی روایت ،میرے لئے صحیح اور ثابت ہے۔

اور فقرِ حنی کی روایت بھی ۔ جو،سلسلہ بہسلسلہ، سیدنا امام اعظم، ابوصنیفہ نعمان بن ثابت رَضِیَ اللهُ عُنهُ کَک پَنچی ہے۔ پھر،امام حماد بن سلیمان وامام ابرا ہیم تخصی ہے ہوئے ہوئے علم کے دودریاؤل بین سیدنا اُسودوسیدناعلقمہ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا

اوران کے ذریعی،سیرناعبداللہ ان مسعودتک پیٹی ہے۔

جو، براوراست ،سیرِ عالم صلّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلّم سے فیض ماب وسیراب ہیں۔ علم قر آن علم حدیث، اصولِ حدیث، فقی<sup>ر ف</sup>ق کی طرح، درجے ذیل علوم کی روایت بھی

مير ے لئے مجم اور ثابت ہے:

تب فقہ بھلہ خدا ہب،اصول فقہ، خدل مہذب ہلم تغییر علم عقائد و کلام ہلم نحو ہلم صرف علم معانی علم میں اسلام علم نحو ہلم صرف علم معانی علم میان علم بدلتے علم منطق علم مناظرہ ہلم فلفہ علم تکسیر علم ہیت ہلم حساب ہلم ہندسہ معانی علم منطق علم مناظرہ میں بندسہ سے ایک معارضہ میں بخص میں بندس نے اپنے والدمحترم، حضرت مولا نافق علی ، بریلوی سے حاصل کیا۔اور باقی مشاکخ نے بھی اجازت بخشی ۔

تو، کتنے اچھے میں اجازت دیے والے اور کتنی اچھی ہے ان کی بخشی ہوئی اجازت۔ آپ حضرات کو، اُن علوم کی بھی ، اجازت دیتا ہوں

جھے۔ ان کی اجازت، حاصل ہے۔ بھے، ان کی اجازت، حاصل ہے۔

مولى تعالى البي رسول متبول عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الصَّلُواةُ وَالسَّلام كَصد قَ

جن علوم كو، بيس في كى استاذ في بيس يرها، وه، دس (١٠) علوم بين:

قر أت، تجوید بقصوف بسلوک ،اخلاق ،آساءالرجال ،سیر بتواریخ ،گفت ،اوب مع مُمُله فنون \_ ش ،آپ سب کو،ان علوم جلیله کی دونو ل قسموں کی اجازت دیتا ہوں \_

ان علوم میں جتنے متن ،جتنی،شرحیں،جتنے حواثی اور جینے رسائل،عکماے متقدیین اور متأخرین نے تصنیف کے ہیں،ان سب کی اجازت ہے۔

میں،ان سب کو،اپنے إن مشاع كرام سے روايت كرتا ہول:

سیدی وسندی، مُر شِدی و مولائی، حضرت سیدشاه آل رسول، احمدی، قادری برکاتی، مار بروی رَضِی اللّهٔ تَعَالیٰ عَنْهُ۔

وہ،اپنے جلیل القدرمشانُ نے روایت کرتے ہیں۔جن میں،شاہ عبدالعزیز، دہلوی بھی ہیں۔ جو،اپنے والد،شاہ و کی اللہ،محدّ ث دہلوی ہے روایت کرتے ہیں۔

اور میں ،اپنے والیہ ماجد ،حضرت مولا نانقی علی ،قادری برکاتی ، بربلوی سے روایت کرتا ہوں۔ اور وہ ،اپنے والد ، عارف ِرَبَانی ،حضرت مولا نامجد رضاعلی ، بربلوی سے روایت کرتے ہیں۔ وہ ،مولا ناخلیل الرحمٰن ،مجد آیادی ہے۔وہ ،الفاضل مجد اُعلم ،سندیلوی ہے۔ وہ مملک انعلما ، بحرالعلوم ،حضرت مولا ناعبد انعلی (فرنگی محلی ) لکھنوی ہے روایت کرتے ہیں۔ اور میں ، شیخ العکما، حضرت سیراحمد بن زَین بن وَ حلان مَلِّی مُفتیِ شافعید مکه مکرّ مه سے اوروہ ، شیخ عثان دمیاطی ہے، روایت کرتے ہیں۔

اور میں، حضرت شیخ عبدالرحمٰن التر اج ، فتی اُحناف مکه مکر مد، فرزید شیخ و مفتی عظیم ، عبدالله التر اج ہے، اور وہ ، حضرت شیخ جمال بن عبدالله بن عمر کی ، فتی اُحناف سے دوایت کرتے ہیں۔ بید دونوں ، شیخ عابد ، سندھی ، مدنی سے روایت کرتے ہیں۔ جو ، ایسے محد ث ہوئے ہیں کہ مشغید بن ، دور دور سے چل کر ، آپ کی خدمت ہیں آتے رہے ہیں۔

اوریس ، حفرت سیدابوالحسین احد، توری ، مار بروی سے راوی مول-

جو، میرے مُرشد، حضرت سیدشاہ آل رسول، احمدی، مار ہروی کے پوتے، آپ کے جانشین اور آپ کے علم وسیادت کے وارث ہیں ۔ اِلیٰ آخِرِ ہ ۔ (اَلاِ جَسازاتُ الْسَمَتِيْسَةُ لِعُلَماءِ بَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةَ ٣٣٣ احْمُ مِطْوع مِندویاک)

حضرت بحر العلوم کے تعارف و تذکرہ میں مولانا رحمان علی (متوفی ۱۳۲۵ھر ۱۹۰۷ء) رقم طراز ہیں:

(ترجمهاز فاری) بحرالعلوم، مُلَّا ،عبدالعلی بن مُلَّا ،نظام الدین بن مُلَّا ،قطب الدین ، اَلشَّهید السَّهالُوی:

اپ والدِ ماجدگی آخری عمر میں پیدا ہوئے۔ ستر ہسال کی عمر میں بھیلہ کتب درسیداورعلوم متعارفہ اپ والد ماجد سے تخصیل کر کے، فارغ ہو گئے ۔ای سال آپ کے والدِ ماجد کا انتقال بھی ہوا۔ والدِ ما جد کے انتقال کے بعد، کتب معقول ومنقول کے مطالعہ میں مشغول ہو گئے اور مُلاً ، کمال الدین (سہالوی) کی خدمت میں، جو،ان کے والد کے خاص شاگرد تھے، حَلَّ عَوْ اِسْض

825

صاحب ترجمہ (مُلَّا ،عبدالعلی،فرنگی کلی ) کے مُملی زندگی کے آغاز میں،ان کے وطن بکھنؤ میں ایک خاص واقعہ پیش آیا،جس کی وجہ ہے آپ،شا جہاں پور چلے گئے۔

شاہجہاں پور کے رئیس، حافظ الملک، حافظ رحمت خال، روہ بلدنے آب کی تشریف آور کی کو نفیمت سمجھا اور آپ کا اعزاز و إکرام کرتے ہوئے معقول وظیفہ، آپ کے گزارہ کے لئے مقر رکردیا۔

عافظ الملک کی زندگی بھر،آپ،شا،جہاں پوری،ی میں مقیم رہاورطلبکودرس دیے رہے۔

شہا دیت حافظ الملک کے بعد ، ٹواپ فیض اللّٰہ خال ، رئیسِ رام بور کی دعوت پر آپ، ریاستِ رام پورتشریف لے گئے اورتعلیم ویڈریسِ طلبہ میں مشغول ہو گئے۔ میں سند رئیس سنتے میں اللہ میں اللہ

پھر، کچے مشکلات کی وجہ سے منٹی صدرُ الدین کی دعورت پر ، رام پورے بو ہار (بردوان ، بنگال ) بیف نے گئے ۔

رائير يلي مين تقيم بمُولُ از بارالحق فر كَيْ تحلي كو بحي الي ساته الوبار لية كي

منٹی صدرُ الدین ، اِعز از و اِرکرام ہے پیش آئے اور مصارف طلب کے علاوہ خاص آپ کے لئے چارسو(\*\*\*)اورمُلاَّ اُز ہارالحق کے لئے بسو(\*\*)روپے،ماہانہ وظیفہ بعقر رکیا۔

یہال، ایک مدت تک آپ، در س وقد رکیس میں مصروف رہے۔ کچھ مُفترِ یوں کی سازش کے نتیج میں، باہمی سے احمادی کا ماحول بیدا ہوا

تو،آپ،نواب محمطی خال، دالا جاہ کی دعوت پر، مدراس تشریف لے گئے، جہاں

نواب والا جاہ نے اپنے آعیان و آرکانِ ریاست ( ارکاٹ) کے ساتھ، آپ کا استقبال کیا اورآپ کے لئے ایک مدرسہ، قائم کیا جس ٹی آپ، تاحیات ، معروف ورس وقد ریس رہے (مُلخصاً) النی آخرہ۔

(ص ۴-۵،۳۰۰ تذکرهٔ علما ہے ہند' ، مؤلّف مولا نار طن علی ، اردور جساز پروفیسر تحد ایوب، قادری۔ مطبوعہ پاکتان ہشار یکل سوسائی ، کرایتی طبع اول ۱۹۲۱ء)

نہ کورہ تعارف و تذکرہ کے آخر میں حضرت بحرالعلوم، فرگی کیلی کی تصانیف کے نام بھی ہیں۔ بحرالعلوم، مولا ناعبدالعلی، فرگی کیلی کے مختصر تعارف میں فقہ میں جبکہ دیں فیسل

مولا نافقیر گرجهلمی (متوفی ذوالحجهه ۱۳۳۵ هرا کتو پر ۱۹۱۷ء) تح بیفرماتے ہیں:

۔ ...آپکاقول ہے کہ: جھاکو، عالَم رُوکیا میں حضرت ابو بمرصدیق کی زیارت ہوئی۔

اورانھوں نے ہاتھ پکڑ کر جھرکوا پن بیعت میں داخل کیا۔اور تعلیم وارشادِ بیعت کا حکم دیا۔

لیں!مکیں ،خالص، اضیں کا،مُرید ہوں۔اوران کےواسطے

ے آنخضرت صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلم، کا سلسلهٔ انشاب، بیت کا پینچاہے۔'' چنانچہ، جو شخص، اِس سلسلے میں اُن ہے بیت کرتا تھا، اُس کوآپ، اِی ایک واسطہ ہے تجمرہ

لكوكردت تق

دیگرسلاسل میں اپنے والد بزرگوارے آپ کواجازت، عاصل تھی۔ لیکن، آپ نے کثرت مے مرینہیں کیے۔ چند آ دمیوں کے بؤا، آپ نے کی کو بیعت میں نہیں لیا۔

آپ كى تصنيفات سے، شرح مُلَّم، حاشية حواشي مير زام جلالى، حاشية مير زام ، رساله حاشيه مير زام ، شرح مواقف قديمه وجديده ، حاصية شرح بدايت الحكمه ، شرح مسلم الثبوت ، تكمله و شرح تحرير الاصول ابن بُما م صنَّف مولانا فظام الدين، شرح فارى مناز الانوار

رسالداً ركانِ اربعه درفقه، شرحِ مثنوي مولا ناروم، وغيره، يا دگارز مانه بين -

وفات، آپ کی مدراس میں ، بما ورجب ۱۳۲۵ هر بوئی \_'' فاضل قطب زمانه'' تاریخ وفات - '' (ص۸۵ میر'' حدائق الحفیه'' مؤلّفه فقیر محمد جَبلَمی مطبوعه ادبی، دنیا، نمیاکل، دبلی)

صیم عبدالخی ،،رائے بر طوی (متوفی ۱۳۳۱ ر ۱۹۲۳) آپ کے بارے میں کھتے ہیں کہ: کار مَعدومَ النَّظير في زمانِه، رأساً في الفقهِ وَ الاصول

إماماً جَوَّالًا فِي الْمُنطق وَالْحِكمة وَالْكلامِ

وَكَانَ عبدالعلى بحراً زاخِراً مِنْ بُحورِ العلم، إماماً جَوَّالاً فِي الْمَنطقِ وَالْأُصولِ وَالْكَلامِ مُحتهِداًفِي الْفُرُوعِ،ماهِراً فِي التصوُّف وَالفقهِ، ذا نَحدةٍ وحراء ةٍ و سحاءٍ واينار وَزُهدٍ و استغناءٍ

وَ جُمِلْةُ الْقُولِ فِيهِ: انَّهُ كَانَ مِن عَجائبِ الزَّمن وَ مَحاسِنِ الْهِندِ. يَرجعُ اِلَيهِ اَهلُ كلِّ فَنَّ فِي فَنِّهِم الَّذي لا يُحسنون سِوَاهُ فيفيدهُم تُمَّ ينفَردُ عنِ النَّاس بِفُنون لا يعرفون اَسماءَ ها فضُلًا عَنُ زيادةٍ عَلَىٰ ذالِكَ. وَلهٔ فِي حُسنِ التَّعليمِ صناعةٌ لا يقدر عليها غيرُهُ

فَإِنَّهُ يحذَبُ الِي محبته و الني العمل بالْأُدِلَّةِ مِنْ طبعهِ

لَمُ تَرالُعُيونُ مِثلَةً فِي كمالاتِهِ، وَمَا وَحدالنَّاسُ اَحداً يُساوِيهِ في محموع علومِهِ وَ لَمُ يكن فِي الدِّيارِ الْهنديةِ فِي آخِرِ مُدَّتِهِ لَهُ نظيرٌ۔

(١٠٢٣) نُزُهَةُ الْنَحُواطِي، ٱلْمُحَزِءُ السَّابِعِ وارابن حزم، بيروت)

''فُواتْحُ الرُّحْوَتِ شِرِحِ مُسلِّعِ الثُّوتِ' 'اصولِ فقه مِين آپ کی شبرهُ آ فاق کتاب ہے۔ اِی طرح۔'' اَلارکان الاربعہ' 'علمِ اَسرارِدین میں آپ کی وہ عظیم تاریخی کتاب ہے جس كامطالعة كركي بمراخ الهند بشاه عبدالعزيز جحدٌ شده بلوى نه الني تأخُّر اتى مكتوب ميس آپكو "بحر العلوم" كلصال وراتل علم فضل كردميان السروان وقبول عام احاصل بهوگيا-رَجِمَهُ ما اللهُ تَبَارُكَ و تَعَالَىٰ رَحَمَةً وَاسِعَةً-

شری فقیا کبراورشری مناریهی ،حضرت بحرالعلوم ،فرنگی محلی کی نهایت اہم کتابیں ہیں۔ تلامذہ بحرالعلوم کے پچھاساء بومطالعہ کتب کے دّوران ،نظرے گذرے، وہ ،درج ذیل ہیں: مُلَّا ،عبدالاعلیٰ ،فرنگی محلی ،خَلفِ اکبر بحرالعلوم ،فرنگی محلی ومُلَّا ،محمد نافع ،فرنگی محلی ،خلفِ بحرالعلوم ومُلَّا ،عبدالرب بن ،بحرالعلوم ومُلَّا ،احمدانو از الحق ،فرنگی محلی ومُلَّا ،نورالحق ،فرنگی محلی ومُلَّا ،از ہارالحق ،فرنگی محلی ومُلَّا ،ظہورً الحق ،فرنگی محلی ومُلَّا ،عبدالواحد،فرنگی محلی

ومُلَّا ،عبدالوا جد، فرنگی محلی ومُلَّا ، علاء الدین ، قرنگی محلی وصوفی عبدالرحمٰن ،لکھنوی ومولا نامجرعلی ، بھیروی \_ عكما بے خانوادهُ فرنگی کل

19TOTAYO

#### مُلاَّ ،احمد عبدالحق ،فرنگی محلی

مُلْ ،احمد عبدالحق ، فرنگی محلی (متولد ۱۹ رر جب ۱۳۰۳ احر ۱۲۹۲ء یه به بهالی ،آؤ ده هه موجوده ضلع باره یکی صوبهاتر پردلش و فات ۹ روی المحبه ۱۲۹۵ م ۱۲۵ می کهونو) موجوده ضلع باره یکی صوبهاتر پردلیش و فات ۹ روی المحبه ۱۲۵ م ۱۵ می المحبه سهالوی و فرزیدا کیم مُلاً ،محمد سعید،سهالوی ،فرزید مُلاً ،قطب الدین شهید،سهالوی و ابل علم وضل اورابل شهر کهونو که درمیان ،مُلاً ،احمد عبدالحق ،فرنگی محلی برزی ،ی معردً زومحتر م شهر

مُلَّ ، احمد عبد الحق بن مُلَّ ، محمد سعید، سہالوی اور آپ کے چھوٹے بھائی ، مُلَّ ، عبد العزیز (متوفی ۱۹۸ کی قعده ۱۲۵ اھر ۱۲ متر ۲۵ کاء ) بیدونوں بھائی

استاذ الصند ، مُلَّا ، نظام الدین مجمد ، سہالوی فرنگی کھی کے ابتدائی تلانہ ہیں ہیں۔ مُلَّا ، نظام الدین مجمد ، فرنگی کھی کے بھتیج ، اور شاگر د ، مُلَّا ، احمد عبدالحق ، فرنگی کھی ذاتی و خاندانی اور ہر طرح کے پیش آ مدہ مسائل میں آپ کے دست و بازو تھے ہجی متعلقہ ذمہ داری نبھانے میں مُلَّا ، احمد عبدالحق ، خصوصی ول چہی لے کر ، مُلَّا ، نظام الدین کو بے فکری کے ساتھ ، مشاغلِ علمی میں مصروف رکھتے میں ایک بہت بڑے عُملی معاون تھے۔

ال طرح ، آپ کی خدمات دینی و علمی میں مُلاً ،احد عبدالحق ، براوِراست ،شریک و مہیم تھے۔ بیآپ کی بڑی سعادت مندی اور قابلِ تقلید فرض شنای تھی۔

مفتی نحمہ رضا، انصاری ،فرنگی محلی (متونی ۱۳۱۰ھ رفروری ۱۹۹۰ء) کے بعض منتشر و نامکمل مجموعہ تحریرات بنام' ہاقیات' میں مُلُ ،احمد عبدالحق ،فرنگی محلی کے تعلق ہے بھی

ایک و قیع مضمون ، شامل ہے جس کی روشی میں بعض معلومات ؛ اختصار و تلخیص کے ساتھ یہاں پیش کی جار ہی ہیں:

مُلَّا ، نظام الدین ، فرنگی کلی اپ سعادت مند برا در زاد و و قلیذ ، مُلَّا ، عبدالحق کی به به مثل ، عبدالحق کی به به فدمت گذاری و ذمه داری کا ، کھلے دل سے اعتراف اور تحسین فرمایا کرتے تھے کہ . "می**اں ، احمد عبدالحق کی بدولت ہی ، نظام الدین ، نظام الدین ہنے۔** دنیا کے تمام خرخے اور ذمہ داری کی تمام اُلجھنیں ، انھوں نے اپ سرلے لیس۔

تا كەمىس بور ئاطمىنان سەدرس دىر لىس مىس مصروف دەشغول ربول-' (اغصان اربعه) ا ہے عُم محتر م ، مُلّ ، نظام الدین محمد ہے کھیلِ تعلیم کے بعد ، مُلّ ،عبدالحق ،آپ ہی کی طرح ورس وقد رئیں میں شغول ہو گئے۔آپ کے تلافدہ کے نام، کتابوں میں نہیں ملتے۔ اس كى وجد، يبى بوعتى بي كرمُلاً ، نظام الدين ت تعليم ، حاصل كرنے والے طلب بى كچھ امباق،آپے بھی پڑھتے تھے۔ان میں سے جو،معروف ہوئے وہ مُلَّا ، نظام الدین کے تلامٰہ و کہلائے۔ فاندانی تذکره مین،آپ بارے مین، پیکھا ہواماتا ہے کہ: ذُو التَّصانيفِ الْكَثِيرة فِي الْعُلومِ الْعَقْليهِ (عَمَةُ الْوِماكلِ) معقولات میں آپ، بہت کی کتابوں کے مصنف ہیں۔'' ان كب معقولات من مندرجه ذيل، چندى كتابول كے نام ملتے ہيں (۱) شرح سُلَم العلوم (۲) شرح تهذیب ،مُلَّا ،جلال کے حوافی میرزامد پرحواثی مندرجه بالاودنون تصانف فن منطق ميں ہيں۔ (٣) میرسید شریف کی شرح مواقف کے اُمور عامہ پرحواثی میر زاہد پرحواثی۔ تصنیف فن کلام میں ہے۔ (٣) "رَوِّرَ وَافِضٌ "جِو، ناياب ہے۔ سُلَّمْ العلوم، موَلَّقْه، مُلَّا ، حُبُّ الله، بهاري (متوفى ١١١١ه ١٨٠ ١١٥) فنِ منطق کی ایس بلند پاییکتاب ہے، جے متن کا درجہ، حاصل ہے۔ سُلَّمُ العلوم كي شرح لكهمنا، كويا، "ماہر معقولات" كي سند، عاصل كرنا ہے-اوراس کی برشرح کو،اس کے شارح کی طرح منوب کیاجاتا ہے۔ شایا: (۱) مُثَلًّا بُحْن \_ (مُلَّا بِحِمِر صن بفر گَلِي على ) (٢) حِمِدُ الله \_ (مُلَّا جمد الله ، سند ملوي) مُلَّ ،احمد عبدالحق كي شرح مُلَّع العلوم بهي ،انھيں كي طرف مِنسوب ہوتی ہے۔ جو، کمل متن (تصورات وتصدیقات) کی شرح ہے۔ اور حاشیے پر، آپ کے پوتے مُلَّا مِبِين كَيْشرِ حِسْلَم بِنامُ 'مِر أَةُ الشَّر وح'' (بحثِ تصورات) ہے۔ شرحِ مُلَّا ،احمد عبدالحق ،ایک سوچورای (۱۸۴)صفحات پرمشمل ہے جو مطبع پوغی ، واقع فرنگی کل بکھنؤ ہے مطبوع ہو چکی ہے۔ پیشرح قسم اول ،تصورات سے

متعلق م

مُلاً ،احمد عبدالحق کی شرب سُنَم جتم دوم ،تقدیقات ، دومو پنچانوے (۲۹۵) صفحات پر شتل ہے۔ سیر شرح ۲۳۱۱ ہر ۲۷ اور ۲۷ اور ۱۲۳۷ میں مکمل ہوئی۔ جو ، مطبع قو می ،لکھنؤ سے ۱۸۹۷ و بیل شائع ہو چکی ہے۔ اس کے حاشیے پر بھی ،مُلا ، میمین کی شرح ( بحث تقیدیقات ) ہے۔ شرح سُنگم العلوم ( حصہ اول و حصہ دوم ) کے مطالعے سے مُلاً ، احمد عبد الحق کی عبارت فِن ، اچھی طرح ، واضح ہو کمتی ہے۔

علَّ مر فصل المم خرآبادي (متوفى ١٨٢٩هم١م١م) نے

قاضی مبارک، گویاموی (متوفی ۱۲۱۱هر۲۹۱۱) کے بارے میں لکھا ہے کہ اوّ کی مارک، گویاموی (متوفی ۱۲۳ ماشرح کرد، اُوبود''

(آمدنامه-فارئ تطوطه مملوك فرگا محل -انگریزی ترجمه محمقن مطبوعه كراچی ۱۹۵۹ء)

(ترجمه) قاضی مبارک گویاموی، وه بهلی مخض ہیں جنہ میں شکری ہے کام

جنمول نے "ميرزايد" كاحاشية كلھااور شكم كي شرح لكھى۔"

قاضی محد مبارک، گویا موی نے اپی شرح سنتم کے بارے میں لکھا ہے کہ:

رئع الاول ١١٣٣ هي شهرو بلي يس،اس كي تحميل : هو كي \_

مُلَّ ، احمد عبد الحق كى شرح سلَّم ١٣١١ه مين ، اور قاضى مبارك كى شرح سُلَّم ١١٣٣ه هين ممل موئى \_ان دونون تاريخول سے واضح ہے كہ:

مُلاً ،احرعبدالحق کی شرح کو سات (۷) سال کا تقد م ، حاصل ہے۔ مُلاً ،احرعبدالحق نے پہلے تصدیقات کی ،اس کے بعد ، تصورات کی شرح کھی۔ اور یہ دونوں شرصیں ،حب تصریح مذکور ، مطبوع ہو چکی ہیں۔ ابوالحت مولانا عبدالحق ، فرگی کلی بکھنوی (متوفی ۴۳۰۱ه/۱۸۸۱ء) شرح سُلَّم العلوم مُلاً ،عبدالحق کے بارے میں لکھتے ہیں: شوشر سے کامل فی ایضا حات المعلقات کافل لِحلَّ المشکلات۔ لَمْ یُو حد مِنلهٔ فِی شروح سُلَّم العلوم پر (حیرُ العمل مخطوط فرگی کل)

ر ترجمہ ) مُلاً ، احمد عبد الحق کی شرح سُلَّم العلوم ،متن کے پیچید ہ مقامات کی تو شیح اور مشکل مشائل کے حل میں ،حاوی اور کامل ہے۔

سُلَّمُ العلوم كي شرحوں ميں،اس جيسي كو كي شرح نہيں پاكى جاتى۔'' تصنیفات ِمُلَّا ، احمد عبدالحق کے بارے میں ،مولانا عبدالحی ،فرنگی محلی کا مجموعی طور پرتا تر

طَالِعتُ كُلُّها وَانتفعتُ بِهَا - (خِيرِالعمل , مُخطوط, فَرَكَّى كُلُّ لِلْعَنُّو) میں نے ،ان کی بھی کما میں پڑھی ہیں،اوران سے استفادہ کیا ہے۔ مُلَّا ، احمد عبد الحق النبي عبد طفوليت على مين النبي والد ماجد بسلسائه چشتيه مين بيعت ہو ﷺ تھے۔ پھر،عبدِ شاب میں، حضرت سید شاہ عبدالرزّ اق، قادری، بانسوی (وصال ۱۳۶۱هر ١٨٢٧ء) ب سلسلة قاورىي على بيعت جوئ اوراجازت وخلافت سلسلة قاورىدر أقير س نوازے گئے ۔آپ نے کچھ لوگوں کو،سلسائہ قادر پدرڈ اقیہ میں مرید بھی کیا۔ خُوابِ مِن بشارت يا كر، مُلاَّ ، نظام الدين اور مُلاَّ ، احمد عبد الحق دونوں ایک ساتھ ہی حضرت بانسوی سے مرید ہوئے۔

" حضرت مرشد بانسوی سے بیعت اورآپ کی صحبت کی برکت سے مُلَّا ، احمد عبدالحق کے قلب معقی رفتوحات (کشف اور بلندی درجات) جلوه گر ہونے لگے۔

ادروہ، اَشْغال، اُوراد، اُذْ كارا در پاضتِ شاقَّه میں منہمک ہوگئے۔

ع لیس، چالیس دن کی خلوت (جے چلّہ اور اُربعین کہتے ہیں )اختیار کر لی۔''الی آحرہ۔ (عدة الوسائل مخطوطة فارى فركل محل مؤلَّف مُثلًا ،ولى الله ، فركَّ محلى )

مُلَّا ،احمر عبدالحق کے کشف وکرامات کے بہت سے واقعات ، مذکور وشہور ہیں۔

آپ کے استاذ ، چیااور مربی ، مُلاً ، نظام الدین نے ایک موقع پرآپ کو تنبیہ کی کہ اں طرح کے فقی امور کا، برطا ذکرنہیں کرنا جاہے۔

اور، بیاس وقت کی بات ہے جب مُلّا ، نظام الدین اور مُلّا ، احمر عبدالحق

دونوں، سہالی (موجودہ ضلع بارہ بنکی۔ یو پی) میں مُلّا ،قطب الدین شہیر، سہالوی کے مزار ر ما ضر ہوکر، مراقبہ کررہے تھے اور جب مُلّ ، نظام الدین نے اپنی پریشاں خاطری کا ذکر کیا تومُزاً ،احرعبدالحق نے کہا کہ تعضو میں آپ کی صاحب زادی کا انقال ہو گیا ہے۔ اس لئے

مراقع میں اس وقت آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے۔

آپ کے دصال کے بارے میں مولانا محدرضا، انصاری، فرنگی کلی لکھتے ہیں:

مُلَ ،احمد عبدالحق كامعمول تفاكر آدهى رات كے قریب ،جذب البیہ سے سرشار ہوكر گھرے باہر، جانب صحرا،نكل پڑتے تھے۔

ای معمول کے مطابق ایک شب،اپنے کو تھے ہے اُٹر کر باہر جانا جاہا۔ انھیں جسوں ہوا کہ زمین ، ہموار ہے، کوئی نشیب و قراز نہیں ہے۔ اس طرح ، وہ، جھت

ے زمین پر کر پڑے اور پوراجہم ،صدے سے مٹاثر اور مجروح ،و گیا۔

گھروالول نے اٹھا کر، اٹھیں بلنگ پرلٹایا

اُس وقت بھی ،ان کے زبان سے هُو الله ، هُو الله یکی صدا، بلند ہور بی تھی۔ والدہ ما جدہ نے بصد اصرار جاننا چاہا کہ جسم میں کہاں کہاں ،وروہ؟ آپ نے جواب دیا کہ: کیا،آپ، پیند کریں گی کہ:

آخروفت،میری زبان سے

الله كرواء كوئى اوركلم نطع؟ أنْحَمُدُ لله ،سب هيك بـ

پانچ روز، بے حل و حرکت پڑے دہے۔

آپ کے بچازاد بھائی، بحرالعلوم، مولانا عبدالعلی ،فرنگی کلی کابیان ہے کہ:

ایک رشته دارخاتون ،جو،حضرت سیدشاه عبدالرژ اق ،قادری، بانسوی سے مرید تھیں انھوں نے بتایا کہ:

منیں ، مُل ، احمد عبد الحق کی عیادت کے لئے ، ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ ؟

دونہایت خوبصورت جوان ،مُلَّا ، احد عبدالحق کے پاس آئے اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ اور انہیں میں سے ایک نے مہلما ہوا پھول ،آپ کے ہاتھ میں دیا۔مُلَّا صاحب نے ان سے فر مایا

أج بنيس كل إن شاء الله تعالى \_

اس کے بعد، وہ دونول، واپس چلے گئے معلوم نہیں کہ فرشتے تھے، یا۔ خاصانِ خدا تھے۔'' بح العلوم سے اس واقعہ کے تعلق سے ریجی منقول ہے کہ:

> وہ ،اُس وقت ، وہاں موجود تھے ۔گر ،افھوں نے دونوں آ دمیوں کو نہیں دیکھا۔ البتّہ ،مُلّا ،عبدالحق نے انھیں ، جو جواب دیا ،اُ ہے انھوں نے بھی سا کہ

آج بنيس بكل إذ شاء الله تعالى \_

دوسرادن، جعد كاتفا مُلَّا ، احمد عبدالحق في بوجها أن كون سا، دن ع؟ عاضرين في كها: جعد

انھوں نے پوچھا نماز کاوقت آگیا؟ بتایا گیا کہ: نماز کاوقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا: جائے۔نماز پڑھ کرآئے۔''

عاضرين، نمازيوھنے چلے گئے۔

نماز پڑھ کروا پس آئے ، تو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔

إِنَّالِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ

(ملخصاً "وفيات" بقلم مولانا محدرضا، انصارى، فرقى كلى - ٩ فرقى كل بكعنو - ٩٠٠٩) فرقى كل كرتبحر وعظيم المرتبت عالم، عارف بالله، مُر شدِسلسلة قادرىيارةُ اقيه

مُلَّ ، احد الوارُ الحق (مولد ١٥٠١ه موفى ٢٦ رشعان ١٨٢١ه ١٨٢١م) آپ عى ك

فرزند جليل ہيں ا

مُلْ ،احمد انوارُ الحق آیک زمانے تک مُلاً ،احمد حسین بن مُلَّ ، محمد رضا بن مُلَّ ، قطبُ الدین مہالوی اور مُلاً ،محمد حسن بن مُلَّ ،غلام مصطفیٰ بن مُلَّ ،محمد اسعد بن مُلَّ ،قطبُ شہید ،سہالوی کے سایہ تعلیم ورّبیت میں رہے۔

پھر،شا بجہاں پور گئے اور وہاں ، بحرالعلوم ، مولا ناعبدالعلی ، فرگی محلی تے کھیل در س کیا۔ اس کے بعد لکھنؤوالی آئے۔

چوں کہ بچین ہی ہے اپنے ماموں کی محبت وتربیت کے اثر سے روحانیت کا غلبہ تھا ، اس لئے معقولات ہے کوئی ول چیسی نہیں تھی۔

دین کتابوں ہی کے مطالعہ کی طرف، راغب رہتے تھے۔ سولہ سترہ سال کی عمر میں اپنے والدمُلَّا ،احر عبدالحق ،فر تگی محلی ہے بیعت ہوئے۔

اورسلسلة قادربيرة اقيه ميل لوگول كو،مريد بھى كرتے تھے۔

آپ کے بارے میں علیم عبدالحق ،رائے بریلوی (متوفی ۱۳۳۱ه رفروری ۱۹۳۳ء) لکھتے ہیں: وَ کَانَ اَخَذَ الطَّرِيقَه عَنُ أَبِيهِ وَ بَايعةً فِي السَّابِعِ عَشْرِ مِنُ سنَّهِ۔

وَكَالَ وَالدُّهُ مِنْ رِجَالِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ-

فَنَالَ حَظًّا وَافِراً مِنَ المُقاماتِ الْعَالِيهِ و فُتِحت علَيهِ أبوابُ الْحقائق فاوفي

الطَّرِيقة وَاستقام عَلَيُها مدَّةَ حياتِهِ مَعَ التَّوْكُلِ و التَّبَتُّلِ. وَتذكر لهُ كشوف وَكَرَامَات ووَقَائِع غَريبة.

بسَطُ الْقَولِ بِذَكْرِهِ الشَّيخِ ولى اللهِ اللَّكنوِي فِي "الْآغُصانِ الاربعة".

(ص٩٣٩ ـ نُزُهَةُ الْحَوَ اطِر علد مالي وارائن جزم ميروت)

مولا نارخن على (متوفى ١٣٢٥ ١٥ ١٥ ع) لكفة مين:

" چول كدازل سان كول من الله كى محبت، و ديعت بوكى تحى

اِس لئے بھین میں اپنے ماموں کی خدمت میں جھتے تھے اور ان کے اُنفا کِ طبیہ کے برکات سے استفادہ کرتے۔

....اہے اوقات عزیز ،عیادت اللی میں بسر کرتے تھے۔ایک سائس بھی ، ذکروشغل کے بغیر مُبیس گذار تھے۔ان کی شوارق عادات کا مفصل ذکر' اُغصانِ اربعہ'' میں بُدکور ہے۔ بغیر مُبیس گذار تھے۔ان کی شوارق عادات کا ماڈ وُ تاریخ ، اِس مصرع سے ذکلا ہے:

رهمي فقيروبي افور، باد

(ص۹۳ - تذکرهٔ علماے ہند(فاری) بو تُقد رخن علی باہدو ترجمہ: پر دفیسر محمد ایوب ، قاوری ۔ مطبوعہ سٹوریکل سوسائٹی ،کراچی طبعِ اول ۱۹۲۱ء)

حضرت مولانا احمد رضاء قادری برکاتی ، یدیوی (متوفی ۱۹۳۱ههر۱۹۴۱ء) کے پُر دادا حافظ کاظم علی خال بریلوی، حضرت مولانا احمیانوار الحق ، فرنگی کلی کے ہی ، فیض یافتہ مُریدیں۔

# مُلاً ،احمدُ مسين ،فرنگي محلي

مُنَّا ، مُحدرضا بن مُلَّا ، فظب الدین شہید، سہالوی کے فرز نیر سعید اور مُلَّا ، نظام الدین محمد، سہالوی فرگی محلی کے تلمیز رشید، مُلَّا ، احمد حسین ، فرگی محلی (وفات مجرم ۱۱۸ احد میں احداء) تھے۔ مولانا محمد عنایت اللہ ، انصاری ، فرگی محلی (متوفی ۲۰ ۱۳ احر ۱۹۲۱ء) آپ کے بارے میں لکھتے ہیں ۔

''مولوی احد حسین بن مُلاً ، رضا بن قطب شہید، اَ کا برعکم اور اَ عاظم رِ جال میں سے تھے۔ تحصیلِ علم ، اپنے چچا مُلاً ، فظام الدین بن قطب شہید سے گی۔ مدہ العمر ، درس وقد رئیس واحیا ہے مراسم وین بین ششغول رہے۔ ایک صاحبز اوے ، مُلاً ، اسعد الدین اور تین صاحبز اویاں چھوڑ کروفات پائی۔ ایک صاحبز اور کے ، مُلاً ، اسعد الدین اور تین صاحبز اویاں چھوڑ کروفات پائی۔

جو،مولا نا نورُالحق ومُثَلَّ ،علاءُالدين ومُلَّ ،أسرارالحق كى والده تحيس -شَّخ عبدالوبًا ب( بن شِّخ حُسَا م الدين ) كى لڑكى ،مُثَلُّ اسرارالحق كو، بيا ،ى كَتَسِ -

يشْخ عبدالوباب، مُلَّا ،احر سين كي بمشرزاده تقداور قطب شبيد كي بن أعمام ميس سے تقد

( ص ۱۳ \_ " تذكر هَ عَلَى الله عَلَى عَلَى مَ مَ لَقَد مولا نامحد عنايث الله ، انصارى بفر كَى كلى مطبوعة فر كَل على مطبوعة فر كَل عَلَى الله عنا ما الله معناء )

مُلَّ ،احد حسین ،فرنگی محلی کی مجلس درس وقد رئیس ،مُلَّا ،نظام الدین محد کے معیار درس کانمونہ اورا پے عہد وعصر میں وَ قارِفر مَگی محل تھی۔

زندگی آپ کی ، درس وقد رایس اور عبادت وریاضت میس گذری-

آپ کے کمال و تیج علمی کا ذکر ، ابوالحسنات ، مولانا جمد عبدالحیٰ ، فرکی محلی (وصال ۱۳۰۴ھ) اس طرح فرماتے ہیں:

كَانَ مِنُ أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ وَأَعَاظِمِ الْاَذْكِيَاءِ وَلَمْ يَزَلُ مُشْتَغِلاً بِالْإِفادَةِ وَإِشاغَةِ

مُواسِمِ الدِّينِ الِّي أَنُ تُوُفِّي -(خَيْرُ الْعَمَلِ (مُطْوط ) مُتَوَلِّ از آشارُ الاول مِنُ عُلماء فرنجي محل-لِمَولانا عبدالباري الفرنجي محلي)

بایں ہمظم وفضل وذ کاوت و افادہ و افاضہ بشل دیگر مشاہیرِ فرگی محل کے ،آپ کی عدم شہرت کاسب بیان کرتے ہوئے مولا نامجر تعیم ،فرنگی محلی (متونی ۱۳۱۸ ھر ۱۹۰۰ء)

ا فِي الدواشة مين ، تحريفر مات مين:

ترجمہاز فاری ۔ مولوی نعیم اللہ، فرنگی محلی (پر اور زادہ وشا اگر دِمُلَّا ، مجرِسُیین ، فرنگی محلی ) کی زبانی ، میں نے سنا ہے کہ:

مُلَّا ، مُحَمُّمِين ، فرنگی مُحلی ، مُلَّا ، احدُ حسیل ، فرنگی محلی کے شاگر و شقے (مُلَّا ، حَسَن ، فرنگی محلی کے شاگر د ، تو ، شقے ہی ) اور ان کی بے حد تعریف کی جو وقو صیف کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ :

جہاں تک بچر علمی کا تعلق ہے، مُلَّا الحرجسین میں، مُلَّا ، مُحرحت (مُلَّا ، حَن ) سے زیادہ تھا۔ لیکن ، مُلُّا ، احمد حسین کی کوئی تصنیف، نہیں ہے۔ اِس کئے اِس زمانے میں مُلَّا ، احمد حسین عالم گیر شبرت نہیں (کھتے۔اپ زمانے میں بہت مشہور تھے۔' اِللٰی آجوہ۔ قلمی یادداشت: مولانا محد نعیم ، فرنگی محلی۔

(" تذكرهٔ علما ف فرگی شل" مؤلّف مولا ناعتایت الله ، انصاری ، فرگی محلی مطبوعه فرگی محل به به به به استو) مفتی محمد رضا ، انصاری ، فرنگی محلی (متوفی ۱۳۱۰ هر فروری ۱۹۹۰) مُلاً ، احمد حسین ، فرنگی محلی کے تعارف و تذکره میں لکھتے ہیں :

مُلَّا ،احمد حین (مُلَّا ، تحدرضاین مُلَّا ، قطب الدین ، شہید کے چھوٹے بیٹے ) نے درسیات کی تکمیل اپنے حقیق چیا ،استاذ الهمند ،مُلَّا ، نظام الدین مجمد ہے کی اور انھیں کے ظِلْ عاطفت میں بلیے بڑھے اور پروان چڑھے۔ استاذ الهمند کی بچاس برس کے من تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ انھول نے اپنے حقیقی بھائموں کی اولاد میں سرے جھوٹ رہجیتھے اور حسین کے متنتٰ

انھوں نے اپ حقیقی بھائیوں کی اولاد میں سب سے جھوٹے بھیتیج، احد حسین کو متبنّی بنالیا تھا۔ جس طرح ،استاذ الهمند کے والید ماجد، مُلاً ، قطب الدین ، شہیدنے قاضی ، محددولت سہالوی کو تتبنّی بنالیا تھا۔ (رسالہ قطیہ)

مُلَّا ،احد حسين كوالدِ ما جد، مُلَّا ، مُحدرضا، سهالوي

ا بين مرشد ، خطرت ، سيد عبد الرز ال، قادري ، بانسوى (متوفى ١٣١١هر١٥٢١) كي حيات ميس

ا پنال وعیال کی کفالت کی فکرے بے نیاز ہوکر حرمین شریفین چلے گئے تھے پھر ہفقو ڈالخمر ہو گئے۔ ان کے کشبے کی کفالت ،استاذ الصند ہی نے کی۔

مُلَّا ،احد حسین ،فربی کلی کی ولادت ۲ ۱۱۳ هر۲۴ کاءے پہلے ہوئی۔

اور آپ کی تعلیم کے بارے میں آپ کے شاگر و، مولوی محمد اسلم ، انصاری ، پسر دری اپنی کتاب' فَوْرِحةُ النَّاظِرِين'' میں لکھتے ہیں:

''مُلَّ ،احد حسین نے ،اکثر کما ہیں ،اپ عم محترم ،مُلَّ ،نظام الدین سے پڑھیں۔ چند کما ہیں ،استاذ الهجند (مُلَّ ،نظام الدین) کے شاگر د،مُلَّ ،تمداللہ،سندیلوی ہے بھی پڑھیں۔ (فَرُحَهُ النَّاظِ لِین بحوالہ اِعْتِصامُ الْمُسترشِدین)

قارغ التحصيل ہونے كے بعد، مُلاَّ ، احد حسين نے اپنے اساتذہ كى حيات بى ميں درس وقد رئيس كاشغل ، اختيار كرليا اور سِوَّا ہے درس وقد رئيس كے ،كى اور كام سے كوئى سروكار ، ندر كھا۔ مولا نا عبد الحكى ، فرنگى محلى كے الفاظ مين :

''وہ اا کا برغلمااور نظیم دانشوروں میں تھے۔ پوری زندگی، درس ونڈرلیں اور مراہم وینی کی ترویج میں گذری'' (خیر اُنعمل )

مراسم وین کی قدرے تفصیل، مولانا محد نیم ، فرنگی محلی نے اپنے والد ماجد سے بول، روایت کی ہے:

''روزانه بعد نمازِ عصر، بطورِ وعظ، حاضرین کے سامنے، احادیثِ صححہ، بیان کرتے تھے۔ خلائق، خاص کر، افغانی (مقیم کھنو) ان کے بہت معتقد تھے۔ (اعتصام المُستر شِدین) مولوی محد اسلم، انصاری، پسر ورکی، تلمیذ مُلَّ ، احمد حسین، فرنگی محلی لکھتے ہیں۔ مُلَّ ، احمد حسین، فرنگی محلی ، متاز عالم اور معقول ومنقول کے جامع تھے۔ خاص کرفنونِ عربیہ میں اپنے معاصرین ہے بہت آگے تھے۔ راقم نے مُطَوَّل (معانی و بدلیج) ہدایہ (فقہ) اور شرح عقائد، مُلَّ ، جلال (عقائد و کلام)

> ان سے پڑھی ہے۔ تعلیم ویڈرلیں کا طریقہ، وہ ،خوب جانتے تھے۔ان کی دری گفتگو مجتصر ہوئی تھی۔ (فرحۂ النَّا جذیں۔ بحوالہ اعتبصامُ المُستر شِندین) مُلَّ ،احمد حسین ،فرنگی محلی کے خاندان ہی میں ،متعدد معاصر مدرسین تھے۔ مُلَّ ،احمد حسین ،فرنگی محلی کے خاندان ہی میں ،متعدد معاصر مدرسین تھے۔

جو، "بم استاذ" بھی تھے۔ مثلاً:

بحرالعلوم ، مُلَّا ،عبدالعلى ، مُلَّا ، احمد عبدالحق ، مُلَّا ، محمد خسّن ، معروف به مُلَّا ،حسن مُلَّا بحمد يحقوب اورمُلَّا ،حمد ولي \_

ية جي حفزات ،فرنگي محل بي مين مندِ مدريس بچهائے ہوئے تھے۔

اورائے عہد کے ناموراسا تذہ ومدرسین تھے۔

اٹھیں کے درمیان ،مُلاً ،احمد حسین بھی تھے، جنھوں نے تدریس کے ہوا ،کسی اور کام سے کوئی سروکار نہ رکھا، پھر بھی، ناموری اورشبرت کے اُس درجہ تک بنیس پنتچے۔

جو،ان کے معاصرین کے تھے میں آیا۔

مُلَّ ، مُحْمِین ، فرنگی محلی جو، مُلَّ ، حن ہے تلمذی نبیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ گر، مُلَّ احرحین کے بھی شاگرد تھی۔ انھوں نے اپنے استاذ ، مُلَّ ، احرحین کے بارے میں اپنے شاگرد اور حقیق مجھتے ، مُلَّ ، مُحرفیم اللہ ہے ، اِی طرح ، اِظہار خیال کیا تھا۔

جوبمُزاً اليم الله ين كرمولا نامجرتهم في لكوليا تفاملاً اليم الله في كبا:

" میرے حقیقی بچااوراستاذ بمُلَّا ،گذشین ،مُلَّا ،احد حسین کے بھی شاگر دیتھے۔

اوران کی بے حد تعریف وتو صیف کیا کرتے تھے۔

ان كافر مانا تھا كە: جہاں تك تجرعلمي كاتعلق ب\_

مُلَّا ،احرحسین میں ،مُلَّا ،حسن سے بھی زیادہ تھا۔

انھوں نے چوں کہ کو کی تصنیف نہیں چھوڑی ۔

اس لئے ان کی و فات کے بعدان کی دہ شہرت نہیں رہی، جو،ان کے عہد میں تھی۔ اُس زیانے میں بڑے بڑے فُطَل ، مُلَّ احمد حسین کے سلسلیۃ کلمذ میں شامل ہونا یاعث فخر سجھتے تھے۔ مثلًا:

علَّا مه، تفضّل حسین خال بھی ، مُلَّا ، احد حسین کے شاگر شخے۔' (بیاض مولانا محد تعیم ، فرگی کلی ) مُلَّا احد حسین کے مذر کی کمال کا ایک دوسر بے عنوان سے بھی ، بیان ہوا ہے۔ مولانا محد فعیم (وفات ۱۳۱۸ھر ۱۹۰۰ء) نے مفتی محمد یوسف ، فرگی محلی (وفات ۱۳۸۷ھر ۱۸۲۹ء) ہے مُن کر ، لکھا ہے کہ:

مُلاَ ، حَن ، ا بِ ( قيام فر كل كل ) زمان من كهاكرت تق

''ان دولڑکوں (مُلَّا ،احمد حسین اور مُلَّا ، بحر العلوم) کی وجہ سے میر ا، فرگی محل میں تھہرنا، وشوار ہو گیا ہے۔'' (اِغتِصامُ الْلهستر شِلدین) وجہ، بظاہر، یہی سمجھ میں آتی ہے کہ:

''مُلُّا ، حُسُن ، جبیها ذی کا اور فر بین ، نیز عمر میں بڑا ، اپنے درس کی گرم بازاری میں ان دونوں''لڑکوں'' کی محفلِ درس کی بدولت، پچھ خلل مجسوں کرتا ہوگا۔

يا \_ پر" خوردول" كى كچىشوخيول كىيده خاطر، ربتا موگا-

جس عالم (مُنَّ ،احمد سین ) نے مدہ العمر ،صرف تدریس بیں شخل رکھا،اُس کے شاگردوں کی تعداد ، بہت زیادہ ہونی جا ہے گر ،مُنَّل ،احمد سین کی ' بسبب بے تصنیفی''

وقات کے بعد، جب، شہرت کم ہوگئی، تو، ان سے تلمذ کے حوالے بھی کم ر آنے گئے۔ مندرجہ ذیل، چند ہی تلاندہ کے نام طبع ہیں:

(اللِ خاندان) مُلَّا بِحَدِ مِين بمولانا احدانوار الحق، مُلَّا بصبيب الله، مُلَّا بسعدالدين (فرزند) مولانا حُدارُ بإرالحق ،مولانا عبد الإعلى اور مُلَّا ،نورُ الحق \_

(ویگر تلانده)علاً می تفضل حسین خال، مولوی مُطیع الدین، مرزا جو (پسر کلال، جکیم محمد شفیع کلسنوی) مولوی ذوالفقارعلی، انظمی، و بوی، انشاء الله خال شاعر تکھنوی، میر باقر قلعه دار تکھنوی اور مولوی محمد اسلم، انصاری، پسروری (مصنفِ فَرْحَةُ النَّاظرین، معروف به سِیرُ الاَحیار) ورس ویدر سے، تاحیات اِشتغال وانهاک رہا۔کوئی و ربعی، معاش ندتھا۔

اس کے باوجود ،امیروں اور رئیسوں کے میل جول سے بھی پر ہیز کرتے تھے۔ پوری زندگی ، قناعت اور تو کُل کے ساتھ ، بسر کردی۔ (فَرُحهٔ النَّظِرین نِبحالہ اِعْتِصامُ المُستر شِدین) ایک سفر فیض آباد سے لکھنو والیسی کے وقت بلھنو کے قریب، شپ عاشور ہ محرم ۱۱۸۳ھ ، ۱۷۵ ء میں ،آپ کا وصال ہوا۔ قبرستانِ مُلَّا ، نظام الدین بکھنو میں آپ کی تدفین ہوئی۔

عرت میرسیدا المعیل ،بلگرای ،ثم مُسُولُوی (وصال ۱۲۱۱هر ۱۵۷۱) خلیفهٔ حضرت سیدشاه عبد الرق ، قادری ، بانسوی (وصال ۱۳۳۱ه ۱۵۲۱ه) این مقادری ،بانسوی (وصال ۱۳۳۱ه ۱۳۸۶) سے مُلَّ ،احمد حسیس کو، بیعت و إرات تحقی - (اَخذ و إِقتباس از 'باقیات' بقلم مفتی محمد رضا ،انساری ،فرنگی محلی - ۹ - فرنگی محل با تعنو ، ۲۰۰۹ء)

## مُلاً ،محدولی ،فرنگی محلی

مُلَّا جُمُدولِی فَرَقِی مُحلی بن قاضی غلام صطفیٰ بن مُلَّا جُمُدا سعد بن مُلَّا ،قطب الدین شہید، سہالوی نے اپنے برادر اکبر،مُلَّا ،مجمد حسن ،معروف بیمُلَّا ،حسن ،فرنگی محلی کی طرح

ا پنے ماموں ، مُلَّا ، کمال الدین سہالوی اور اپنے دادا ، بانی درسِ نظامی ،استاذُ الیھند ،مُلُّا نظام الدین مجمد ،سہالوی ، قر گل محلی ہے تعلیم پائی اور تکمیلِ درس کیا۔

مُلْ جُمْدُولی ،فَرَبِی تحلی (متوفی ۱۱۹۸ھ) بلند پاپیالم دفاضل ادر نکته رس مرس ومصنف تھے۔ آپ کے متیوں بیٹے ،مولوی عزیز الله دمفتی ظهور الله دمولوی تورُ الله ،آپ کے شاگر دیتھے۔ جن میں ،مفتی ظهورُ الله ،فر کی محلی ،کثیرُ التلا مُده مدرس ہوئے۔

"شری سلم" (مخطوط ) منال جمد ولی فرنگی محل کی یاد گار علمی فتی تصنیف ہے۔

جس کے بارے میں علاّ مے فصلِ امام، خیر آبادی تلمینے موانا ناسیدعبدالوا عد، کرمانی، خیر آبادی تلمیذ مُلاَّ جُرُد ولی، فرنگی محلی ومُلاَّ جُراعلم، سند ملوی، تلاند وَمُلاَّ : اُنظام الدین مُثر، فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ:

شرح ،خوب است \_ گویند که ،آن شرح ، بنظر مُلّا ، نظام الدین محمد ، درآ مد

ومُلَّ ، إصلاح ، دراَ ل فرموده ۔ ' (آمدنامہ، ازعلَّ مفصلِ امام، خیراَ بادی یخطوط۔ فرنگی کل بہمنؤ) مُلَّا ، مجمدولی ، فرنگی کلی اپنے والد ، مُلَّا ، غلام مصطفیٰ بن مُلَّا ، مجمد اسعد بن مُلَّا ، قطب الدین شہید سہالوی کی جگه ' ملا نوال' ' کے قاضی ، مقرر ہوئے تھے ۔ مگر ، حکومتِ وفت کی جانب سے معاملہ قضامیں کچھ بے جامدا خلت کی وجہ ہے آپ ، ستعفی ہوگئے۔

اورفر تگی محل ،واپس آ کر ،ورس و تدریس کا مشغله،شروع کردیا۔

شرحِ سلّم کےعلاوہ'' حواثمی زاجِد می<sup>عل</sup>یٰ الجلالیہ'' اور'' جواثمی زاهِد می<sup>علیٰ</sup> شرحِ المواقف'' آپ کےمستقل حواثمی ہے ،مُڑ یئن ہیں۔

مولانا سید عبدالواجد، خیر آبادی ، مُلَّا ، محمد ولی ، فرنگی محلی اور مُلَّا ، محمد اعلم سند ملوی تلاندهٔ مُلَّا نظام الدین محمد ،فرنگی محلی کے نامورشا گرد ہیں۔

اورامامُ الحكمة والكلام ، قائد جنگ آزادی، علاّ مفصل حنّ ، خیرآبادی (وصال ۱۲۵۸هرر ۱۸۲۱ء ـ درجزیرهٔ اعدمان) کے والید ماجد، علاً مفصلِ امام، خیرآبادی (متوفی ۱۲۴۴هر۱۸۲۹ م)

مولانا سیدعبدالواجد، خیرآبادی، مُلَ ،مجدولی، فرنگی محلی، نیز مُلَّا ،مجداً علم، سند بلوی کے نامور شاگر درشید ہیں۔اورعلَّ مفصلِ امام، خیر آبادی، مُلَّ جھرولی، فرنگی محلی کے بھی شاگر دہیں۔ مولانا رض على مولَّفِ" تذكر وعُكما ع منذ مُملَّ عبدالواجد، خيراً بادى كم بار عبس لكهي عين "مولوی عبدالواجد، خیرآ بادی مولوی محداعلم، سندیلوی کے بمشیرزادے اور شاگرد تھے۔ ان كے شاگردوں ميں ، مولوى فصل امام ، صدرُ الصَّد ورد بلى ، بہت مشہور ہوئے ۔ مولوی امامُ العالم، خِرآ بادی، شارحِ قصید وُکُدوہ، ان کے پوتوں میں تھے۔ جو،مؤلِّف اوراق (حمٰن علی) کے ہم سبق تھے۔ اور طبع وذ بن کے اعتبارے، مُشارٌ اِلَيْهِ (مولوي عبدالواجد، خيرآ بادی) کے شل تھے۔ (ص ١٣١١ - تذكر وعكما على مند مولَّقه مولا تاريخن على ) مترجم، پروفیسرمحدالوب،قاوری (کراچی) لکھتے ہیں: ''مولوی عبدلواجد، خیرآبادی، اینے زمانہ کے نامور فاضل تھے۔ مولوی و مانځ الدین ، گو یامئوی، مولوی احمدُ الله ،خیرآ بادی ،مولوی محمداً علم ، سندیلوی على علم كى ١٨٠١م ٢١٥م ١٨٠٠ من انقال بوا-" (حاشيص اسم " تذكره عكما يهند "مطبوعكرا في ١٩٢١ء) مولا نامحمة عنايت الله ، انصاري ، فرنجي كلي (متو في ١٧٣٠ هر١٩٩١ء) لكصة بين : "مولوی محمدول بن قاضی غلام مصطفیٰ بن مُلاً ، اسعد بن قطب شہید نے كتب درسيرايخ حقيقي ما مول ، مُلَّا ، كمال الدين ، فتح بورى ، تلميز استاذُ الهند (مُلَّا نظام الدين محمد) سے پڑھ کرفراغتِ علمی، حاصل فر مائی۔ حفرت الأستاذ (مولا ناعبدالباري ، فركَّى كلى ) وَحْمَدُ اللهِ عَلَيْهِ فَيْ رِفْر مايا بِك استاذُ الهند عي من ما تفاق والله تعالى أعلم

احماد اھند ہے میں پڑھا ھا۔ و اللہ معانی اعلم -عکما گرامی اورفُضلا سے نامدار میں سے تھے سلسلہ تدرلیں و تالیف آخر تک، جاری رہا۔ بہت سے عکما ہے روز گار، آپ کی درس گاہ سے فارغُ انتصیل ہو کر بشہورز مانہ ہوئے -

آپ کے تینوں صاحبز ادوں کے علاوہ ، مولانا عبد النافع بن بحر العلوم ، مولوی فصلِ امام خیرآبادی (مولانافصلِ حق ، خیرآبادی کے والد ماجد) قاضی سراج الدین ، موہانی ، مولوی احسانُ الله اُنامی ، مولوی نظام الدین ، دیوی ، مولوی شاہ نعیم اللہ ، بہرایجی ، قاضی رکن الدین ، فتح پوری ، اِنشاء الله خاں ، مشہور شاعر ، مولوی عبد الواجد، خیر آیا دی ، مولوی لطیف الله ، ینگالی ، سید شاہ ، شاکر الله آپ کے تلافدہ میں۔

ایک امر، چھکو، آخری نام کے متعلق، بیان کرنا، ضرور ہے۔

اگر، بید هفرت سیدشاه شاکر الله، سند ولوی کااسم گرای ہے تو ، نظن خالب ، سیح نہیں ہے۔ کیول کد حفرت شاہ صاحب نے کتب درسیا مُلَّا نظام الدین ہی ہے ختم کر لیے تھے۔ ادرانھیں کی حیات میں ختم کتب فرماکر، حضرت میرسید آملعیل (بلگرامی تُمُمَّ مَو لَوِی)

رُحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عِصْرِت استاذ المعند كَعَم ع بعت كَتَى

أَلْغُو ض إمولا نامحمرولى كاشهرهُ علم وسلسلة درس ، دور دورتك بجعيلا مواتحا\_

ا پنے والید ماجد ( قاصمی غلام مصطفیٰ ) کی شہادت کے بعد، بادشاہِ دبلی کی طرف سے اپنے والید ماجد کی جگہ پر قاضی پرگٹہ ملاتواں ،مقرر ہوئے ۔ اور جب تک کہ قضا کے احکام شرعیہ میں دُمَّام وقت کی جانب ہے، بے جامدا خلت ،شروع نہیں ہوئی ،آپ، قاضی رہے۔

اس کے بعد ، استعفاء واخل فر ما کروطن میں قیام ، اختیار فرمایا

اور تالیف ویڈرلس میں مصروف ہوئے۔

آپ کی تالیفات میں سے سُلم کی شرح اور حواثی زاجد بیانگی الجلالیہ اور حواثی زاجد ہید عَلیٰ شرحِ المواقف پر،آپ کے حواقی مستقِلْہ ہیں۔ دیگر دری کتب پر، حواثی ہیں۔ میں نے شرح سُلّم سے اِستفادہ کیا ہے۔

عَقْداً بِكَاءاً بِ كَي ما مول زاد بين يعيمُ مُلَّا كمال الدين كي دخر عيهوا\_

جن سے تین صاحبز اوے، مولوی عزیز الله ، مولوی ظهورُ الله ، مولوی تورُ الله ، تولُّه ہوئے۔'' (ص ۱۹۱۷ - ۱۹۷۵ - ' تذکر هٔ عکماے فر کلی محل' مولانا محمد عنایت الله فر کلی مطبوعه فر کلی محل

(+1950/015/079)

#### مُلّاً مِحْرِهُسَنْ ، فرنگی محلی

مُلَّا جِيدَ حَن بفر كَى مُحلى (بن قاضى غلام صطفىٰ بن مُلَّاء محمد اسعد بن مُلَّاء تطب الدين شهيد مهالوی) معروف بد، مُلُ اُحْنَ ، فرنگی محلی (متوفی ۹ ۱۲۰ ۱۵ مر ۱۲ میا) نے مُلُّ ، کمال الدین سہالوی (وصال ١١٢ رجم ١٤٥٥ اهر ١١١١) شاكر و استاذُ الهند ، مُلَّا ، نظام الدين محمد ، سبالوي، فرعَى محلي ( وصال ۲۱۱ه ) ہے متعد دعلوم فنو ن کی مخصیل کی ۔

اورا کشر کب درسید کی تحصیل و تحمیل ، استاذ الهند ، مُلاً ، نظام الدین محمدے کرنے اورآپ ہی کی خدمت میں تھمیل تعلیم کرنے کے بعد ،آپ ہی ہے فاتحةُ الفراغ کی فعت بھی پائی۔ مُلَّا مُصَن ، فرنگی محلی ، نہایت ذبین وزیرک اور قو کی اُلحا فظ تھے۔

ایک بارکی منطقی مئلہ میں ،استاؤ الھندے بحث کرنے تھے ،تو ،آپ نے فرمایا کہ: " في اين مينا في شفايس، يكي بكها جي جس مع ، اختلاف كرر جي و"

مُلَاحَسُ نے اوب کے ماتھ ،عرض کیا کہ: معقولات میں تقلیر نہیں ہوتی ۔ ابن سینا نے جو بھی کہا ہو۔

مكر منين جويج مجهد بإبول،أع عرض كرد بإبول-"

بېرحال!ملاً چَنن مِفرَ گَي کلي کي څخصيت اور آپ کې درس گاه

براعلوم مولاناعبرالعلى فرنگ محلى كر كوطن كے بعد الك الممركز اور مرج طلب بن كئ كى۔ یا جود سے کہ ایک طرف ،آپ کے بھائی ، مُثَلَّ ،مجدولی ،فر تکی محلی بن قاضی غلام مصطفیٰ

بن مُلَّا ، محمد اسعد ، سہالوی بن مُلَّا قطب الدین ، سہالوی۔

اوردوسرى طرف،آپ كے چا،مُلَّا ،احد سين بن مُلَّا ،محدرضان مُلَّا ،قطب الدين،سمالوى ك درس گامين، اپني شاپ جامعيت و إفاديت مين درجه كمال كوينجي بوني

لیکن ، مُلّا ،عبدالاعلی ،فرنگی محلی کے میان کے مطابق:

(ترجمه) مولانا ے کامل (بحرالعلوم، مولانا عبدالعلی، فرنگی محلی) کے ترک وطن فرمانے کے بعد ، مُلَّا ، حُسَنْ ، فرنگی محلی کے سِوَا ، کوئی دوسرانہ ، تھا، جو، سرداری کرتا۔

مُلَّا بَصَن نِيسرداري بقول كي اورخُدَّ ام وعقيدت مندانِ فركَّى كل كيمَر جع ومآب بن كئے -"

(اردوتر جمر ۳۳ میمالی فطیبیه (مخطوط) موَلَّقه مُنْلْ بحبدالاعلیٰ بفرگی محلی) مُنْلَّ بَحْسُن بُفرنگی محلی بْقْتر بیا بیس (۴۰) سال تک،فرنگی محل میس درس دیتے رہےاور عکم اوطلبہ نیز ، دیگرخواص وعوام کے درمیان آپ کا بڑا احتر ام کیا جائے لگا۔

یہاں تک کہ لوگ، آپ کومولانا ہے عارف (مُلَّا، نظام الدین محمد، سبالوی فرنگی محلی) کا حاشین مجھنے لگے۔

لوگ،آپ سے اِستفتا کر کے،ای طرح، جواب کھوانے لگے جیسے مُلَّا، نظام الدین محد سے کا کھوانے کے جیمہ مُلا ، نظام الدین محمد کے انتقال کے بعد

مولا نا ہے کامل (بحرالعلوم ، مولا ناعبدالعلی ، فرنگی محلی ) ہے لکھوایا کرتے تھے۔'' (اردوتر جہازس ۳۵ پر سالہ قطبیہ (مخطوط) مؤلّف مُلْ ،عیذالاعلی ، فرنگی محلی ) مُلَّ ، حَسنَ ، فرنگی محلی بھی ؛ بحرالعلوم ، مولا ناعبدالعلی ، فرنگی محلی کی طرح

لكسنؤك ايك سنى شيعة تنازعه عاجز آكر بيلم يرورمر و شجاع، حافظ رحت خال

روہیلہ (وفات ۱۱۸۸ھ) کے پاس، ٹنا بجہاں پور پہنچ گئے۔

جہاں ، آپ سے پہلے ہی ، بحرالعلوم ، مولا ناعبدالعلی ، فرنگی محلی بھی ، رونق افروز تھے۔ مُلَّا ، حَنِن ، فرنگی محلی کے داماد (مُلَّا ،عبدالاعلیٰ ، فرنگی محلیٰ ) کے بیان کے مطابق :

مُلَّا ، حَن ، شاہجہال بور پہنچنے کے بعد، شاہ ، مدن (سیدشاہ شرف الدین، قادری جیلائی شاگرد مُلَّا ، کمال الدین، سہالوی) کے دولت کدہ پر قیام پذیر ہوئے۔

اور حافظ رحمت خال ، روہ ملد ، مر ہول سے سلسل برسر پر کار ہونے کی وجہ سے

مُلُّ ، حُنْ كى دە خدمت ادر پذيرائى كرنے عددوررے، حمل كيات، محق تھے۔

م الله وله الله وله (وفات ١١٨١ه/١٥١١) كي بيع، ضابط خال نے

مُلُّا ، حَسَنِ كو، ايخ يبهال، دارا گر (نزدِ أمروبهه) بلاليا اور بري خدمت وتو قير كي

مگر، یہاں بھی قسمت نے یاوری نہیں کی اورایک جنگ میں، مُر ہٹوں کے مقالبے میں ضابطہ خان کوشکت ہوگئی۔اور ریاست، ضابطہ خان کے ہاتھ سے نکل گئ

تُو ، مُلَّا ، حَنْ ، شَا بِهِهِمان آباد ( دبلی ) پہنچ کر ، شاہِ عالم کے مہمان ہوئے۔

اورد دبارہ، جب ضابطہ خال کو کا میا بی ملی اور اس کی ریاست دمملکت پر،اس کا کنٹرول ہو گیا تو ،اس نے مُلاً ، حُن کو، دبلی سے اپنے بیہاں بلا کر، اعز از و اکرام کے ساتھ رکھا۔ سر، مر ہوں اور فسادیوں کی شورش، ضابطہ خال کے لئے در وسر بنی رہی اور دیاست
بامنی، بے چنی کا شکار ہوتی رہی۔ اس لئے مُلَّا ، حَسن نے ، ریاستِ رام پورکا رُخ کیا۔
اور چندسال، درس و قدریس میں مصروف رہ کر، یہیں، آپ کا انتقال ہوا۔''
(سلخصا۔ ازص: ۲۳۔ رسالہ قطیہ (مخطوط) مؤلّہ مُلَّا ، عبداالا کلی فرقگی کھی)
مُلَّا ، حَسن نے ، ہیں (۲۰) سال فرقگی کل میں درس و قدریس کی خدمت، انجام دی۔
مُلَّا ، حَسن نے ، ہیں (۲۰) سال فرقگی کل میں درس و قدریس کی خدمت، انجام دی۔
آخری سفر، ریاستِ رام پورکا ہوا۔ جہال، نواب فیض اللہ، والی رام پورنے مُلَّا ، حَسٰ کا اللہ والی رام پورنے مُلَّا ، حَسٰ کا اللہ والی رام پورنے مُلَّا ، حَسٰ کا ریاب ہوا۔
مُلَّا ، حَسٰ نَوْرَی مِی مِن ۱۳ رصفر ۹ م ۱۱ ھر ۱۹۲ کے ایکو، مُلَّا ، مُحدِّ مَن فرقگی تھی کا انتقال ہوا۔
مُلَّا ، حَسٰ نَوْرَی مُلْ مُکْ کُلُی ، قدریس کے ساتھ، تصنیف و تالیف سے بھی دل چہی رکھتے تھے۔
مُلَّا ، حَسٰ نَوْرَی مِلْ کُلُور اورشا ہمکار تصنیف و تالیف سے بھی دل چہی رکھتے تھے۔
مُلَّا ، حَسٰ نَوْرَی کُلُور اورشا ہمکار تصنیف و تالیف سے بھی دل چہی رکھتے تھے۔
مُلُّا ، حَسٰ نَوْرِی ہُی کُلُور مُلِی رکھوں کہ ایکو، تَلُور ہی ہور ان ہوا کی کے نصاب میں داخل رہی ۔
اس کے علاوہ ، آپ کی تورکی نظا می کے نصاب میں داخل رہی العلوم ( منطق )
اس کے علاوہ ، آپ کی تحریر کر دہ چند کیا ہیں ، یہ ہیں ۔
مُلُّا ہوں کے العلوم ( منطق )

شربِ مُسلَّمُ النُّبوت ، حاشيهٔ صدرا ، حواثي زوا بدِ ثلاثه ، معارج العلوم (منطق) مدارجُ العلوم (تحكمت) حاضيهٔ شمسِ بازغه

مولا نامحمه عنایت الله، انصاری، فرنگی محلی (متو فی ۲۰ ۱۳ ۱۵ ۱۹ ۱۹) لکھتے ہیں: ''مولوی محمد حَسَن ، اَلْمَعر وف به مُلِآ حَسَن بن قاضی غلام مصطفیٰ بن مُلاَّ اسعد بن قطب شہید۔

بعض کتابیں،اینے ماموں،مُلَّا ، کمال الدین اورا کثر کتابیں،استاذُ الصدر (مُلَّا ،نظام الدین بعض کتابیں،اینے ماموں،مُلَّا ، کمال الدین اورا کثر کتابیں،استاذُ الصدر (مُلَّا ،نظام الدین

محر) سے پڑھ کر، فارغ انتھیل ہوئے۔

تمام علوم میں مہارت، حاصل فر مائی۔ یہاں تک کہ معتبر عکما، اس کو بیان کرتے ہیں کہ۔ ''اگر، مُلَّا ،حَسَن ، شِیْخ ابن سینا ہے معقولات میں مقابلہ کرتے ، بُو ، اُس پر غالب آ جاتے۔'' ایک دن، اپنے نامور استاذ کیجنی استاڈ الھند (مُلَّا ، نظام الدین محمد) سے کسی مسکلہ پر گفتگوفر مارے بتھے کہ، استاذ کھندنے فرمایا کہ:

شخ نے شفامیں ، بیکہا ہے تم ،اس کے خلاف ، گفتگو کرر ہے ہو۔ مُلَّا ، حَسن نے ، با دب عرض کیا کہ

''معقولات میں تقلیہ نہیں کی جا علی ۔شخ نے ، پہکہا ہے منیں ، پیکتا ہوں۔'' مُلُّ ، حَنْ اپنے تمام بھا ئيول ہے ذ كاوت و ذيانت ميں سبقت لے گئے تھے۔ مجھی ،ان کو کتاب کی مُر اجعت کی ضرورت بہیں پڑتی تھی۔ قوت حافظه إس قدرز بردست تماكم: " كتب درسيد كي عبارتين ،ان كو، زباني مياد تحين \_ یبال تک کداگر، ہدار وغیرہ کے مانند کی کتاب کی عبارت، غلط ہوتی تو،اس کی عبارت اپنی یادداشت ہے،درست فرمادیے۔'' واقعہ، بیہ ہے کہ غاندانِ فرنگی محل میں مُلّا ، حُسن ہے زائد توځ الحافظه و بین و کی اورمنطقی طرز پر بحث کاما ہر ،کوئی دوسرا نہیں گذرا ہے۔ خاص كر بشقيق شقوق سے إثبات مُدُّ عاكر نے مِس مُلَّا حَسْنُ كو، ايما ميد طول تھاك. ان کی نظیر ملنا، دیشوار ہے۔ عُمَّاً وَحَسِنٌ نِے ایک زمانہ تک ، قر تکی محل میں ، درس وقد رکس و تالیف کا سلسلہ ، چاری رکھا۔ ایک عالم ،ال چشمہ فیض سے سراب ہوا۔ دور دور سے طلبہ آپ کے پاس پڑھنے آتے تھے۔ ا یک مذہبی مناقشہ کی وجہ ہے آپ کو بٹرک وطن کرنا پڑا۔ اور بغیر کسی کے علم وخبر کے ، پوشیدہ طور پرآپ نے شاہجہاں پورکی جانب، سفر فر مایا۔ ومال، بني كرحضرت سيد مدن ميال (سيدشاه شرف الدين، قادري، جيلاني بلميذِ مُلَّا كمال الدين مہالوی۔مصباحی) کے دولت کدہ پر قیام فر مایا۔ مدن ميال، حضرت عُوث رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ كَاولاد من عقر چوں کہ، اُس زمانے میں حافظ رحمت خان، والی شاہجہاں پور، مُر ہٹوں کے خلاف جہاد کرنے کے انظامات میں، شب وروز معوجہ تھے، اس لئے، وہ، مُلَّا، حُسَن کی خدمت نہ کر سکے۔ ال درمیان میں، ضابطہ خال ، فرزندِ نجیب الدولہ نے آپ کو بلا جھیجا۔ اورآپ كتشريف كےجانے پر،آپ كانهايت اعزاز وإكرام كيا۔ اورمشاہرۂ معقول،مقرر کر کے آپ کے استاذ ،مُلّا ،کمال الدین کی جگہ، دارا نگر کے مدرسه میں مقر رکردیا۔ مولوی برکت، الدآبادی بھی، اس زمانے میں بہبی تھے۔ ( کچھ دنوں بعد ) ضابطہ خان کو، مُر ہٹوں سے شکست ہوگئی اور انتظام سلطنت، درہم برہم

ہو گیا مُثَلَّ ، حَسَن ، دبلی جلے گئے اور چھوز مانہ تک ، شاہِ عالم کی رفاقت میں رہے۔ ال کے بعد، ضابطہ خال کا انتظام سلطنت، درست ہوا، تو ، انھوں نے پھر، آپ کو بُلوالیا۔ اوربدستور، اعزاز وإكرام كماته وارالكركامدرسداتي كے، چر، يروكرويا-ال کے بعد، پھر، ضابطہ خال کو، متعدد لڑائیوں میں متوجہ ہونا پڑا۔ جس کی وجہ سے بہت گڑ ہو ہو گیا۔اور کوئی انتظام، باتی ندر ہا۔ آپ، مجوراً ، رام پور، والیل آئے اور دہاں ، اقامت ، اختیار فرمالی۔ توانے بیش اللہ خال، والی رام پور، نہایت اعزازے پیش آئے۔اور شخوا و گرال، مقر رکرکے مدرساآپ کے سروکرویا۔ آپ نے ، وہیں ٣٠مفر ١٠٠٩ صیل ، بعبد بہاور شاہ ، وفات پائی۔ مُلَّا مُصَنَّ كَى تاليفات، حسب ذيل بين: شرح سُلَم، بحث موجّهات تک \_ جو، متداول بین العکماء ب\_ (اورداخل درس ب) مُلّاً ، حَسَن کے کمال کو وت طبع پر، پیشرح ، شاہد عاول ہے۔ طرز معقول میں بنگم کی کوئی شرح،اس کے مقابل بہیں ہوسکتی۔ شرح مُسلِّم الثُّوت ،حواشي صدرا،حواشي زوّامِر ثلاثه،معارج العلوم ،متن منطق مين ـ مدارِیُّ العلوم ،متنِ حکمت میں علاوہ ،ان کے شمسِ بازغہ پر بھی ،مُلَّا ،حَسُنُ کا حاشیہ ہے۔ ان میں سے اکثر کتابوں ہے، میں نے استفادہ کیا ہے۔ مُسَلَّمُ النُّبوت كى شرح، جو، بطور حاشيه، تتم مبادي كلامية تك ب-مدارج العلوم، صرف ختم بحث ما يعمُّ الاجسام تك يشمسِ بإز غدًا حاشيه، ناتمام ب-... مُلَّا ، حُسنَ كَى اولا دِمعنوى كاسلسله، بهت وسيع ہے۔ اور فرنگی کل کے عکما کا سلسلہ علم مُلَّا ، حسن اور مُلَّا ، احمد حسین اور بحرالعلوم تک ، منتھی ہوتا ہے۔ جو، نتیوں ،استاذُ الھند (مُلّا ،نظام الدین محمد ،فرنگی محلی ) کے شاگر دان رشید تھے۔'' (ص ٢ ٣ تاص ٣٩ \_ " تذكرهٔ عُلما مع فرنگی محل " مؤلّفه مولا تا محد عنایت الله، انصاری ، فرنگی محلی مطبوعة فرنج محل بكھنؤ\_٩٣٩ هر١٩٣٠ )

## مُلاَّ ، محرمُبین ، فرنگی محلی

مولانا محمدٌ مین (ولاوت ۱۵۷ه ۱۳۲۵ ۱۵۷ه و ۱۸۱۰ ۱۸۲۰ ۱۸۱۰) بن مولانا مُحبُّ الله بن مولا نااح رعبدالحق بن مُلَّا مِحمد سعید، سهالوی بن مُلَّا ، فطب الدین شهید، سهالوی -

مُلَّا مُهِين كِ تَقِيقَ سَتَنِيجِ اورشاً كُرد ، مُلَّا ، ولى الله ، فرَكَّى كلى (ولادت ١٨٣ ما اهر ٦٨ ما اهر وصال • ١٢٥ هه ١٨٥ م) كى تاريخى كتاب " انخصان اربعة "كے حوالہ ہے

مُلُّا ہُضَن کے، فرنگی محل نے دوسرے مقامات کی طرف، کوچ کرنے اور فرنگی محل کا فیض باتی اور جاری رکھنے میں مُلاَ مُہیں کی چیش قدمی کے اُحوال پر مشتمل ایک تحریر،

مفتی محدرضا،انصاری فرنگی محلی (متوفی ۱۳۱۰ه رفروری ۱۹۹۰ه) اس طرح بقل کرتے ہیں : مولا نامحد عنایت الله بفرنگی محلی لکھتے ہیں :

''مولوی محرمُبین بن مُلَّا ، بُحُبُّ الله بن مولا نااحه عبدالحق بن مُلَّا ، محد سعید بن مُلَّا ، قطب الدین شہید، سہالوی، مولا نا بحرالعلوم کے بعد، سب سے زائد، کشرالتصانیف اور بے شل خلِّ مطالب کرنے والے جامع منقول معقول ، حاوی فروع واصول ، واعظ وثحدِّ ث تتھے۔

تب درسیہ، اؤل سے لے کر ختم تک، مُثلُ ، ُحَن سے پڑھیں اور فاتحۃُ الفراغ بھی انھیں سے پڑھا۔زمانہ مخصیل ہی ہے، آٹارِ ڈ کاوت وجو دیے طبع،نمایاں تھے۔

إستاذ الله الله شاكر دكى قابلية ديمية اورخوش موتـ

تحصيل علم عے فراغت كے بعد ، تدريس و تاليف كاسلسله ، شروع ، وا۔

حلقة ورس،استاد كےسامنے،وسیع ومشہور ہوگیا۔

مُلاَّ ، حَنَ ، جب ، رام پورتشریف لے گئے ، مُلاَّ حَن کے تلاغہ ہ اوراَ کناف واطراف کے طلب علم نے آپ کی خدمت میں تحصیلِ علم ، شروع کیا۔ اور آپ کا شہرہ علم ، دور دور تک بہنج گیا۔
تلاغہ ہ کی کثر ت آپ کے صلفہ درس میں ، سب ہم عصروں سے زائد ہوگئی۔
عوام وخواص ، سب کی نظروں میں آپ ، محبوب اور معزز زومحترم ہوگئے۔
اُمْر ا ، مال و دولت ، قدموں پر نچھا ورکرتے اور آپ اس کی جانب ، توجہ بھی نے فرماتے۔
ہر جہد کو ، سجد فرنگی محل ( لکھنو کا میں و منظ فر ماتے اور ایسا شیریں بیان اور پُر تا خیر و عظ ہوتا کہ

ہروعظ میں کیروں آدمی، موجود ہوتے۔

جے بی وعظ بشروع ہوتا اوگ ، زاروقطار ، رونا شروع کرو ہے۔

میں نے معتبر ذریعہ سے ساہے کہ:

مولا تامين كاوعظ،ايامؤثر بوتا تفاكه:

ميح بي ، وهفر ماتے كه: الله جَلَّ شَانُهُ، فرماؤت بي-"

عاضرین، بےقرارہونے لگتے۔

ہزار ہاا جا دیث اینے وعظ میں بیان فر ماتے

جى علم مديث مل كمال و عي نظر معلوم موتا تها-

خود بھی منہایت رقیق القلب تھے۔اکثر وعظ میں مخود بھی بہت روتے۔

اور حاضرين، روتے روتے ، بے حال ہوجاتے۔

مزانِ میں نخوت اور تکبر، نام کوہ نہ تھا۔اپنے زمانے کے عکما کی عزت واحرّ ام فرماتے۔

باو جوو، بڑے معقول ہونے کے، بزرگانِ وینے ، نہایت خوش عقیدہ تھے۔

مولانا شاه تقانى رُحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ع ببت زائد إعتقادتها-

حضرت شاكرُ الله (تلميذِ مُلاَّ ، نظام الدين مُحد ، سهالوي ، فر كَلْ مُحلي ومُريد حضرت سيد المعيل

بكراى مُمْ مَولوى) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كي خدمت من جي اكثر حاضر موت\_

مُلَّا حَنْ ، جب، رام پور گئے تو ، مُلَّا مُین نے حضرت شاہ ، شاکر اللہ

مُلَّا حُسَن كَمِان كاحال، بيان كيار شاه صاحب رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعْراياك:

"مُثَلًّا مُبِين إلب لو تمحاراتي نام، تم نے مثلاً حَسن ركوديا-

عادُ، فدمت علم كرواور يَحْرُدُ د، شكرو"

حفرت مولاناانوار الحق رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه ع بهت زياده إعقادتها-

شاه تقانی صاحب نے سبر عمامہ، عنایت کیا تھا۔

جس ك معلق،آب في صاجز ادوں كووميت فرمائي هي كه:

قبريس ماته، ركادياجائے''چنانچ،اياى كياكيا۔

ایک تاج شاہانہ می ، شاہ صاحب نے عنایت کیا تھا۔

جو، أب تك محفوظ ہے اور مُلآ مُبین کے نبیرہ ، مولانا عبد الهادی صاحب کے پاس ہے۔

مُلاَ مُبِين كِ تَصَانَفِ، بَبِت بِي \_اورس مِي طلبه اور مرسَّن كے لئے اس وضاحت عضلِ مطالب كيا گيا ہے كر، بے ساخته، زبان ع نكاتا ہے كہ لاعظر بعد الْغروس و مُلاَ مُبِين كاستاذ تقر فرگئ كل مروبيل كھنڈ كار فارى ہے ترجہ عرف مُلاَ مُبِين كاستاذ تقر فرگئ كل مروبيل كھنڈ كى طرف، اجرت كرلى، تو مُلاَ مُبين نے شاہ شاكز الله (شاكر دِمُلاَ ، فظام الدين محمر سهالوى و مر يدِ حضرت سيد اسلميل ، بلگرا می شم مُنولوى مصباحی ) كی خدمت بین حاضر ہوكر مُنل ، حُنن كافر تگی كل ہے چلا جانا ، بيان كيا۔

شاہ، شاکر اللہ نے مُلَّا مُہین سے قاطِب ہوتے ہوئے کہا: ''میاں مُہین اجھ حَسَن ایک نام تھا۔ وہ نام جہمیں دے دیا گیا۔ چاؤ گھر، درس وقد رکس کرو مُلَّا بَحَنْ سے بھی زیادہ بہمارا اعتبار ہوگا۔'' (چنانچہ ایسانی ہوائھی کہ)

اَلله جَلَّ شَانَهُ فِي اس زمانه کے بیٹٹر معرَّ زین کے دلوں میں میہ بیٹا دیا کہ: اب، ہندوستان میں مُثَلَّ مُبین کے درجے کا کوئی عالم نہیں ہے۔''

چنانچی، ایک روز، وزیر الممالک شجاع لد ولدی محفل میں سیدشاہ ، مدن (سیدشاہ شرف الدین قادری، جیلائی، تلمید مُلاً ، مَال الدین، سہالوی مصباحی) نے مُلاً ، حَن کا ذکر کیا۔ (جویقیناً، وہی زمانہ ہوگا، جب، مُلاً ، حَن ، جرت کر کے، ضابطہ خال (فرزند نجیبُ الدَّ ولہ) کے پاس جانچکے تھے) اور تفصیل سے بتایا کہ علمیت میں، ان کا کیا، بلندمر تیرتھا۔

ایک امیر نے شاہ ،مدن کی بات کا شتے ہوئے مُلَّا اُسین کی تعریف وتوصیف، شروع کردی اور مُلَّا اُمبین کو مِمْلًا ، حَسَن سے بلند مرتبہ تھرایا۔

شاہ ، مدن نے جواب میں کہا ۔ مُلَّا ، مُبین تو ، عزیز بھی ہیں۔ اور شاگر دیھی مُلَّا ، َحُسن ، بی کے ہیں۔ امیر نے کہا: بالکل ، غلط اِمُلَّا ، مُبین ، کسی کے شاگر ونبیں۔'' بے چارے شاہ مدن ، خاموش ہوکر ، رہ گئے ۔ ان امیر کا نام ، لوگوں نے ، امیر مرتضی ، بلو پی بتایا ہے۔'' (ص ۱۲ اِنفصان اربعہ مولفہ مُلَّا ، ولی اللہ ، فرگی محلی مطبع کا رخانہ فرگی محلی کے مسلح کا رخانہ فرگی محلی ۔ م مُلَّا ، مُبین ، فرگی محلی کا انتقال ، عہد سعادت علی خال میں ۱۳۲۵ھ میں فرگی محل میں میں ہوا۔

وہ، مُلَّ ، نظام الدين مُحد كے وصال (١٢١١ه) ع، جارسال بل ١٥١١ه من بيدا بو يك تق اورای ۱۲۴۵ هیں بمُلَّا ، بحرالعلوم (مولاناعبدالعلی ،فرنگی کلی ) کا نقال ،مدراس میں ہوا۔ مُلُّ بُحْنُ اوران کے چھوٹے بھائی، مُلّ جُدولی، ایک سال کے فرق سے بارہویں صدی جری کے اِفقام پر،عازم آخت ہو چکے تھے۔ فرنگی محل میں، مُلاَ ،محدولی کے صاحبز اوگان نے ، جن میں مفتی ظہورُ الله ، فرنگی محلی ورس وقد ركس يس سے نامور جو كے معتقلة آبال كو، جارى ركھا۔ اور مفتی محد معقوب کے فرزند ، مُلّا ، عبدالقدوس نے جو، مُلّا ، حُسن اور مُلّا ، عَلام یکی بهاری کے شاكرو تقى، درى وقد ركيل كي تفل ير، الي توجه كى كه: عبد سعادت علی خال میں عہد ہُ اِفتا کو ، قبول کرنے ہے ا نکار کر دیا۔ ه راس میں ، مُلاَّ ، بحرالعلوم (مولا ناعبدالعلی ) فرگی محلی کی جانشینی مل العكما بمُلَّ ،علاءالدين احدين مولا نااحدانوا زالحق ،فركَّى بحلى نے كى۔ ان کے بھائی مولانا نوزالحق ،فر کی کل کھٹؤ میں ،درس ونڈرلیس کرتے رہے۔ یہ دونوں بھائی ،مُلَّا ،علاءُ الدین اور مولانا نورُ الحق ، نیز ، اُن دونوں کے والد ماجد مُلَّا ،احمدانوا رُالحق بھی ، بحرالعلوم ہی کے شاگر دیتھے۔ ان تیوں مفرات میں سے کی نے شاہجہاں بور، کی نے رام بور، کی نے بوہار (ضلع يُردَوان، بنگال) جا كر، بح العلوم، فرنگى محلى سے اعلى كما بيں پڑھ كر، فراغت حاصل كى تھى۔ مُلَّا ، كرالعلوم كےصاجر ادول ملى بوے مُلَّا ، عبدُ الْاعْلَى (مصرِّف رسالةُ طبيه ) في مح این والد ماجد، مرالعلوم، ی سے ساری تعلیم، حاصل کی تھی۔ ليكن،ان كى وفات، والدماجد \_المحاره مال قبل (١٢٠٥ ه مل) بو كَيْ تقى \_ دوسرے میٹے، مُلَّا ، محمد نافع بن بحرالعلوم بھی ، والد ماجد کی حیات میں انقال کر گئے۔ مولا ناعبدالرَّ بِ بن بحرالعلوم نے ، جن کو ، نوابِ اُر کاٹ (مدراس) نے ''ملک العُلما''' خطاب دیا تھا، کچھوٹوں، مدراس میں والد ماجد کی وفات کے بعد، درس ومدر لیس کی۔ اس کے بعد، وطن (فرنگی محل بکھنو) واپس آ کر شغل مذریس جاری رکھا۔ ان کی وفات ۱۲۵۲ اهش مونی۔

مولانا عبدالزب کے بعد،ان کے نامور فرزند، مولانا عبدالحکیم، فرنگی محلی نے

بحران میں ہوئے ہے۔ اوران ہے بھی فیض میں رہ کری ہے۔ اوران ہے بھی فیض میہت ، جاری ہوا۔'

( س ۲ ۱۳۹ ۱۳ ۱۰۔'' بانی ورس نظامی ، مُلا ، نظام الدین گھ''۔ مؤلفہ مفتی گھررضا، فرگی کئی گلب سی افتریات ، ندوۃ العکما الکسنو۔ ۱۹۷۳ احر۱۹۷۳)

گلب سی افتریات ، ندوۃ العکما الکسنو۔ ۱۹۷۳ احر۱۹۷۳ احراک اللہ مقارد نظام الدین گھ''۔ مؤلفہ مُنین ، فرگی کئی ، پڑے بی شیریں بیان واعظ و خطیب بھی تھے۔

آیات واحادیث ہے آپ کا خطاب ، مدلان ہوتا۔ ورشوں احادیث ہے آپ کے مواعظ وخطیب مربوں مادیث ہے آپ کے مواعظ انسان مؤلفہ ہے۔

آپ کا خطاب بڑا بی مؤثر ہوتا ، جے من کرلوگ ، اکثر زاروقطار، رونے لگتے۔

فرگی کی کی مجد میں آپ ، ہر جعد کو ، خطاب فر ایا کرتے تھے۔

قرگی کی کی مجد میں آپ ، ہر جعد کو ، خطاب فر ایا کرتے تھے۔

قرائ میں ، تو اضع تھا۔ بڑرگان و بن کے حدود جھ تیدت مند تھے۔

آپِ کی تصانف کے بارے میں خانوادہ فرگی کل کے نوجوان قاضل مولا ناخالدر شید ، فرگی کلی لکھتے ہیں کہ:

"مولا نامین کی متعدد تصانف ہیں۔ اور تمام تصانف میں طلب اور اسا تذہ دوتوں کے لئے نہایت وضاحت سے مطالب جل کیے گئے ہیں۔ ہروری کتاب پرتعلق کے علاوہ مستقل تقینے فات، حب ذیل ہیں:

(۱) شرح سنتم العلوم ، کال (۲) شرح مُسلَم الله وت ، تأخيم مبادي کلاميه (۳) جواشي زَ وَاهِدِ ثلاثه (۴) حَلّ بحث مثناة بالكرير ، نذكورهٔ صدرا (۵) كنز الحسنات في مسائل الزكوة (۲) شرح اَساكُ مَنْ (۷) ترجمهُ حكاياتُ الصالحين (۸) شرح تنجره ، تصوف ميس (۹) جواهرُ الفوائد مسائل صوم ميس (۱۰) وسيلةُ النجاة ، اَئمهُ إِثْنَا عَشر كے حالات ميں ۔

(وسيلةُ النَّجاة مِن بعض روايات، حَدّ ضعف عي بمتجاوز مين)

(ص۵۴ \_ "مشاہیر عکما بے فرقگی محل! اور ان کے علمی حالات "مؤلّف مولانا خالدرشید، فرقگی محلی ۔ مطبوع اسلا کم سنشرا آف انڈیا فرنگی کل بکھنٹو \_مئی ۲۰۱۱ء)

#### مولا نا نورُ الحق ، فرنگی محلی

حفزت مولا نا نورُ الحق ،فرنگی کلی (وصال ،شبِ یک شنبه موّر خد ۲۲ ردینج الاول ۱۲۳۸ هر ۱۸۴۲ ء) بن مولا نااحمدانواز الحق ،فرنگی کلی (وصال ، بروزِ سشنبه ۲۷رشعبان ۱۲۳۷ هر ۱۸۴۱ء) بن مُلَّ ،احمد عبدالحق ،فرنگی کلی (وصال ، بروزِ جمعه ۹ رزوالحجهه ۱۲۱۷ هر ۱۷۵۷ء) بن مُلَّ ،مجمد سعید بن مُلَّ ، قطب الدین شهید ،سهالوی ، این وقت کے متجر ، متورّع

بن مل ، چر سعید بن مل ، قطب الدین سهید ، مهانوی ، اپ وقت سے بر ، موری فرنگی محلی عالم وین وشیخ طریقت تھے۔آپ کے تذکرہ میں ہے کہ

" عالم ظاہر و باطن ،اپنے والد کے خلیفہ خاص تھے۔ قدریسِ علوم اور باوالبی میں مصروف رہتے تھے۔ بندگان خداکی پاسداری اور ایکسارٹفس میں شہور تھے۔ مصروف رہتے تھے۔ بندگان خداکی پاسداری اور ایکسارٹفس میں شہور تھے۔ ۲۲ر دیج الاول ،شپ کیے شنبہ ۲۲۲ اھر۱۸۲۲ء میں انتقال ہوا۔"

(س ۵۳۵ می آندگر و عکما ہے بھڑ" مولفہ مولانا رحمٰی علی ۔ اردوتر جمہاز پر وفیسرمحد ابوب قادری۔ مطبوعہ پاکتان میٹوریکل موسائٹی ۔ کراچی۔ ۱۹۲۱ء)

عاشيه ازمتر جم ، پروفيسرمحمد الوب قادري:

"مولا نا نورُ الحق ، فرکگی محلی کے تلافدہ میں مولوی فصل رسول ، بدایونی ،مولوی فصل رصان مختج مراد آبادی ،مرز احسن علی ،محدّ ث مکھنو کی ومولا ناحسین احمد ،محدّ ث ،نہایت مشہور ہیں۔ "

(ماشيص ٢٥٦-" تذكر وكلا عبند" مطبوع كرا جي ١٩٢١ء)

كتب منقولات كى طرف، البيّة توجرك تقد

ر الدِ تُحرّ م، مولا نااحمدانوا أرالحق ، فرگا محلی (وصال ۱۲۳۱ه/۱۲۵ء) کے تذکرہ میں ہے۔

"د چوں کہ، ازل ہے اُن (انواز الحق ، فرگا محلی ) کے دل میں محب اللی ، قویعت ہوئی تھی
اس لئے بحیین میں اپ ماموں کی خدمت میں بیٹھتے تھے اوران کے آنفائی طیبہ کے برکات سے
استفادہ کرتے ۔ دری کتب ، مولوی احمد حسین اور مُلاَّ محمد حسن ہے پڑھیں۔
ملوم فاہری کی تحمیل ، مولوی عبد العلی ، بحر العلوم کی خدمت میں گی۔

سترہ (کا) سال کی عمر میں ، اپنے والدسے بیعت ہوئے۔ ،

ان کی طبیعت ، محقولات کی طرف ، راغب ، نہ تھی۔

ان کی طبیعت ، محقولات کی طرف ، راغب ، نہ تھی۔

غرش، اپنے اوقات عزیز ، یا والی میں بسر کرتے تھے۔ ایک سائس بھی ، ذِ کروشغل کے بغیر نہیں گذارتے تھے۔ ان کے خوارتی عادات کا مفصل ذِ کر'' اُغصا ابِ اربعہ'' میں ذکور ہے۔ ۲۷ رشعبال ۱۳۳۷ ھر ۱۸۲۱ء ، یروز منگل ، ایک پہر ، باقی تھا کہ:

ان کی روحِ مبارکہ ، نُجُر ہُ قالب سے نکل کر ، رفیقِ اعلیٰ سے جاملی ۔ اپنے باغ ، واقع لکھنوَ میں ، ڈنن ہوئے ۔ " (ص ۹۳ ۔" تذکر وَعُلما ہے ہند'' ۔ مؤلّفہ مولا نارطن علی مطبوعہ کرا چی ۔ ۱۹۶۱ء )

خِدِ محترم، مُلَّ ،احرعبدالحق ،فرگی محلی (وصال ۹ رد والحجه ۱۱ ۱۵/۴ ماء) کند کره میں ہے: \* ایسے چیاء مُلَّ ، نظام الدین مجد، سہالوی کی خدمت میں تحصیلِ علم کی

اوران کے ساتھ ہی، تدریسِ علوم میں مشغول ہو گئے۔''

شهر لکھنؤ کے عما کدین واُراکین میں خوب اعتبار، پیدا کرلیا۔

امورخاند کی تمام ذِمْه دار پور ہے اپنے چھا کو، شبک ووش کرویا۔

ان كى تصانيف سے شرح ملكم اور حواشي زوّابد ثلاثه، ما دگار ميں -"

(ص٩٣- "تذكره علما عيمنا مؤلَّف رحمٰ على)

حاشیداز مترجم ، محمدالیوب قاوری: \_مُلَّا ، احمدعبدالحق نے شاہ عبدالرَّرَّ اق ، بائسوی کے دستِ مبارک پر، بیعت فر مائی یخت ریاضتیں اورمجاہدے کیے۔ان کی بہت ی کرامات مشہور ہیں۔ شرح سُلَّمُ الْعُلُوم ۲ ۱۱۳ (۲۳۰ ۲۳ اور میں مکمل ہوئی۔

علوم ظاہری کے ساتھ ،علوم باطنی میں بھی ، ماہر کاال تھے۔

٩ رزوالحبيكة الصرم ١٤٥٤، يروز جمعه، انتقال بوا

مولانا احمدعبدالحق کے دوعقد ہوئے ۔ پہلی بیوی سے مُلَّا ،محتِ الله اور دوصاحبزا دیاں : ہوئیں۔اور دوسری بیوی ہے مولانا انوا زالحق اور مولانا آز ہاڑالحق ، پیدا ہوئے۔''

(ص٩٣- " تذكره عكما ع مند ، مترجم" مطبوع \_ كرا جي ١٩٦١ )

حفرت مولانا نورُ الحق ، فرنگی محلی (وصال ۱۳۳۸ه ۱۸۳۸ء) کے بارے میں مولانا محمد عنایت الله ،فرنگی محلی (متوفی ۲۰ ۱۳ اهر ۱۹۳۱ء) لکھتے ہیں:

''مولانا نورُ الحق اورآپ کے چھوٹے بھائی ،مولاناعلاءُالدین ،اپنے بچپا کے ساتھ ،سفر کرکے رام پور اور بو ہار ( ضلع یَر دَ وان ، بنگال) مولانا بجر العلوم کی خدمت میں گئے

اوتحصيل علم فر ماكر، فاتحةُ الفراغ ،مولانا بجرالعلوم سے برُ ها۔ وطن ( فرنگی محل ایکھنو ) واپس آ کر، مدۃ العمر، خدمتِ علم میں مصروف رہے۔ نہایت بوے عالم جداور فاضل کال تھے۔ آپ کے تلافدہ، بڑے بڑے یا کمال بزرگ عکما میں سے ہوئے ہیں۔ مشهور عالمم و بزرگ، حضرت مولا نافصلِ رسول ، بدایونی اور حضر نه مولا نافصلِ رخمٰن كَخْ مراداً بادى الى جميعلم كفيض ياب تق-حفزت مرزا حسن علی بحدٌ ثاورمولانا حسین احمد بحدٌ ث، إی خرمن کمال کے خوشہ چیں تھے۔ آپ کے بعد ، اکثر عکما نے فرنگی کل کا سلسائی کمیز ، آپ تک پہنچتا ہے۔ علقهٔ درس، بهت وسط بوتا تھا۔ باوجود، معقولات ومنقولات میں تُجُر کے، نہایت متواضع ملکسر المز اج اور خوش خُلق تھے علم ظاہری کےعلاوہ علم باطنی،اینے والد ماجدے حاصل کیے تھے۔ اوروالد ماجدے بیعت کر کے،اُن سے اُذ کارواشغال کیصے تھے۔ اوراجازت ارشاد بھی والد ماجدے حاصل تھی۔ علم باطنی میں ایسا کمال ،حاصل کیا تھا کہ،خود آپ کے والد ماجد فر ماتے کہ: الله روز و دوري المراجي آپ كى دفات كى خرس كر مولانا شاه عبدالرحمٰن بكصنوى ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَعْرِما ياكه: نورمیاں،سرے یاؤں تک،نور بی نور تھے۔" آپ كشف وكرامات، بهت زياده تھے۔ايثار وتو كل ايبا تھاكہ: آپ کے زمانہ میں کوئی آپ کی نظیر، نتھی۔ جب،آپ کے والد ماجد کی وفات ہوئی تو، باوجود ے کہ،آ ب، فرزند ا کبراور تمام صاحبز ادول میں سب سے زیادہ، ہر حشیت سے قابل ولائق، جانشینی کے ستحق تھے، مگر، آپ نے اپنے چھوٹے سوتیلے بھائی مولانا محدا تد فرنگی محلیو، جو مرف انیس بیس سال کے تھے، اپنے والد ما برکا سجادہ شین کیا۔ اوردوس سے مر بدول کی طرح ، خود بھی چھوٹے بھائی کو، نذردی۔ باوجود عُسرت و تکلیف کے، ہمیشہ اُمُر اکی صحبت سے پر ہیر فرماتے ، کی امیر کے دروازے

پر چائے کا کیا نے کر لیکن ، اگر ، کوئی حاجت مندحاضر ہوتا اور کسی امیرے سفارش کا طلب گار ہوتا پا۔ اس کے پاس ، چل کر ، سفارش کرنے کی خواہش کرتا

تو، عاجت روائي ش، وريغ نفرمات\_

گوءاس میں آپ کوکسی ہی زحت، کیوں نہ پر داشت کرنی پڑے۔ \*\*

مر یدین،آپ کے، بکثرت تھے۔والد ماجد کی حیات ہی ہے

يبسليله، والدما جد كے محم ئروع ہو گیا تھا۔

بوچه کشرت بدرلین در پاضت ،اکثرآب کو، در و کمرکی شکایت رہے گئی تی۔

علاج ہے کم ہوجا تاتھا، گر، بالکل، دفع، نہ ہوتاتھا۔

والدما جد کے انتقال ہے ، ائیس (١٩) ماہ کے بعد ، اس مرض نے ایساغلبر کیا کہ:

آپ پر، بے ہوشی، طاری ہوگی اور ۲۳ ردیخ الاول، شب کے شنبه ۱۲۳۸ه (مطابق ۱۸۲۲)

مولانا نورُ الحقّ كي نصانف ميں ہے سور و فاتحہ كي تغيير

مولا نا محمور الحقى ، فركل محلى رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ فِي الاحظه فرما فَي حَي اوراس كم متعلق محرمايا ب

طالَعْتُهُ فُوجَدتُهُ نَفِيْساً حَسَناً شاهِداً عَلَى جَلالَةِ مُؤلِّفِهِ

اس كے علاوہ، كتب ورسيد ير، حواشى بيں۔"

(ص ١٩١٥ - " تَذَكَّر وَعُلُما حِفْرِ كُلُ كُلُ " - مؤلَّف مولا نامحر عنايت الله فركُّ محلي مطبو يلصنو)

مولا نامحموداحد، قادري، رَفاقتي مظفر پوري لکھتے ہيں:

'' حضرت مولانا شاہ احمدانوا رُالحق ،حضرت مولانا شاہ احمد عبدالحق السّوفی ۱۱۷ھ کے مجھلے فرزند، فرنگی محل میں پیدا ہوئے \_ یکے بڑھے \_

حضرت مولانا احر تحمین بن مولانا محدرضا بن مُلَّ قطب الدین شهید اور حضرت مولانا محد حضن بن قاضی غلام مصطفیٰ بن مُلَّا محد اسعد بن حضرت مولانا قطب الدین شهید سے ورسیات، پرهیں محضرت مولانا عبدالعلی، بحرالعلوم، فرنگی محلی ہے گی۔

فَقر وعرفان کی طرف ، مُیلان کے باعث ، تکیل کے بعد ، علوم عقلیہ سے کبی احتر از فر مایا۔ مُر ید وخلیف، اپنے والد کے منتھ۔ فاصلی بربلوی مولانا شاہ احمد رضافی تعمق میسوگاؤی کے یکر دادا حافظ شاہ کا هم علی خاس (بربلوی) آپ بی کے بھر بید وظیفہ تھے۔ ۲ رشعبان المعظم ۲۳۳۱ھ، بروزشنبہ آپ کا وصال ہوا۔ رئیس العکما ، ڈید گا المشاکع محصرت مولانا ٹو ڈالحق آپ کے بلندا قبال ،صاحب علم وعرفان ومقام ،صاحبز ادے تھے۔ جن کے شاگر د حضرت مولانا سید شاہ آل رسول ، مار بروی (بیرومُر شید مولانا شاہ احمد رضا ، بربلوی) ال سعد شالل اُنسکند لی مولانا شاہ فیصل رسول ، مار بروی (بیرومُر شید مولانا شاہ احمد رضا ، بربلوی)

حفرت مولانا سید شاہ ال رسول، مار ہروی (پیروم شید مولانا شاہ احمد رضا، بر بیوی) اور سیف اللّٰبِهِ اَلْمَسْلُول، مولانا شاہ فصل رسول، بدالونی اور مولانا فصل رحمٰن، تمنی مراوآ بادی تھے۔'' (سسم سے '' تذکر وَعُلما ہے اہلِ سُنْت''۔ مؤلّفہ مولانا محمود احمد، قادری، رفاقتی ،مظفر پوری۔

مطبوعه كان بور\_أوسامراكاواء)

حضرت مولا نا نورُ الحق ، فرنگی محلی اور آپ کے والدِ محتر م ، حضرت مولا نا انوارُ الحق ، فرنگی محلی بیدونوں حضرات ، بحرالعلوم ، مولا ناعبدالعلی ،فرنگی محلی کے خصوصی تلامذہ ہیں۔

### مفتى ،ظهورُ الله ، فرنگى محلى

حقر تمفتی ،ظہورُ اللہ، فرنگی کی (ولادت ۱۲۵ اھر ۲۰ ۱۵ء۔وصال ۱۲۵ سر ۱۸۴ء) بن مثل بھید ، سہالوی۔
مثل بھیدول بن قاضی غلام صطفیٰ بن مُلّا ، ٹھر اسعد ، سہالوی بن مُلّا ، قطب الدین شہید ، سہالوی۔
'' تذکر کہ علما ہے ہند' ہیں ، شقی ظہورُ اللہ فرنگی کی بارے ہیں ہے:
'' اپنے والد ما جداورا پنے تایا ،مُلُّا حسن ، فرنگی کی ہے تھے بار کے ہیں اور نے والد ما جداورا پنے تایا ،مُلُّا حسن ، فرنگی کی ہے تھے باورا پنے دوجہ بھی ہائے کہ ، ان کی تھنے خاصہ کا ہے۔ بھی خوب ، مشہور ہوئے۔
تقینے خاصہ بیا ہے۔ ہمیشہ ورس ویتے رہے تھے ۔اورا پنے ذیائے ہیں خوب ، مشہور ہوئے ۔
بہت ہے لوگوں نے ان سے علم ، حاصل کیا۔اورا بک جماعت ، ان کے فیض سے مستقیض ہوئی ۔''
بہت ہے لوگوں نے ان سے علم ، حاصل کیا۔اورا بک جماعت ، ان کے فیض سے مستقیض ہوئی ۔''
مطبوعہ یا کتان ہمٹور یکل موسائی کرا ہی۔ ۱۹۲۱ء)

حاشیہ ازمتر دئم ، پروفیسر محمد ایوب قاوری ۔ سلسلۂ درس دیتر رئیس ، ہمیشہ ، جاری رہا۔ تمام علوم کے ماہر تقے۔ خاص کرعلوم فقہیہ میں ،ملکۂ تام ، ماصل تھا۔ صاحب '' تذکر کا عکماے فرکی محل'' نے اُر ہاب فرکی محل کے علاوہ ، ان کے تلامٰہ میں اکٹھ (۲۱) پیرونی عکماے کرام کے نام لکھے ہیں :

جن میں،مولا تا کقایت علی کاتی مراد آبادی،مولا نا عبدالمجید، بدایونی،مولوی فصل رسول بدایونی،مولوی عبدالقادر بکصنوی،مولا نا شاه احمد سعید، بحبر دی، دہلوی،مولوی حیدرعلی، فیض آبادی مولوی سیح الدین، کا کوردی،مفتی سعدُ الله،مراد آبادی،مولوی حسین احمد بحدٌ شایج آبادی،مولوی حکیم غلام نجف اورمولوی ثابت علی، اله آبادی،مشهور دمعروف ہیں۔'' دصلیم علام نجف اورمولوی ثابت علی، اله آبادی،مشهور دمعروف ہیں۔''

مولا ناعنایت اللہ،فرنگی محلی (متوفی ۱۳۳۱هر۱۹۹۱ء) ککھتے ہیں: ''مفتی ظہورُ اللہ بن مُلاً ،ولی بن قاضی غلام صطفیٰ بن مُلاً ،اسعد بن قطب شہید۔ ولا دت ۲ کا اصلی ہوئی تحصیلِ کتب،اپنے والداور چیا،مُلاَّ حَسَن ہے گی۔ نہایت زبردست اور قابل عالم ہوئے سلسلہ قُطبیہ کے چیدہ عکما میں سے تھے۔ صاحب 'نشیر اَفَعَل'' نے مفصّل ،ان کے حالات کھے ہیں۔
عہد ہُ إِ فَا ،سر کار اَ وَ وہ کی طرف ہے ہیں وہ ہوا۔ جس کو، چالیس (۴۰) سال تک
متوار ،انجام دیے رہے۔ باوجود عدالتی کا موں کے ،سلسلئ تدریس و تالیف ، بندنہیں ہوا۔
وَوَاحِدِ ثُلَا شِهِرَمُطُوّل کواشی اورشمسِ بازِف کے رسالہ وَ وحد کی شرح ، آپ کی خاص تالیفات ہیں۔
تمام کتب ورسیداور خاص کر کتب فقہد پر ،متفرق حواثی ہیں۔
مولانا ، تمام علوم کے ماہر شے ۔ لیکن ، خاص کر علوم فقہید میں بوجہ کارو بار عدالت
ملکہ تام ، حاصل تھا۔

یں نے مولانا کے حواثی میر زاہد مُلاً جلال سے اِستفادہ کیا ہے۔ حق ، یہ ہے کہ: یمی کتاب، اِس بات کی شاہدِ تو می ہے کہ:

مولا نا کوعلوم عقلیہ میں علوم فقہیہ سے کم مہارت تامیہ نہیں تھی۔

مولانا کے کتب میں دونوائد ملتے ہیں جن سے بوے بوے معتقین کی کتابیں ، خالی ہیں۔ مولاناعبدالحق رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كِ حاشيد لكھنے كاطرز ، بہت كھی، مولانا كے طرز سے ملتا ہے۔''

(ص ١٥٥٥ - " تذكر وكل على المرق كل " مؤلف مولانا محد عنايت الله ، فرقى كلى )

مولا نامحرعنایت الله، فرم کی محلی نے ،اس کے بعد، مولا نامفتی ظہورُ الله، فر کی محلی کے تلاف ہ کی

ایک طویل فہرست دی ہے۔ جن میں سے چندنام، درج ذیل ہیں:

مولانا نورکریم ، در پایادی ، مولوی عبدالرجیم ، صفی پوری ، مولوی جلال الدین ، رام پوری مولوی بخرال الدین ، رام پوری مولوی بخر الدین ، رام پوری ، مولوی گفایت علی استخلص به کائی مرادآ بادی ، مولوی احسان الله ، او نامی ، مولا ناعبدالهجید ، بدایونی ، مولوی احسان الله ، او نامی ، مولای ، مولوی عبد رطی ، مولوی عبد رطی ، فیض آ بادی عبدالقاد رئاهنوی ، مولوی حید رطی ، فیض آ بادی مفتی عبدالواجد ، رام پوری ، مولوی می الدین خال ، کا کوروی ، مولوی سعیدالله ، مرادآ بادی ، مولوی شکر الله حسین احمد ، می شروی پر بخش ، کیموجیموی و غیرهم –

مولانا كوفات عارز على الاول ١٢٥١ هش مولى "

(ص ٢ ١١٠ ٤ " يَذَكُر وَهُلُوا عِفْرِ كُلُ " مِوَلَّفُ مُولَا نَامُحُدِ عِنَايِتِ اللهُ وَرَكِّى كُلُ مِنْ وَلَ

### مُلاً ، ولى الله ، فرنگى محلى

مولانا، ولی الله، فرنگی تحلی (ولا دت ۱۱۸۲ه ۱۵۸م-وصال ۱۲۵ه ۱۳۵ه) بن صیبُ الله بن تُحبُّ الله بن مُلَّ ، احمد عبدالحق بن مُلَّ ، محمد سعید سبالوی بن مُلَّ ، قطب الدین شهید سبالوی۔

فارغُ التحصيل ہونے کے بعد،علوم کی تحقیق و شکیل میں بہت کوشش کی اور اپنی عمر عزیز طلبہ کی مذرایس میں، مُر ف کردی۔ان سے ایک جہاں، مستقید ہوا۔

جائعٌ علوم عقل أفعل اورحادي فنون فرى واصلى تھے۔

تصانیب کیرہ ،ان سے یادگار ہیں۔صفراع۱۲ صر۱۸۵، میں، اُٹھای (۸۸) سال کی عمر میں، انتقال ہوا۔

حکیم ظہیر الدین اَلمتخلص، بہ جواد نے ،ان کی تاریخ وفات، اِس طرح بکھی ہے۔ کز وَ فاتش شد ند بے سروپا

وَرع وشُرع وفضل وعلم وعمل

(ص ٢٥١ م ١٥٥ مر ١٥٠ تذكر و علما عيه المن مولفه رحم على مطبوع كرا في ١٩٩١ و)

الله تعالیٰ نے باعتبار و جاہب و نیاوی اور خدمتِ علم ، غیر معمولی فضل وعنایات فرمائے تھے۔ ان میں سے ،مولا ناولی اللہ بھی تھے۔

> ''استاؤُ لھند''اور'' بحرالعلوم''اور''مُلاَّ مُبین'' کے بعد بیہ چوتھاشہوار،میدانِ علم و تالیفات کا ہے، جو، کثر ت تالیفات ہیں

اگلوں سے بھی،بازی کے گیاتھا۔

فرگی محل میں آپ، پہلے عالم ہیں جس نے تفسیر قرآن مجید بتح ریفر مائی۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ، کی (فرنگی محلی عالم) نے خدمتِ قرآن اِس قدر بنہیں کی جیسے آپ نے کی۔

البئة ، آخرز مانديس، حضرت استاذ (مولاناعبد البارى ،فركَّى تحلى ) رَحْمَةُ اللهُ رِعَلَيْهِ فَى اللهِ عَلَيْهِ فَ تَقْيِر لَكُصنا ، شروع فر ما أي تقى \_ چندى پارول كي تقيير ( منام ' ألسطاف السرَّ حمِنَ '') ، هو أي تقى كه حضرت استاذكي وفات ، هو كَي آ

غرض کہ، یہی ، دوعالم ، فرنگی محل میں ہے ، ایسے گذر ہے ہیں ، چنھوں نے قرآن تثریف کی تفییر کھی ہے۔ کی آیت ، یا جیھوٹی سورت کی تغییر کی یہاں ، بحث نہیں ہے۔ مولا نا ولی اللہ کی میر تفییر ، بہت بڑی تفظیع کی ، سات موثی موٹی جلدوں میں بزبان فاری ہے۔''

(ص ١٩٤ ـ " تَذَكَرَهُ عَلَما حِفر كَلَى كُلُ " مِوَلَّه جُمعنايت الله الضارى ، فركَّى كلى ) مولا ناعيدالحي (فركَّى كلى ) رَحْمَةُ اللِّه عَلَيْهِ فِي تَجْرِيقُر ما يا ب:

كَانَ مِنُ أَكَابِرِالْعُلَمَاءِ الْوَاقِفِينِ عَلْى تَحِقيقاتِ الْمُتَقَدِّمِينِ وَالْمُتَّاجِّرِينِ لَالَ مِنَ الْبَرَاعةِ وَالْمَهَارَةِبِالْحَظِّ الْوَافِرِ

وَ الَّفَ تاليفاتِ كثيرةِ تَدُلُّ عَلَى صُعُودِهِ عَلَى مَعارِجِ الْعلومِ الْعقليةِ وَالنَّقليةِ" \_ مولاناشِاه مُحَرسليمان صاحب، كِلواروى فرمات تَق كه:

ولا با سره عديم بين مولا ناحيدالحي ، رَحْمَهُ اللّهِ عَلَيْهِ ، عُلَما فِرْ كَاحُل مِن سب سے زياده ، مولا ناحيدالحي ، رَحْمَهُ اللّهِ عَلَيْهِ ، عُلما فِرْ مَاتِ شَھے۔
اور سب سے زائد ، ان کی تعریف میں کلمات ، ارشاوفر ماتے شے بائنتھی کالا مُهُ ۔
اور سب سے زائد ، ان کی تعریف میں کلمات ، ارشاوفر ماتے شے بائنتھی کالا مُهُ ۔
ان کے ساتھ ، اللہ تعالی نے ثروت ووجاہت طاہری بھی ، عطافر مائی تھی ۔''
اس کے ساتھ ، اللہ تعالی نے ثروت ووجاہت طاہری بھی ، عطافر مائی تھی ۔''
(ص ۱۹۸۔'' تذکره عَلمان فرق کی کا ' مولا فاجم کا اس کے خرزند ، مولا نا إنعامُ الله عَلَيْهِ سے تھی ۔
جیسا کہ'' اُخصان '' سے ظاہر ہے ۔ اور جھ ہے ، خود ، آپ کے فرزند ، مولا نا إنعامُ الله جیسا کہ'' اُخصان '' سے ظاہر ہے ۔ اور جھ ہے ، خود ، آپ کے فرزند ، مولا نا إنعامُ الله

(فرنگی محلی) نے بھی، یہی، بیان کیا تھا۔

پیرومُر شد (مولا ناانوازالحق ،فرنگی محلی ) ہے آپ کو ،غیرمعمولی مُسنِ عقیدت اورشُغف محبت تھا۔'' أغصانِ اربعہ'' كى تاليف مجض ،حضرت كے حالات ،ملفوظ لكھنے كى غرض ہے كى تھى ۔

ال کے ویکھنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ:

پیروٹر شدکی بھی کس فقد رعنایت ،مولانا کے حال پر،مبذول تھی۔'' مولانا (ولى الله، قر كلى محلى ) كى تاليفات، حسب ذيل بين:

(۱) حاشيه يرمير زابدر سالد جس كى تاليف ع ١٠١٠ هر ش فراغت مولى ــ

(٢) حاشيه يرميرزا بدمُلَّا جلال-

(٣) حاشيه برشرح مداية الحكمة لِلصّدرالشير ازي\_

(٣) حاشيه برحاشيه كمال عكيٰ شرح العقائد الحلالي \_

بيآب نے مُلاَمنین کے ارشاد کے مطابق تجریفر مایا تھا۔ اور بیدہ ۱۲ اھیس ختم ہوا۔

(۵) رساله إيقاظات يحثِ علم مين \_

شروع تالیف،اس رساله کی شخشنیه ارشوال ۱۳۰۵ هش، اِشاره اِلهای سے بوئی۔ اس کی شرح بھی ،خود ہی تحریفر مائی ،جو،شوال ۲۰۱۱ ھو کئے ہوئی۔

(٢) ايك رسال " بحثِ تشكيك" من ايك رسال " بحثِ كالإمبى هذا كاذِبّ " شْرِح سُلَّم العلوم (٤) نَسَف إنِسسُ الْمَلكوت شوح مُسَلَّمُ الثُّبوت، جو، دوبرُ ي جلدول ش باریک قلم ہے۔

(٨) رساله عُمدةُ الوسائل - بدرساله، فارى ش حفرت قطبُ الاقطاب (سيد تام عبد الرَّدُّ ال قادرى، بانسوى قُدِيسَ سِوُّهُ )وحفرت قطب شهيد (مُلَّا ، قطب الدين ، مهالوى ) آور عفرت قطبُ الا قطابِ كَ خُلفا ، اوراستادُ الهند (مُلَّا ، نظام الَدَسي محمهُ أَكِيفِ تلانده كِ حالات مِن صاحب زادة والا عبار، حفرت ميدشاه غلام على، بانوى، نيرة حفرت قطب الاقطاب ك ر زارشاد پر کھیا گیا۔

(٩) عاشيه، برمير زام رثري مواقف ـ

(١٠) رساله،مباحد سلطت ورياست،موسوم بد آداب السلاطين

(١١) مِرْ آةُ الْمُؤمِنين وَتَنبيهُ الْغافِلين فِي مَناقبِ آلِ سَيَدِالْمُرسلين-(١٢) شرح عاية العلوم (١٣) شرح معارج العلوم (١٣) كشفُ الأسرار في خصائص سيدد الأبسوار (١٥) عاشية مدايد عاضخيم جلدول مين عبادات ومعاملات ير (غالبًا جارول جلدول ير) (١٧) تذكرةُ الميز ان(١٤) تكملهُ شرح سُلُّم ، مولا نااح عبدالحق -(١٨) تكمله مشرح سُلَّم مُثلًا حَسنَ (١٩) تفسير معدنُ الجواهِر \_سات جلدول مين-حى كاذكر، اوير موچكا ب (۲۰) بُغْصانِ اربعہ۔اس میں مولانا انواز الحق کی کرامات کا ذکر ہے۔ اورقطب شہید کی تمام اولاد کا ، مجملاً ، ذِ کر ہے۔ ای تذکرہ پر،بعد کے،تمام تذکرہ نوبیان کا اعتماد ہے۔ في ني ، ان مين سي ، شرح مُسَلَّمُ النُّبوت اور حاشيه صدرا أورعمه ألوسائل اورأغصان اربعه، دليهمي بين-" (س ١٩٩١ مَدْ كَرَهُ كُلُوا عِدْ كُلُونِ مِنْ اللهِ الشارى، فَرَبِي كُلُّ ) "مولاناعبالحي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي حَرِيْرِ مايا بك. ولا ناولی اللہ کے ان تصانف کے علاوہ، بہت سے دیگر تالیفات، صاف شدہ اور مو وات نهايت نفيس معقولات اورمنقولات ميں تھے۔ مر،ان کے چھوٹے صاحبزادے نے اپنی غفلت ہے،ان کو، ضائع فرمادیا۔"

مگر،ان کے چھوٹے صاحبزادے نے اپنی غفلت ہے،ان کو،ضائع فرمادیا۔'' (ص199۔'' تذکر کا تکا کے فرانگی کل' مو گفتہ محمد عنایت اللہ، فرانگی کھی مطبوعه اشاعث العلوم فرانگی کل ہمعنو ۱۳۳۹ھر ۱۹۳۰ء)

#### ِمُلَّا جِمال الدين ، فرنگي محلي

مولانا جمال الدين، فرنگى تحلى (متوفى رقع الآخر ۲ ۱۲۵هر ۱۸۹۰ - يدفون مقبرة والا جابى، رياسي آركات - نوني بند) بن مُلاً ،علاء الدين، فرنگى تحلى بن مُلاً ،احمد الوارُ الحق فرنگى تحلى كى تلسخو ميني ولادت ويرورش موئى \_

ا پے عَمْ مُحترَّ م،مُلَّا ،نو زالحق ،فر گل محلی بن مُلَّا ،احمدانوا رُالحق ،فر گل محلی ہے لکھنؤ میں تعلیم وتر بت ، حاصل کی ۔

لکھنؤ میں اپنے تھلیم بکمل کر کے ، ریاسپ ارکاٹ ، مدراس (جنو کی ہند) گئے۔ جہاں ،آپ کے والدمحرم ، مثل ،علاء الدین ، فرنگی محلی ، درس ویڈ ریس کے فرائض

یہاں ، پ نے والد سر م، من عملاء الدین ، مری میں ، درس وید رہی کے فرانس انجام دے رہے تنے۔ مدرستہ والا جاہی (ریاستِ ارکاٹ) بیں اپنے والد کے ساتھ منصب مذرکیں پیرفائز بموئے اور درس وقد رکس ہی اپنی پوری زندگی ، بسر کر دی۔

ا پے والد مُلاً ،علاء الدین ،فریکی کلی ہے ہی آپ کی بیعت واراوت وخلافت تھی۔

مُلَّا ،علاء الدین ، فرنگی تحلی (متوفی ۱۳۴۴ ہر ۱۸۲۷ء مدفون ،مقبر کا دالا جاہی ، ریاستِ ارکاٹ ) نے مُلَّا ،مجر مبین ، فرنگی تحلی ہے اور پھرائٹ پچپا ،مُلَّا ، اَز ہارُ الْحق ، فرنگی تحلی ، بن مُلَّا ، احمد عبدالحق ، فرنگی تحلی ہے تعلیم ، حاصل کرنے کے بعد ، بوہر ، (بردَ وان ، بنگال) جاکر بخرالعلوم ،مُلَّا ،عبدالعلی ،فرنگی تحلی ہے تعمیل درس کیا۔

ادر جب بحرالعلوم، اركاف ، تشريف لے گئے تو آپ بھی ان كے ساتھ ہی ، اركاث گئے اور بحر العلوم كے داما وجونے كى دجہ سے وفات بحر العلوم كے بعد آپ كى جگه، مدرسدوالا جاہى اركاث كے صدر مدرس ہوئے۔ " ملك العلماء "كے خطاب سے سرفر از ہوئے۔ آپ كى تصنيف، شرح قصول اكبرى ہے۔

مراى يى عن ١٨٣٤م ١٨٨٤ع) عن آب كانقال بوا\_

مولانا رحن على (متونى ١٣٢٥هـ ١٩٠٤ء) مولانا جمال الدين، فرنگى محلى كے بارے ميں لکھتے ہيں:

''مولوی جمال الدین بن مُلَّا ،علاء الدین ،فصول اکبری کے شارح ہیں۔ کتب درسیہ سے فراقت ،حاصل کر کے ، مدراس پہنچے اور نواب غلام قُوث خاں ، رئیسِ کرنا تک کی تعلیم پر، ڈھائی سورو بے ماہائہ مشاہرہ پر، مدرس ہوگئے۔ و میں، ۸رریج الآخر ۲ سا ۱۳۷ ھرو ۲ ۔ ۱۸۵۹ء ش انتقال ہوا۔ اورو میں، مدفون ہوئے۔ (ص ۱۵۱۔ تذکر وَعَلما ہے ہمد مولفہ رحمٰن علی۔ اردور ترجہ: پردفیسر محمد ایوب قادری۔ مطبوعہ یا کتان مسٹور یکل سوسائی، کرا چی طبح اول ۲۹۲۲ء)

مترجم پروفيسر محرايوب، قادري لكهت بين:

'' کتبِ درسیا ہے چھا، مُلَّا ،نو زالحق ہے ختم فر ماکر ،اکا برعکما میں شار ہوئے۔ تھوڑے زمانہ تک وطن (لکھنو) میں قیام فر مایا۔ مزاج ، ٹرکا نہ ، تھا۔ایک مُڈ ہی مناقشہ کی وجہ سے قیام وطن تُرک فرما کر ، والد ماجد کے پاس ، مدراس چلے گئے۔

اورسلسلة ورس وتدريس، جاري فرمايا ـ

اپنے والد کی و فات کے بعد ،اپنے والد کے قائم مقام ہوئے۔ اور حسب معمول آپ کے ناٹا ، بر العلوم کا مدر سرآپ کے سپر دکر دیا گیا۔اور و ہاں آپ نے درس دینا ،شروع فرمایا۔

خارج از مدرسہ، نواب محمد غوث خال پاکقامہہ جو، اُس وفت ، ولی عہد تھے اور بعد میں نواب ہو گئے تھے، انھیں آپ، درس دیتے تھے۔

مولا نا جمال الدین ، فرنگی محلی ، نهایت تنی اور ذی استعداد عالم تھے۔ ہر جمعہ کو سجد شاہی میں وعظ فرماتے۔

طریقة باطنی میں آپ کواپ والد ماجد ہے اجازت وخلافت، حاصل تھی۔ حبِ معمولِ مشائخ ، آپ گیرو سے رنگ کی چا دروعمامہ، استعال فرماتے۔ کتب درسیہ پرآپ، کے مختلف حواثی ہیں۔کوئی مستقل تالیف ،نظر سے نہیں گذری۔'' (حاشیص ۱۵ اوص ۱۵۲۔ تذکر مُعلماے ہند مطبوعہ کراچی۔۱۹۱۷ء)

مُلَّا ، علاء الدین ، فرگی محلی کے فرزند ، مُلَّا ، جمال الدین ، فرگی محلی نے ، درس و مذریس وعظ وافتااور مناظرہ ، وغیرہ میں ، نمایاں مقام ، حاصل کیا۔

مفتى محدرضا، انصارى ، فرنگى محلى لكھتے ہيں:

'' ملک العکما بمُلَّا ،علاءالدین احمد ہی ، مدراس میں آخر عمر تک مُقیم رہے۔ اور مُلَّا بحر العلوم کی جانثینی کے فرائض ، انجام دیتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد،ان کے اکلوتے بیٹے ،مُلَّا ، جمال الدین احمد،فرگی محلی مدراس میں آخر عمر تک، قیام پذیر رہے۔اور ' رَقِ وہا ہیت' کے معرکہ عظیم میں جو، وہاں ، تبقویۃ الایمان (مصنّفہ مولوی محمد اسکھیل شہید، وہلوی) کے سلسلے میں ہوا تھا بہت، پیش پیش رہے۔

مولوی محمطی، واعظ، رام پوری نے سیدا حمد شہید، پریلوی، مولوی محمد آسلنیل شہید، دبلوی اوراس گروہ کے دیگر عکما کے عقائد کی بہت ترویج کی تھی۔جس نے مدراس میں، دوگروہ پیدا کردیے تھے۔ پیقاضی بدرُ لندً ول کا زیافتھا، تخت نزاع بھیل گئی،جس میں تواپ اُرکاٹ اورا گریز ول کوڈ فل دینا پڑا۔ مُلَّا ، جمال الدین احمد (تواسیمُلَّا برُ العلوم، فرکِّی محلی) نے اس میں یہاں تک ول چھپی کی کہ میرمحمعلی سے (مسئلہ) شفاعت پر مناظرہ کیا اور ان کو مجبور کیا کہ:

دہ ،تقویة الا يمان كى قابل اعتراض عمارتوں سے الى براءت ، ظاہر كري \_

میر ، تحریلی صاحب نے مسجد والا جائی (اُرکاٹ) میں ، بعد نماز جعد ، براءت نامتر کری بیش کیا جو ، حاضرین کوستایا گیا۔ گر ، اس مجمل براءت نامہ ہے مُلا ، جمال الدین احمد ، فرنگی محلی اوران کے ہم خیال ، مطمئن ، نبیں ہوئے۔ ددوسرابراءت نامہ ، میرصاحب نے پیش کیا۔

ایک طرف، براءت ، دومری طرف الی تقریری، جن سے مولانا آسلعیل شہید دغیرہ کی تعریف وتو صیف تکلتی ہو، میرصاحب کرتے رہے۔

آخرکار، مُلَّا جمال الدحن احمداوران کے ہم خیال عکما نے میر محد علی ،واعظ رام پوری کے کفرکافتوی وسعدیا۔اور انھیں،وایت القتل قراروے دیا۔

قَلَ كااختيار بنوابِ اركاث كورنه تفاء إس لئے مُلاَّ ، جمال الدين اسم بثر تَكَى كلى نے ايك اوراشتهار تيار كر كے سجد والا جاہى ، اركاث ميں سايا۔ اور معاملہ، إس حد تك پہنچ گيا كہ:

المردال كيف محمريث فيرصاحبكو

بحفاظت ممام، بذريعه بحرى جهاز مدراس كلكته، رواندكرديا-

مُلاً ، جمال الدین احمد، فرقی محلی نے اس کے بعد میرصا حب کے ایک ایک مر ید سے فردا فردا اور امران کی ایک مردیا ، اور اصرار کیا کہ:

بیلوگ اپنے گھروں میں نبیس ، مجدوالا جا ہی ( اُر کاٹ ) میں ، عام لوگوں کے سامنے ہو بہ کریں۔ نواب ، محد علی والا جاہ مرحوم کی ایک یوہ بھی میر صاحب کے مُریدوں میں تھیں ، ان کو بھی مجبور کر کے تو برکرائی گئی۔مُلَّا ، جمال الدین احمد ، کسی طرح ، ان کوششی کرنے پر ، داختی ، نہیں ہوئے۔'' (ص ۱۲ د ۱۲۲ '' بانی درسِ نظامی ،مُلَّا نظام الدین تو''۔ موقد تحمد رضا انصاری فر گئی کئی ) '' بہر حال ۲۱ سات ۱۸ میں ۱۸ ویس ،مُلَّا ، جمال الدین ، فر گئی کھی کے انتقال کے بعد مدراس میں ،مُلَّا ، بحر العلوم کی مسند تقرریس ، ان کے گھر اپنے کے افراد سے خالی ہوگئے۔ لیکن ،مُلَّا ، بحر العلوم کے ذریعیہ ، بانی ورسِ نظامی ،مُلَّا ، نظام الدین تحمد فر گئی کا دریا ہے فیض

جو، رَ وال ہوا تھا، وہ، چنو لِی ہند میں مثا گرووں اوران کے شاگرووں کے ذریعی پیکٹارہا۔'' (ص۱۳۳۔''بانی درس نظامی''۔مؤلِّفہ مفتی محررضا، انصاری، فرنگی کلی مطبوع لکھنو سے 1944ء)

مُلَّ ، جمال الدین احمد بفرنگی محلی (وصال ۱۷ ۱۲ ۱۵ مرده) کو مکیم عبدالحیّ ، رائے بریلوی (متوفی ۱۳۳۱ مرده ۱۹۲۳) ناظم دارالعلوم ندوهٔ العلم الکھنو نے مدراس کی دہائی مخالف سرگری کی پاداش میں، اِس طرح مضعون کرنے اور آپ کی 'دکردارکشی،،کرنے کی کوشش کی ہے:

وَ كَان شديدَ الرَّغُبة فِي الْمُبَاحِدة، شديدَ التَّعَصُّب عَلَى مَنُ حَالَفَهُ طَوِيْلَ اللِّسان بِالتَّكُفِيرِ وَالتَّصْلِيل - "(نُوُهةُ الحَواطِر، جلدِ سالِع مولَّف حَيم، عبد الْحُيَ رائ يريلوي مطبوع والرَّةُ المعارف حيدرآ باد، وَكن)

كَانَ يُكَفِّرُ الشَّنِخ اسماعيل بن عبدالُفني الدِّهلوى عَلَى مانُسِب اِلْيُهِ مِنْ عِبارةٍ فِي كَتَابِهِ"تقوية الايمان" يَسْتدِلُّونَ لَهاعَلَى اِساءَةِ اَدبِهِ في مقام النبوة اَعاذَنَااللَّهُ مِنْها \_ وَالْحقَّ انَّ الشَّيخ سماحتهُ بريبَةً مِنْ هذاا لُِقبيح \_

مولا ناعلاءالدین احمد فرنگی محلی نے اور فرنگی محل کم محصور میں مولا نا نورُ الحق ،فرنگی محلی نے کی۔ بید دونوں حضرات ،فرزند تھے : مولا نا انوارُ الحق بن مُلاَّ احمد عبد الحق بن مُلاَّ محمد سعید بن مُلاَّ ، قطب الدین شہید، سہالوی کے۔

مولا نا نورُ الحق، بڑے بھائی اور مولا ناعلاء الدین ،ان کے چھوٹے بھائی تھے۔

#### مُلّاً ،عبدالوالي ،فرنگي محلي

مولانا،عبدالوالي، فرنگي محلي (ولاوت ١٨٩١هر٣٤) - وصال ١٢٢٩هر١٨٩١) بن ابوالكرم بن محد يعقوب بن عبد العزيز بن مُلَّا جحد سعيد سبالوي بن مُلَّا ، فظب الدين شهيد ،سبالوي -مولا ناءعبدالوالى مفرنگى محلى كے تعارف وقد كره مين مولا نامحمة عنايت الله ، فرنگى محلى لكھتے ہيں: " حضرت والا ، مولا نا الوارُ الحق رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَوْاسه اورا ٓ پِ كَ خليفه مجاز تھے۔ علادہ اس کے، دیگر سُل سل کی بھی اجازت آپ کو، اپنے والد ماجداور دیگر پزرگانِ دین سے تھی۔ بعد حفظِ قرآن جھیلِ علم آپ نے اپنے ماموں ،نو رُالحق بن مُلَّا انوارُ الحق سے فرنا کی۔ اور بعدهم كتب درسيه، تدريس وتاليف كي جانب ، توجيفر ما كي \_ متفرق كتب ورسيدير،آپ كوائى بي-ایک مت تک علم ظاہری کی خدمت میں معروف رہے۔ اس کے بعد علم باطنی کا آپ پرغلبہ ہوا۔ اوراُذ كارواُورادواُشغال اورعلم تصوف اپنے پیرومُر شدے حاصل كيا اورة ريس كتب درسية كفرما كرمتنوى شريف كادرس ويناه شروع كيا-بے صلقۂ درس ، بہت وسیع ہوتا اوراس میں مثبوی شریف کے نِکاتِ عجیبہ و وَ قَا أَقِي عُريبہ بیان فرماتے۔

اُوَائلِ زمانہ یہ ایت عُسرت و تک دی ہے بسر ہوئی۔ مگر، کبھی آپ نے کب معاش اور حصول و نیا کی طرف، توجہ، نہ قر مائی۔ بعض او قات، متعدد فاقہ، گھر والوں پر ہوجائے، مگر، کس سے تذکرہ، نہ قر ماتے۔ اُر باب وولت کے سامنے، کبھی اپنی حاجت لے کر نہیں گئے۔ عمر شریف، نوے (۹۰) سال کی ہوئی۔ آخر میں ضعف بھر ، لاحق ہوگیا تھا۔ جس قدر تر میں زیادتی ہوتی جاتی، بصارت میں، کی، اور بصیرت میں، زیادتی، ہوتی جاتی۔ باوجود ضعف جسمانی اور آ کھوں سے معذوری کے مسجد فرگی کل میں نماز با جماعت آخرز مانہ تک، اوا فر مائے رہے۔ مولوی عبد الخفار صاحب بن مولوی جامع صاحب، جو، آپ کے مُرید تھے۔ مولوی عبد الخفار صاحب بن مولوی جامع صاحب، جو، آپ کے مُرید تھے۔

ان کے پیر د، بیضدمت تھی کہ، حفزت کا ہاتھ پڑ کر،معجد لے جاتے۔ ایک دن ،نمازعشا کے دفت، بارش ،شدید ہور ہی تھی ۔مولوی عبدالغفارصاحب حفرت کی زحمت کے خیال سے ، حاضر خدمت نہ ہوئے اور خود مجد میں ، نماز اوا کرلی۔ حفرت نے انظار فرمایا۔جب،معلوم ہوا کرنماز (جماعت) ہوگئ تو، اِس قدر تکلیف، قلب مبارک پر ہوئی کہ شب بحر، زار وقطار، گریاں رہے۔ جب، مولوي عبدالغفارصاحب في معذرت كي الو ،ارشاوفر ماياكه: " تہاراقسور بیں ہے قصورتو، میراہے کہ: يس في تمارا إنظار كول كيا؟ خود كول نبيل جلاكيا؟ زائدے زائدگر باتا۔ چوٹ آئی بھوڑے دن کے بعد اچھا ہوجاتا۔" حفرت سے سلسلئ رُشدومدایت بہت وسنع ہوا۔ ہزار ہا آدی ، آپ کے سلطے میں واخل ہوئے ۔ فرنگی محل کے جلیل القدر عکما کو الفرت الى سے بعت كى۔ یواے دولانا عبدالحکیم ، نبیر ہُ بحرالعلوم کے خاندان کے فرنگی کل کے اکثر، آپ کے سلسلۃ إرادت میں، واخل تھے۔ آپ کے نانانے اپنی حیات میں محبد فرنگی محل، آپ ہی کے متعلق کر دی تھی۔ اورخود،آپ کی إقتدافر ماتے تھے۔ ٱخر عمر مين آپ نے اى سُنت بر عمل كرتے ہوئے اپنے بھا نج اور خليفه ، حفرت مولانا عبدالرِّزَّ الله، وَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كوامات، سيروفر ما في هي -اورخود، إقترامين نماز رراعة -چنانچے،ال خاندان میں، یمی دستورے کہ: جس کو پیرومر شدا پناخلیفه و قائم مقام بنانا چاہتا ہے، اُس کے سپر د، جعد کی امامت کردیتا ہے۔ حفرت کی و فات شریف ، شب۲۲ رشعبان ۹ ۱۲۷ هر کو و اقع بو فی ۔ دفن مبارک۲۲رکی شیخ کو، واقع ہوا۔ مولوى عبدالباسط بن مولا ناعبدالرَّدُّ الله في تاريخ انقال "كُنْتُ كُنْواً مَخْفِياً" ي

. مزارشریف آپ کا،حفرت مولانا عبدالحق اورمولانا عبدالعزیز دَجِمَهُ مَا اللّٰهُ کے مزاروں کے درمیان ہے۔ پہلے، قبرشرافی، جشتی تھی اور قب، مزار مبارک پر، ندتھا۔ حضرت کے خلیفیۂ برحق، حضرت مولانا عبدالرَّرَّ اق دخمۂ الله عَلَیٰهِ نے آپ کے مزار مبارک پرمع حیار اور مزاروں کے، نہایت خویصورت ثبہ بنوایا۔ ''المی آجو ہے۔ (سے ۱۲۸ء'' تذکر وَعُلما نے فرکلی کُل'' مؤلّفہ محرعنایت اللہ، فرکلی محلی مطبوعہ اشاعت العلوم فرکلی کھنڈ ۔ ۱۳۳۹ اطراح ۱۹۳۰ء)

" حضرت كالمقوظ ، هضرت كرمُ يدِ عجاز ، مولوى عبد الغفارصاحب بن مولوى جامع صاحب ألق من المعلق الم

# مولا ناعبرالحليم، فرنگى محلى

مولاناعبدالحلیم،فرنگی محلی (ولادت ۲۱ رشعبان ۱۲۳۹ه \_وصال ۲۹ رشعبان ۱۲۸۵ه/۱۸۱۱ء) بن امین الله بن محمد اکبر بن احمد ابوالرعم بن محمد یعقوب بن مُلَّا ،عبدالعزیز بن مُلَّا ،محمد سعید بن مُلَّا ، قطب الدین شهید،سهالوی \_

مولا نارطن علی (متوفی ۱۳۲۵ هر ۱۹۰۷ء) نے آپ کے تعارف ونذ کرہ کے ساتھ اپنی ایک ملاقات کا ذکر، اِس طرح کیا ہے:

.....وں (۱۰) سال کی عمر میں هفظ قر آن مجیدے فاغ ہو گئے۔

اور درى علوم كي تحصيل ، شروع كردى-

ا پے والیہ ماجد ، مولا ٹاامین اللہ ، نیز مفتی ظہورُ اللہ ومفتی محمد اصغرومولوی ثعبت اللہ اور مفتی محمد پوسف ، فرنگی محلی کی خدمت میں تعلیم ، حاصل کر کے

سولہ (۱۷) سال کی عمر میں مروَّجہ نصاب (وربِ نظامی) سے فراغت، حاصل کر لی۔ فاضل تبحر، جامعِ علوم عِقلی نقلی اور حاوی فنو اِن فرعی واصلی ہوئے۔

اور درس وإفاده كي مند كوسنجالا-

۱۳۷۰ھ ۱۸۳۳ھ ۱۸۳۳ء میں ، باندہ (بندیل کھنڈ) بلانے پر گئے۔ وہاں کے رکیس ، نواب فوالفقار الدَّ ولہ جو ، عکما وفُضَلا کے بڑے قدر دال تھے، بڑے اعزاز و اِکرام سے پیش آئے۔ اوران کواپنے مدرے کامدرس ، مقرر کردیا۔اور مدتوں اِس کام پر، مقرر، رہے۔

پھر،اپنے وطن بکھنو ، والی آئے اورا یک سال ، وطن میں رہ کر ، جون بور چلے گئے۔ ایک شخص ، حاجی امام بخش مرحوم ، جوشہر کے نئے رئیس تھے ، بڑی قدر دانی ہے پیش آئے اور مدرسہ امامیہ ، حنفیہ (جون بور ) کا ان کو ، مدرس ،مقرر کر دیا۔ جس کے وہ ،خود بانی تھے۔

ایک جہاں نے ان کے علم سے وہاں، فیض حاصل کیا۔ اورنو (۹) سال تک وہ، اِی منصب پر سرفراز، رہے۔

٢٧١١١٥/٩٨١ على البين وطن (لكصنو) واليس آئے-

اورمولوی عبدالولی، قادری ، فرنگی محلی کے مرید ہوئے۔

١٨٧٥ هـ ١٨٧٥ على حيررآ باد، وكن تشريف لے كئے۔

ال ریاست کے مدارُ المحام، سیدتر اب علی خال ، سالار جنگ نے جو، اوصاف جمیدہ ہے ایسے متصف تھے، جیسے ستارول میں سورج نمایال ہوتا ہے، ان کو مدرسہ نظامیہ کا مدرس مقرر کیا۔
اس سفر میں ''ریوال'' (ورموجود مدھیہ پردیش) کے مقام پر، جو، وَکن کے رائے میں واقع ہے، وہ خاندانِ قطعیہ کا چراغ (مولانا عبدالحلیم، فرنگی محلی)

جامع الاوراق (رحمٰ علی ) کے مکان پر تقہرا۔

اُس وقت، ان کےصاحب زادے، مولوی عبدالحی مغیرالشن تقے اور قطبی پڑھتے تھے۔ ۱۲۷۹ ها ۱۸۷۲ میں حیدر آبادے رخصت ہو کر عاز م حرمین شریفین ہوئے۔ اور وہاں کے عکما ومشائخ کی صحبت بابر کت ہے اِستفادہ فر مایا۔

مکه مکر مدین مولا نا محمد جمال حقی اور سولا نا احمد بن زّینی وحلان شاقعی سے علم حدیث اور بگر علوم معقول ومنقول کی سند ، حاصل کی ۔

• ١٢٨ه ١٨ ١٥ من مديد مؤره من حفرت أي كريم صلى الله عليه وسلم كازيارت عمرة ف مو يد

مولا ناعلی مدنی ،شخ الدً لاکل ہے سند ولائل اُنخیر ات،مولا نامحد بن محمد ،عرف شافعی ، مدر بِ مسجد نبوی ہے حدیث وتفییر وفقیہ وغیرہ کی سند ،مولا نا شاہ عبدالغنی بن مولا نا شاہ ابوسعید ،مجدّ وی وہلوی ، نزیل مدینه منورہ سے اجازت ِ حدیث وتفییر وفقہ وغیرہ ، اور مولوی عبدالرشید بن شاہ احمد سعید مجدّ وی ، وہلوی ہے قصیدہ کرُ وہ اور حزبُ البحرکی اجازت ، حاصل کی۔

اور جاز کے فیوض و برگات سے مالا مال ہوئے۔

۱۲۸۲ه/۱۲۸۲ه مین حیدرآباد، والی آگئے اور عدالتِ نظامیہ کے کام سے مسلک ہوگئے۔
اس کے بعد، جمادی الثانیہ ۱۲۸۳ه/۱۲۸۳ میں رخصت پر، وطن تکھنو آئے اور اپنے صاحب زاد ہے، مولوی عبدالحی کی شادی ہے فراغت، حاصل کر کے ماہ جمادی الثانیہ ۱۲۸۳ه/۱ ما ۱۸۶۸ میں تکھنو سے حیدرآباد کا سفر کیا۔ جس کو حقیقت میں آخرت کا سفر، کہا جا سکتا ہے۔'الح کے ۱۸۶۷ میں ۱۸۳۴ وس ۱۸۳۴ وس ۱۸۳۴ میں اور وتر جمداز پروفیسر محمدالا ہے، قادری مولا ناعبدالحی، فرنگی کلی (متوفی ۱۳۵۳ه/۱ میں ۱۳۸۶ه) کے تلمیز رشید مولا ناعبدالعلی آئی، مدرای شم کھنوی (وصال ۱۳۸۷ه) کیلھتے ہیں :

(عربی سے ترجمہ) منبع فضل و کمال ، محسود آقران واَمثال ،علاََ مهمولانا شخ محمد عبدالحلیم بن مولانا محمد املین الله بن مولانا محمد اکبر بن مولانا ابوالرَّحم ، انصاری ،فرنگی محلی ، لکھنوی کی ولادت ۲۱ رشعبان ۴۳۹ ھے کو کھنوکو میں ہوئی۔

دس (۱۰) سال کی عمر میں تکمیلِ حفظ قر آن تھیم کر کے تبصیلِ علوم میں مصروف ہوئے۔ صَر ف وَنحو کی کتابیں ،اپنے والد ،مولانا محمد امین الله ،فرنگی محلی سے پڑھیں۔ اس کے بعد مفتی محمد ظہورُ الله ،فرنگی محلی ومولانا محمد اصغر ،فرنگی محلی ومولانا محمد نعت الله ،فرنگی محلی

ومولانا محمد يوسف فرنگی محلى رَحِمَهُمُ اللّهُ تَعَالَىٰ سے بقيعلوم كي تحصيل كى-

تحصیل و تکمیلِ علوم کے بعد، مولا نامجرعبدالحلیم، فرنگی محلی نے اپنی ساری عمر، تدریس و تصنیف اور وعظ و بیان میں گذاری علیم فقہ میں تبحر، حاصل کر کے، اُس کے درجہ کمال کو پہنچے۔

اورمر في أرباب فتوى وامام فتون حكميه وعلوم معطقيه موسة

۱۲۷ه هیں، بائدہ تشریف لے گئے۔ جہاں، نواب بائدہ، ووالفقارُ الدَّولد نے اعراز واکرام کے ساتھ، اپند مدرس کا مدرس بنایا۔

پھر،آپ، جون پورتشریف کے گئے، جہال، نواب محمدامام بخش، بانی وصد یدرسے نے اپنے مدرے کامدرس بنایا۔

مدرسہ جون پور میں ، نو (۹) سال ، مدرس رہ کر ، آپ نے درس کی خدمت ، انجام دی۔ اور دور وراز ہے تصلی علم کے لئے آئے والے طلبہ کو ، آپ نے فیض پہنچایا۔

جون نورے آپ بکھنو واپس تشریف لائے۔

یہاں،آپ نے مولانا محمد عبدالوالی، رَدَّ اتّی قاوری، فرنگی محلی کے دستِ مبارک پر، بیعت کی۔ پھرآپ بکھنؤے حیدرآباد، وَکن تشریف لے گئے۔

وزیر ریاسپ حیدرآ باد ، وَ کن ، محتا رُا الملک ، نواب تُراب علی خاں ، سالا ر جنگ نے پڑی تعظیم وتو قیر کے ساتھ ، آپ کو، مدرسہ نظامیہ کامدرس، مقرَّ رکیا۔

٩ ١٢٤ ١٥ من آپ، في وزيارت رُم من شريفين عمر فرو فروخ

یہاں، آپ، مولانا شخ محمد جمال حنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہے ایک رسالہ مُشتمل ، براَ وَائلِ کتبِ احادیث پڑھ کر آپ کی تحریری اجازتِ عامّہ ہے، سرفراز ہوئے۔ اِی طرح ، شخ احمد وَ حلان نے آپ کوتح بری اجازتِ عامّہ سے نوازا۔ یپذوالقعدہ9کااھکاوا قعہ ہے۔ اس کے بعد،آپ نے زیارت یدینه منورہ کی سعادت، حاصل کی۔

یہاں، شُخُ الدِّ لاَکُل، شُخْ علی، مدنی کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران سے دلائل الخیرات جی۔اورشُخُ الدَّ لاَکُل نے آپ کو، دلائل الخیرات کا اجازت نامہ، عطافی ماما۔

یڑھی۔اورشؓ گُلِد ؑ لاکل نے آپ کو،ولائک الخیرات کا اجازت نامہ،عطافر مایا۔ ای طرح ،ﷺ محمورب شافعی ، مدری محبد نبوی ، مدین طیب نے بھی اجازت ،عطافر مائی۔

بن طری بی مید روب می میدرپ مید بدل مید مید مید مید مید مید مید روب مید مید روب مید مید مید روب مید مید روب مید شخ ابوسعید ، مجدِ دی (رام بوری) د بلوی ، نزیل مدین طیب کی خدمت میں حاضر ہوئے

تو،آپ نے بھی اجازت، عطافر مائی ۔ شُخُ عبدالرشید، مجبر دی ، دہلوی نے بھی آپ کو

قصیدہ کد وہ بروٹ البحر، حتمات مشائح نقشبند، وأنشال مظہر بدوغیرہ کی اجاز تیں ،عطافر ما تیں۔ مدینہ طبیبے ، وطن ( لکھنو ) واپس آتے وقت ، و در انِ سفر ،خواب میں

می کون و مکال، سید بی عدنان، صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کَ زیارت سَے مثر قد ہوئے۔ اور، ای خواب میں آپ کو، مصافی کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔

سفر فج وزيارت سے بخيروعافيت، آپ اپنے وطن بڳھنؤ کہنچ۔

اور یہاں ایک سال تک آپ نے قیام کیا۔ای قیام کے دَوران ،آپ اپ فرزندِ رشید علّامہ وحید ،ابوالحسنات ، گھ عبدالحی ، فرنگی محلی کے فریعت کاح سے بھی ،سبک دوش ہوئے۔

ریاستِ حیدرآباد، و کن کے مدارُ المحام کی دعوت وطلب پر،آپ شعبان ۱۲۸۴ھ میں حیدرآباد، و کن تشریف لے گئے۔اورنہایت اِمتمام کے ساتھ

انظام عدالتِ نظاميد كى خدمت كافر يضه، انجام دين مل معروف موت-

كيكن، زمانے نے إس بار، زياده مهلت ندوى اور ممات، هادِمُ اللَّدَّات كاوفت، سرية مهنيا-

آپ كى دفات، عجب وغرب طريقة سے بوئى ۔ ما و ذوالقعده ١٢٨٥هـ مى

آپ نے دیکھا کہ آپ، بالکل میچ وتذرست ہیں۔ اور مرض کا آپ پرکوئی اثر نہیں۔

كويا،آپ، دارُ العدالت من بيشي بوئ بين ادر كهدر بين كه

ملک الموت، جلد ہی، میری روح قبض کرلیں گے۔''

صح موكى اورآ پكواپناخواب، يادآ ياتو، كهاكه:

شاید، میری و فات، قریب ہے جس کی خبر، الله تعالیٰ نے جھے، عالم خواب میں دی ہے۔'' اِس واقعہ کے بعد آپ کومرضِ موت، لاحق ہوا

جو بھے شام بوصنا ہی گیا۔ جس کا انجام، <u>ط</u>ے شدہ تھا۔ أواخر جمادي الاولى من آپ كے ساتھ، يپش آياك كُويا، كُولَى كَهْنِ والاكهر ما ب اورموت كى فبرو ، ربا ب كد: كُلُّ نَفْس. ذَا تِقَةُ الْمَوُت. ا وشعبان میں آپ، وسیتیں کرنے اور کلمات و واع ارشادفر مانے لگے کہ: مُنْنِ عَاتمہ اوراُ خروی فوز وفلاح کے لئے کچھ بھی ، زادِ سفر نہیں ہے۔'' ایے عزیر فرزند مولانا محموعبد الحی فرنگی محلی کے لئے آپ نے اجازت نامہ تیارکیا جس میں اُن تمام علوم واُعمال کی اِ جاز تیں ،آپ نے کھیں جِو،آپ كو،اي مشائح كرام رَجِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عِاصل بوكَيْ تَعِيل -یہ جہارشنبہ رشعبان ۱۲۸۵ هی بات ہے۔ اى روز،آپ نے سفر ارتحال كى تيارى اور مركب انتقال كى سوارى كى \_ وَجِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ \_ ا پی وفات ہے آٹھ روز پہلے ،آپ نے بتلایا کہ: ملائکہ کرام ،تشریف لائے ہوئے ہیں۔' بيمرض، كى شقى القلب حاسد كے جادو ہے شروع ہوا تھا۔ جو، آپ كے نصيب بيل تھا۔ ا پی وفات ہے، دورون پہلے،آپ نے خواب میں اس جادوكرنے والے اوراس كام يرأ كساكر،اے بھيخے والے كوديكھا۔ ليكن، الله فرزندرشيد، مولا ناعبدالى ،فرقى گلى كو،إس كى تحت تاكيدو مدايت كى كه: اسى فركى كورند وفي الله -" بعدِ طلوع منس، بروز دوشنبه ٢٩ رشعبان (١٢٨٥هه) آپ کی روح ، روضهٔ رضوان کی سیر کوفکل گئی۔ بعد نماز ظہرآپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اورآپ کی وصیت کے مطابق ،صاحب کرامات وفضائل، شاہ اوسف، قادری (حیررآ بادر کن) کے پیلومیں آپ کی تدفین ہوئی۔ مولا نامحرعبدالحي ،فرع كلى نے بار ما،خواب مين ديكهاكه: آپ، درس وندرلیس اور وعظ وفسیحت فر مارہے ہیں۔ اور كهدر ع بي كه بحمد الله، المركرم كي طرح، رحمت وغفران كا، خط و افر ملا-ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ: والدِمر حوم ایک کشادہ جگہ میں لینے ہوئے آرام فرماہیں۔ آپ نے سکرات موت اوراس کے بعد چش آنے والے حالات کے بارے میں بوچھا

تو ، والد مرحوم في مايا:

' سکر اَتِ مُوت کے بعد، مجھے کی طرح کی کوئی پریشانی، لاحق نہیں ہوئی۔

بلکہ جب ججھے موت آئی تو ، فرشتوں نے مجھے ، دارُ السّلام کی نعمتِ جادِ دائی کی بشارت دی۔

بِحَمْدِ اللّٰهِ، شِی، ایک نہایت کشادہ جگہ ش، بہت، بشاش بشاش بتا ہوں۔''

آپ کی بڑی سعادت وکر امت ہے کہ آپ کی موت ، دوشنہ کو ہوئی ۔ اور دوشنہ بی ، دورن ہے۔

ہ جس شی سیدِ اولا و آ دم صَلّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ صَلّم، اِس دنیا ہے تشریف لے گئے۔

مولا ناعبد الحلیم ، فرنگی محلی ، کا صنوی کی بہت کی تصنیفات و تالیفات میں

جن میں سے چند تصانیف کے نام ، یہ میں ،

(١) اَلَّتَ حُقِيْقاتُ الْمَرضِيَّة لِحَلَّ حاشيةِ السِّيِّد الزَّاهِد الْهَرَوِي عَلَىٰ الرَّسالةِ القُطُبِيَّة (٢) اَلْقُولُ الْاَسْلَم لِحَلِّ شَوَحِ السُّلَّم لِمُلَّاحَسَنُ اللَّكنوِي (٣) كَشُفُ الْمَكتوم فِي حاشيةِ بحرالُعلوم \_اَلْـمُتَعَلَقة بِالْحاشيةِ الزَّاهِدية اَلْمتعلقة بِالرِّسالةِ الْقُطْبِية (٣) ٱلْقَولُ الْمُحِيَّط فِيُ مَا يَتَعَلَّقُ بَالْجَعلِ الْمُولِّفِ وَالْبَسِيط (٥) حَلُّ الْمَعاقِد في شرح الْعَقَائِد الْعُضدِيَّة الْجَلالِي (٢) اَلتَّعْلِيُقُ الْفَاضِل فِي مَسْئَلةِ الطُّهُرِ الْمُتَخَلَّل(٤)مُعِينُ الْغَسَائِصِين فِي رَدِّ الْمُغَالِطِين (٨)ٱلإيُضَاح لِمَبْحَثِ المُنخُتَلطَاتِ الْوَاقع فِي شَرحِ الشَّمُسِيَّة لِلْعَلَّامة قطبِ الدِّينِ الرَّازي(٩)كشفُ الْإِشْتِبَاه فِي شَرَح السُّلُّم لِحَمُدِ الله (١٠) اَلبَيَانُ الْعَجِيْبِ فِي شَرَح ضابِطةِ التَّهُ ذِيبِ (١١) كَاشِفُ الظُّلمةِ فِي بَيَانِ ٱقْسَامِ الْحِكْمَةِ (١٢) ٱلْعِرفان مِهُوَ مَتْنُ مَتِينً فِي الْمَسْطِق (١٣) نَظُمُ الدُّرَر فِي سِلْكِ شَقِّ الْقَمَر (١٣) التَّحُلِية شَرُحُ التُّسُوِية - هُوَ، رِسَالةُ فِي التَّصَوُّف لِمَولانا مُحِبُّ الله آبادي (١٥) أَنُورُ ٱلْإِيْمان فِي آثارِ حبيبِ الرَّحمٰن (٢١) بَركاتُ الْحَرَمَين (١٤) إِيْقَادُ الْمَصَابِيَح فِي صَلواةٍ التَّرَاوِيُح (١٨) أَلْإِمُلاء ُ فِي تَحْقِيقِ الدُّعَاء (١٩) غَايَةُ الْكلام فِي بَيَان الْحَلال وَالْحَرَامِ (٣٠) خَيْرُ الْكَلامِ فِي مَسَائِلِ الصِّيَامِ (٢١) ٱلْقُولُ الْحَسَنُ فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّوَافِل وَالسُّنَن (٢٢) عُمُدَةُ التَّحْرِير فِي مَسَائلِ اللَّوْن وَاللِّباسِ وَالْحَرِير (٣٣) قَـمرُ الْآقُمَارِ حَاشِيَّة نُورِ الْآنُوَ ار (٣٣) شَرْحُ الْمُوجِزَ النَّفِيُس فِي عِلْمِ الطِّبِّ المُسَمِّى بِحَلِّ النَّفِيس \_

کچھ حصد، باقی رہ گیاتھا جس کی تھیل مولاناعبدالحی ،فرنگی محلی نے کی۔ یرتصانف، عکما کے درمیان، متداول ورائج ہیں اورخواص وعوام کے درمیان، مقبول ہیں۔ مولا ناعبدالحلیم،فرنگی محلی کی کچھو مگرتصانیف بھی ہیں۔ جنھیں،اپنے انتقال سے پہلے،آپ نےشروع کیاتھا، مگر موت نے ان کی تکمیل کی مہلت نہ دی۔ اکثر دری کتب پر بھی آپ کی تعلیقات ہیں۔ ای طرح ، و فی وفاری میں کچھقریرات ومناظرات بھی ہیں۔ يه، اُن تفصيلات كاخلاصه ہے، جے ، مولا ناعبدالحيٰ ، فرنگ محلي متوفى ٣٠ ١٣٠ه نے اپني كتاب "حَسْرَةُ الْعَالَم بِوَفَاةِ مَوجَع الْعالَم" بي يَحْرِوْ مايا -" اس کے بعد ، مولا ناعبد العلی ، آئی ، مرای (وصال ۱۳۳۷ھ) نے مولاناعبدالحلیم،فرنگی محلی (وصال ۱۳۸۵) کے بارے میں اپن تعزی نظم (بزبان عربی) كات(2) أشعار، ورج كي بيل-(ص19وه مروزة تمدُّ قَد مزُ الْأَقْمَارِ حاشية نُورُ الْأَنُوارِ كَلِسِ بركات، الجامعة الاشرفيد مارك بورضاع اعظم كره - ٢٢٧ اهرا ١٠٠٠)

مولا نا محمد عنایت الله ، فرنگی محلی (متوفی ۱۳۷۰ه/۱۹۴۱ء) آپ کے تعارف وتذکرہ میں رقم طراز بن:

"بعدِ حفظِ قرآن ، كتبِ درسيه اپنے والد ماجد سے اور مفتی ظہورُ الله بن مُلَّا ولی اور مفتی محمد یوسف بن مفتی محمد اصغر اورمفتی محمد اصغر اور مولوی نعمت الله بن مولوی نور الله سے پرهیس -اور سولہ (۱۲) برس کے بن میں متم کتب کیا۔

مرزاحشن على محدِّث اورمولا ناحسين أحمد محدِّث صحديث، حاصل كي-عركير، تدريس وتالف كاسلسله، جارى ريا-

پہلے، وطن میں رہے۔ پھر'''باندہ'' میں تواب ذوالفقارُ الدَّ ولہ کے مدرسہ میں مدرس ہوگئے وہاں،نو (٩) سال قیام کے بعد، جون پور میں حاجی امام بخش کے مدرسہ میں چلے گئے۔ اورتقریباوس (۱۰) سال، وہاں، مدرتی میں معروف رہے۔ ال کے بعد، حیررآ باو، ذکن میں، مدرستر کاری میں مدرس، مقر رہوئے۔ ١٤٧١ه مين الل وعيال كرماته، فحون ارت عمر ف موك

اوروہاں، شیوخ صدیث سے إجازت حدیث ، حاصل فرمائی۔ وہاں سے والیسی کے بعد،حیرراآباد، ذکن میں عدالتِ عالیہ کے عہدہ پر بقر رہوا۔اور رؤسماے حيداآيادين نهايت إعزاز وإحرام عيسرفرمائي -خواص وعوام آب كرويده تق جمادي اللَّاخره ١٢٨٣ه على وطن ،تشريف لا يح-اورصا جزادے (مولا ناعبدالی) فرگی کلی ) کے عقد سے فراغت، حاصل کی۔ أعِرْ وُوطَن مُصِر مونے كماب، وطن ميں قيام فرماتے۔ اورمولوي حيدر بخش بن مولوي حاجي امام بخش ، جون پوري کا إصرار تھا كه: آپ، جون بورتشریف لے چلیں۔ مگر، نضا وندر نے کی کی عرض معروض ، قبول میں آنے ، نہ دی۔ سال بھر کے بعد،حیدرآ با دوؤ کن والیل ہوئے اور چندوٹوں کے بعد،علالت بشروع ہوئی. ......ا یخ صاحبزاد کو، وصایا قرمائے اور اجازت حدیث، عطاقرمائی۔ اوربعت کے کرواخلِ سلسلة قادريه رَدُّ اقيد كيا۔ آخر ٢٩ رشعبان ١٢٨٥ ه يوم ودشنبه كو، بوقت كي انقال كيارتاريخ وفات عالم بإعمل مودفعا" ب حیررآباد، ذکن بی میں ،شاہ پوسف کے مزار کے بائیں ، دفن ، واقع ہوا۔ بعت واجازت آپ كوحفرت مولاناعبدالوالى فرنگى كلى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ عَقى \_ تلامذه ، إلى كثرت سے تھے كرسب كا شار ، دشوار ب\_ جن میں ہے اکثر خود، صاحبِ تالیف وتصنیف ہوئے۔ آپ کی تالیفات، کثرت سے ہیں جونہایت مفیدونا فع ہیں۔ جن كالفصيل، حسب ولي ب- (منقول ازعُمُدَةُ الرَّعَايَة)

(۱)رسالة فِي الْإِشَارة بِالسَّبَابَة فِي التَّشَهُّد (۲) حاشيةُ شرح الْعَقَائِدِ الْجَلالي مَوسوم به حَلُّ الْمَعَاقِد (٣) نَظُمُ اللَّرَرفِي سِلُكِ شَقِّ الْقَمَر (٣) إِمُعَانُ النَّظَرَ لِبَصَارِقِشَقِ الْقَمَر (۵) التَّخلِية شَرح التَّسُوية (٢) نُوُرُ الايمان فِي آثارِ حبيبِ النَّخَلِن (٤) التَّعُويةِ اللَّمُعَاء (٨) إيقادُ الْمَصابِيح فِي التَّواوِيح (٩) غايَةُ الرَّحُمٰن (٤) الْإِمُلاء فِي تَحقيقِ الدُّعَاء (٨) إيقادُ الْمَصابِيح فِي التَّواوِيح (٩) غايَةُ الْكَلام فِي مَسَائلِ الصِّيامِ الْكَلام فِي مَسَائلِ الصِّيامِ الْكَلام فِي مَسَائلِ الصِّيامِ (١١) اللَّيَامِ السَّنَن (١٢) عُمُدَةُ التَّحُويرِ فِي

مَسَائِلِ اللَّوُن وَاللِّباس وَالْحَريرِ (١٣) السَّعايَة شُوحُ الْهِدَايَة (٣) )قَمرُ الْاقُمارِ حاشيةُ نُورالْآنُوار(١٥) رساله في آحوالِ رِحُلَةِ الْحَرمَين(١٦) التَّعُلِيقُ الْفَاضِل فِي مَسْنَلَةِ الطُّهُوالْمُتَخَلَّل(١٤) رِسَالَةُ فِي تَرَاجِمِ عُلَمَاءِ الْهِنُد

(١٨) رسالةُ فِي جَمْعِ الْفَتَاوِيْ - إلى آخِرِهِ -

(ص١٢٩و١٠٠ " تذكره كلما عفر في كل" مؤلف مولانا محر عنايت الله فر في كلي )

اس کے بعد، مزید کتابول کے آئا ہیں۔ جن کی مجموعی تعداد، چونیس (۳۴) ہے۔

مولا نامحودا حمد، قادري، رفاقتي، بحواله "حَسُوةُ الْعَالَم بِوَفَاةِ الْعَالِم" رقم طراز بي كه

'' ۱۲۲۰ھ میں نواب ذوالفقارُ الدُّ وله کی دعوتِ وطلب پر'' باندہ'' تشریف لے گئے۔

ریاست کے مدرسہ بیل مدری مقرر کے گئے ۔اس کے بعد ،نو (۹) برس ،مدرسہ حفیہ جون پور میں

صدر مدر ت رہے۔ یہاں، حاشیہ قمرُ الا قمار ، مولا ناحکیم وکیل احد ، سکندر پوری کی اِستدعار ، قلمبند کیا۔

۲ سلسلة قادر بيرز أقي شن مولانا شاه عبدالوالى ،فرنگی محلی سے سلسلة قادر بيرز أقيه ش مُر يد موسے -١٤٧٤ اوش حيدرآ باد ، دَكن كاسفركيا -

سید تُراب علی خاں، مدا زُ المھام نے مدر سہ نظامید کا، مدرس بنادیا۔ ۱۳۷۹ھ میں جج وزیارت کے لئے گئے۔ مکہ معظمہ میں مولانا جمال احم<sup>ح</sup> فی اور شیخ احمد زَینی دَ حلان سے علم حدیث اور دیگر علوم کی سند، حاصل کی۔

۱۲۸۰ میں مدینه طیبہ میں حضورا قدس صَلَّبی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی زیارت ہے مشرَّ ف بوئے مولانا شاہ عبدالغنی بن شاہ احمد سعید، مجد دی بن حضرت شاہ ابوسعید، دہلوی، مجدِّ دی سے حدیث وقضیر اور مولانا شاہ عبدالرشید بن مولانا شاہ احمد سعید بن حضرت شاہ ابوسعید، دہلوی مجدِّ دی ہے قصیدہ کرُد دہ اور حزبُ البحرکی اجازت وسند، حاصل کی ۔

۱۲۸۵ هیں، حیررآ باد، ذکن ، والی ہوئے اور عدالتِ نظامیہ سے وابستہ ہو گئے۔'' (ص ۱۱۱۔'' تذکر وَعُلما ہے ایلِ سُنٹ '' موَلَّقہ مولانامحود احمد قادری رفاقتی مطبوعہ کان پور سے لیا۔

(=1941/01191

# مفتی محمر پوسف، فرنگی محلی

مفتی محمد پوسف، فرنگی محلی (ولادت ۱۲۳۳ هر۸+۱۸ء وصال ۱۲۸۱هر ۱۸۹م) بن مفتی ابوالژیم بن مفتی محمد اصغربن مفتی محمد لیتقوب بن مُلاً ،عبدالعزیز بن مُلاً ،محمد سعید بن مُلاً ، فظب الدین شهرید، سہالوی۔

مفتی مجر یوسف، فرنگی محلی کے اُحوال، ذکرکرتے ہوئے مولا نامحہ عنایت اللہ، فرنگی محلی (متو فی ۱۳۲۰ه ۱۹۲۱ء) لکھتے ہیں: ''اکثر کتب درسیہ، آپ نے اپ والد ما جدسے پڑھیں۔ رسالہ تو مجمیہ مولا نامفتی ظہوڑ اللہ فرنگی محلی سے پڑھ کر، فارخُ التحصیل ہوئے۔ اور کچھ کتا ہیں، مولا نامفتی ظہوڑ اللہ فرنگی محلی سے پڑھ کر، فارخُ التحصیل ہوئے۔ سیرت وصورت، دونوں میں یوسف ٹانی تھے نہایت تو یصورت، کسرتی بدن تھا

اور پچھ کہا تیں ، مولا ٹاسٹسی طہور القدار کی گئی سے پڑھ کر ، فارع الحصیل ہوئے۔ سیرت وصورت ، دونوں میں یوسفِ ٹائی تھے۔ نہایت خویصورت ، کسرتی بدن تھا۔ ور زِش ، آخر عمر تک ، ترک نہیں فر مائی۔

ایک مدت تک، وطن ٹیں تدریس و تالیف ٹیں مصروف رہے۔ آپ کے والد ماجد کے انتقال کے بعد، عہد ہُ اِفْلَ، آپ کے سپر د ہوا تھا۔ جس کو،غدر ۲۳ کا اھ (۱۸۵۷ء) تک، انجام دیتے رہے۔ اس ٹیں آپ کے مال واسباب کے ساتھ، کٹ خانہ بھی بہت کچھ، ضائع ہوگیا۔

یباں تک کرسب کو،آپ کی زندگ سے مایوی ہوگئ۔ ای اُ ثناش ،آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ: ''آپ کی موت ،سفریس ہوگ ۔'' چنا نچہ،ایا ہی ہوا۔ عُقد سے فراغت کے بعد، جب، مولانا عبرالحلیم صاحب ۱۴۸ سے میں حیدرآباد، وَکن واپس جانے گے، تو، باصرارآب کوحیدرآباد چلنے بر، راضی کیا۔

گر، مولوی حیدر حسین صاحب و کیل بن حاتی امام بخش ، جون پوری ( والدِ نواب عبدالمجید وعَدِ نواب مجمد بوسف ، وزیراً مورعامت ) نے کسی طرح آپ کواپنے مدرسہ سے جانے ، نددیا۔ مجبوراً ، آپ نے جون پوریس تھوڑ ہے دنوں ، قیام فر مایا۔

اورشعبان ۱۲۸۵ هش وطن آکر بمبئی بارادهٔ جی بروانه بوئے اور مکم معظم پینی کر، یکو قیام فرمایا۔ اَوَاثِرِ شُوال میں، بارادهٔ زیارت روض مطمّره، مدینه منوره عَلی صَاحِبِهَا اَلف اَلف تَجِیة وَ صَلواة وَ تَسُلِیم، روائه بوئے راسته میں بخاروا سمال میں مبتلا ہوئے۔

مدينه منوره بينج كر ١٩ ردُ والقعد ١٢٨ اهدُوانقال فر مايا اور جنت البقيع ميں دُن ہوئے۔ فَطُوْبِيٰ لَهُ مِنْ حُسُنِ خاتِمَةٍ وَفَضُلِ مَضْجَعٍ وَمَدُفَنٍ۔

آپ، نهایت عابدوزابرشب زنده دارتھ۔

جون پورس مافظ قدرت الله عيس في اكه:

'' آپ کامعمول تھا کہ نصف شب کے بعد بیدار ہوتے اور عبادت اور ذِ نحس بِالْجَهُو فرماتے ۔ سج ہونے بینماز فجر کے بعد علاوت قرآن مجید فرماتے ۔ اس کے بعد، ورزش فرماتے۔ ورزش کے بعد، غذا نوش فرماتے۔ اور شب وروز میں صرف، اُکی دفت، غذا نوش فرماتے۔

ال کے بعد سے دران ، شروع ہوتا۔

گیارہ (۱۱) بجے تک، درس ہوتا۔اس کے بعد تھوڑی دیر، تالیف وتصنیف میں صَر ف فر ماکر آرام فر ماتے۔اُٹھ کر، نماز ظہرے فراغت کے بعد پھر، تدریس فرماتے۔

مغرب کے بعد، پھر، تالیف وقصنیف میں مصروف رہتے عشا کی نماز کے بعد، آرام فرماتے۔'' (ص۷ ۲۰ ۷ ۵ ۲۰ '' تذکر وَعَلَما نے فرکگی کُل' مولَّفه محمد عنایت الله، فرکگی کلی مطبوعه فرکگی کل بکھنو)

تذكره نگارنے اس كے بعد، ايك واقعد كھاہےك

ایک انگریزافرنے آپ کے معاثی حالات کی اُبٹری دکھی کر مرکاری ملازمت کی پیش ش کی۔ آپ نے انکارکیا کہ:

اس میں غیر شرع کام کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ ہے مئیں ،معذور ہوں۔

اس نے یقین دلایا کہ آپ کے کام میں ایا کھنمیں ہوگا اور آپ کودفتر جانے کی بھی

ضرورت بين، ندآپ کو يکه کام کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر ہیں وہ بیں اور جب سر کاری الل کار یکی حساب وغیرہ پر وتخط كرانة كمي ، تو ، الله يرو شخط كرويا كري -بإقت تمام آپ بشروط طور پرتیار ہوئے ، گر، جب ، ایک سرکاری الل کار آیا اوراس نے و تخط کرانا چا ما ، آب نے پوچھا کاس مس کیا ہے؟ تحقیق کرنے رمعلوم ہواکہ: یا کیے سودی معاملہ ہے۔جس کے فائل پر آپ کو و شخط کرنے ہیں۔ اس كے بعد جو يجھ بواء وہ ، تذكرہ نگار كى زبان ميں ، إس طرح ب " و مجعة اى غصر ع جرة مباركه بمر خ بوكيا اوررجشر اللهاكر، دور يحينك ديا-اورشى علماك الجي يهان عظل جاف (معاملہ، رقع وقع کرنے کے لئے وہ انگریز افسر، اس منٹی کو لے کر طاخر خدمت ہوا، تو) آپ نےصورت و کھتے ہی،اس کو بھی ڈاٹھا،شروع کیااورفر مایا کہ: "كافر \_اس كربؤاءاوركيااميدكى جاعتى تعى؟ میری بی خلطی تھی ، جو، کافر کے کہنے میں آگیا۔اورزاروقطار،رونا شروع کیا۔ 'اللی آخِرِہ۔ (ص٢٠٨، ٢٠٩٥ من تذكر كالله على الله فر كل كل "مؤلَّف محموعتايت الله، فركَّ يحلى ) "مفتى محريوسف صاحب كوبيت، حضرت مولانا انواز الحق صاحب فُدِسَ سِرُّهُ عَيْل. اورتعليم أذكاروا شغال، حضرت مولاناعبدالوالى، فرنگى كلى دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ سے يائی تى۔ آپ کی تصانف، حسب ذیل ہیں: عاشية شرح سُلَّم مُثَلَّا بَحْسَن -حاشية شرح سُلَّم، قاضي مبارك -حاشية تنمس با زغه-تكملة عواثى مُلَّا بَسَن برهمسِ بإنه غه-حاهية طبعيات شفا-حاشية شرح وقابيه-ان كے علاوه ، بخارى شريف اور بيضاوى شريف پر متفرق تعليقات يى -آب كے حالات ، مولاناعبرالحي ، وَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه نَ مقدمة معايداور مقدمة عُمُدَةُ الرّعاية من جمي ، ذكركي مين-" (ص ٢٠٩ ـ " تذكرهُ علما مے فرنج محل " مؤلّفه مولانا عنایت الله ، فرنگی محلی مطبوعه اشاعت العلوم فركي كل يكحنو ١٩٣٩ ١٥٠٥)

مولا نامحموداحمد، قادری، رفاقتی ، مظفر پوری آپ کے بارے میں لکھتے ہیں۔
'' حضرت سولا نامفتی محمد اصغر، فرنگی محلی فئیقہ میں میسٹر ہ اُلمحو فی ۹ رر جب ۱۲۵۵ھ کے فرزند
علم اے فرنگی محل سے تعلیم پائی۔
علم وفنون میں امامت کا منصب رکھتے تھے۔
اکٹر عکما نے فرنگی محل کا سلسلہ محملہ ، آپ سے وابستہ ہے۔
اسٹر عکما نے فرنگی محل کا سلسلہ محملہ ، آپ سے وابستہ ہے۔

ا پے والد ماجد کی وفات کے بعد ،عدالت و بوائی ،کھٹو کے مفتی ،مقر رہوئے۔ بَعَدَهُ ، مِدرسالحاج امام بخش مرحوم ، جون بور میں مدری ،اختیار کی۔

حفرت مولانا عبدالعليم آئى (عازى بورى) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه جي بزرك نے آپ حالمذ، افتيار كيا۔

رُ مِن شريفين كى زيارت كے شوق ميں ،حيدرآ باد، دَكن ہوتے ہوئے

شعبان ۱۲۸۷ هیل مدین طعید، حاضر ہوئے۔

......قسانیف: شرح سُنَم ، حاهیهٔ شمس بازند، تعلیقات عکیٰ الْبَیصا دی ،حاهیهٔ شرح وقاییه تعلیقات عکیٰ الْبَیصادی ،حاهیهٔ شرح وقاییه تعلیق عکیٰ البخاری بهٔ (ص۲۷۳' تذکر کانگها بے اہل سُنْت ' موَلَند مولا نامحود احمد ، قادری ، رفاقتی )

#### مولا نامحمه عبدالحيّ ، فرنگي محلي

الوالحسنات، مولا نامحد عبدالحي، فرنجي محلي (ولادت ٢٦ مرة والقعده ١٣٦٥هـ وصال ربيع الأول ٢٠ ١٣٠ه (ديمبر ١٨٨٦ء) بن مولا ناعبدالحليم بن امين الله بن محدا كبر بن احمد الوالزحم بن محمد يعقوب بن عبد العزيز بن محمد سعيد بن مُلاً ، قطب الدين شهيد، سهالوي \_

مولا نامجر عبدالحيَّ ، فركَّ محلى ، بلند بإيه عالم وحَقِّق اورفقيه ومصقِف تقع

آپ، زمانہ کے اعتبار سے دَورِ آخر میں پیداہوئے ،گر،اپے علم وضل کے لحاظ سے آ آپ کے اندر، نگما نے رکنگی کل کے دَورِ ثانی کی شان پائی جاتی تھی۔

آپ كے ابتدائى حالات اور تعليى پيش رفت كتعلق مولانا محد عنايت الله، فركى كلى (متوفى ١٣١٠هـ ١٩٨١م) كليح بين كه:

'' هظ قر آن کے بعد، قاری وابتدائی حساب کی تحصیل ، مولوی عادم حسین سے کی ، اور شملہ کتب درسیہ، اپنے والد کتب ، اپنے والد کے مامول ، مولا ٹائعمت اللہ بین مولا ٹائو رُ اللہ ، فرنگی محلی سے ، والد کے انتقال کے بعد ، پڑھے۔ جس کے مامول ، مولا ٹائعرت اللہ بین مولا ٹائو رُ اللہ ، میرتھا کہ:

محض، حصول بحر کے لئے را حد ہے ہیں، در نہ خرورت کا سوال بہیں ہے۔' والد ماجد، مولا ناعبدالحلیم، فر گل محلی کے انتقال کے بعد، حیدراً باد، دَکن میں قیام رہا۔ بعدانقال والد ماجد، اُراکسین سلطنت نے والد کا قائم مقام کرنا جاہا۔

آپ کے حیدرآ بادی أعرق و کا قبول پر، اصرار رہا۔

گر، اِس عالی حوصلہ ذات نے خدمتِ علم میں، کرج کے خیال سے عُمرت سے بسر کرنا گوارا کیا، گر،عہدہ کے قبول سے انکار کردیا۔اوروطن، والیس آ کر، خدمتِ علم، شروع کی۔ ونیاجانتی ہے کہ کیااور کس قدراور کتنی اہم خدماتِ علمی، مولانانے کیس۔

خود، مولا نانے جو، اپنا تذکرہ ، مختلف کتب میں ککھا ہے، اُسی کود کھی کرمعلوم ہوتا ہے کہ:

ك قدر على روايات كى ميذات كراى مال تى\_

آپ کے بعدآپ کے تلیذ، استاذی واستاذ استاذی، مواانا عبدالباقی، فرنگی محلی نے

"خَسْرَةُ الْفُحُول بِوَفاةِ نَائِبِ الرَّسُول"كَام حا ب كا تذكره لكما -اورمولوی عبدالحمیدین مولوی عبدالحلیم، فرکی محلی نے بھی آپ کا تذکرہ "سرایاغم" کے نام تح برکیا ہے۔جس کو فقطل حالات، اس بدروشمس کمال کے دیکھیا ہو، ان کمابوں کو، دیکھے۔ وطن کی واپسی پر،بدستور،خدسے علمی میں مجو ہو گئے۔ کشر ت محنت نے صحت،خراب کردی۔ ..... آخِوُ الْأَمُو ٣٩ رربيعُ الاول٣٠٣ ها هأو، ابتدا بدوز ح طبيعت، يحوز اب تقي \_ گر،میرے والد کے بہال ہتقریب ذکر ولادت شریف میں ہشاش ویشاش ہشریک رہے۔ اورکشادہ پیشانی ہے مہمان داری میں مصروف رہے۔ شبکو، أعِزُّ ہ ہے حب معمول، باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد آ رام فرمانے ،تشریف لے گئے۔ .....جس وتت، ڈاکٹر وں اور حکیموں نے وکھے کر متایا کرع۔ آ فاب آ مرائدرز وال۔ اورجس وقت، ينجر، گفرول تک پينجي، پيمعلوم ہوتا تھا كه: فرائی الم مركد ، ماتم كده ، ين كيا ب-حضرت استاذ (مولا تاعبدالباري،فرنگي کلي ) رَحْمَةُ الله عَلَيْه فرمات تفرك عَدِ أَمْجِد، حضرت مولانا عبدالردُّ الله عَلَيْه كو میں نے بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، بوااُس دن کے جس كى شبكو،حضرت اتْي معظَم ،مولا ناعبدالحيّ ،رَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كانتقال موا\_ شهر ( لکھنؤ ) میں، جس وقت ،خبر ہوئی ، ہرمسلمان ، اُ فٹاں وخیز اں ،نتاہ حال ،فر گئی محل پہنچا۔ اوراس خرکی تصدیق سے خود ، سکتہ کے عالم میں ہوگیا۔

دو پہر کے قریب، جناز ہ ، تیار ہوا ۔اور بعد زوال ، حضرت مولانا عبدالردَّ اق ، فرگی محلی رَحَمةُ اللهِ عَلَيْهِ نِي اوَ لا ، تما زِجنازه يرُ حالى \_

دوسرى نماز، مزار حفرت مخدوم شاه بينا، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَ إِ حاط سِي مولا ناعبدالوهًاب بن حضرت مولا ناعبدالردَّ الن ،فركَى حلى رَحِمَهُمَا اللهُ في يرهائي \_ اورتیسری نماز، باغ میں ، مولوی عبد المجید بن مولوی عبد الحلیم ، فرنگی محلی نے اواکی۔ كفن مين حضرت مولا ناعبدالرَّرُّ النَّ فركَّى كلى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَ مگا مد، ایخ دست مبارک سے باندھا۔

مزار، إحاطهُ باغ مولانا انوار ميس، مغربي ديوار مصصل، خام --اس كرد، حضرت استاذ (مولانا عبد البارى، فرغ كي محلى) دَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نَے سنگِ مرمري خوبصورت جالى لگوائى ب-

كر سي تلافره كي وجهد، أن كاشار، وشوار ب-

مولاناانوارُالله(فاروق ،حيراآبادى) استاذِ اعلى حضرت ،حضور نظام خَلَدَاللهُ مُلْكُمهُ وسَلُطَنَتَهُ كُوبِهِي ،مولانا (عبدالحيّ ، فركي كلي ) رحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ \_

اؤل سے لے کو ختم کتب تک ، تلمذر ہاہے۔"

(س ١٣١١-١١- تذكر وَعُلما مِي فَرَكِي كُلُ 'مِولَقه مولانا عنايت الله ، فركَّى محلى مطبوعه اشاعث العلوم فركَّى كل كِنصنوَ ١٩٣٩ هر ١٩٣٠ م

اس کے بعد بمولا بامحرعنایت اللہ ، فرنگی محلی نے مولا ناعبدالحی فرنگی محلی کی آیک سوٹو (۱۰۹) کتب در سائل کی آیک فہرست ، دے کر کھھا ہے کہ:

"ان اليفات كے بارے يس مرف اس فقر ركھنا جا ہتا ہوں ك

اگر ، مولانا کی کوئی اور تصنیف نہ ہوتی اور صرف جار کتا ہیں ، آپ کی مؤلّف ، ہمارے ہاتھ ہیں ہوتیں ، تب بھی ، مولانا کی عظمتِ شان اور مرتب علمی جاننے کے لئے ، کافی تحییں۔

يه چار كتابي ، فنون مختلفه كي بي - " (ص١٣٥ ـ " تذكر هُ عُلما ع فر كَانُ كُلْ")

بھر،ان چار کتابوں کے نام،درج کے ہیں:

(۱) مِصْبَاحُ الدُّجٰی لِین ، حاشیهُ غلام یجی ، برمیرزابدرساله کامبسوط حاشیه (۲) سعایه مین ، شرح وقایه کا حامل المتن حاشیه (۳) مُنوُظَّ المصام محمَّد کامبسوط حاشیه ، التَّ عُلِیقُ المُمَجَّد (۳) طَفُرُ الْاَ مانی ، ورعلم اصول حدیث (ص ۱۳۵ - "تذکرهٔ عُلمان فرقی کُلْ) ')

بعض اہلِ علم نے تحقیق کر کے ، مولا ناعبدالنی ، فرنگی محلی کی کتابوں کی تعداد ، ایک سوئیس (۱۲۰) کھی ہے۔ جن میں ،سب سے زیادہ کتا ہیں ،علم فقہ میں ہیں ۔اوران کی تعداد ، بچاس (۵۰) ہے۔ ان کتابوں کا اسلوبے تحقیق وتصنیف ، بڑا ہی جا مع دمو تر اور معیاری ہے۔

ان ترابوں فاسعوب میں وقعیف، براہی جاس وہو تر اور معیاری ہے۔ آپ کاطریقہ واسلوب، قدامت کے اِلترام کے ساتھ بچڈ ت کے اہتمام کا بہترین نمونہ۔ مقام چیرت ہے کہ آپ نے صرف، ہارہ (۱۲) سال کی عمر میں علم صرف کی، بیددو کتا بیں کھوڈ الیں: (۱) إمتحانُ الطَّلبة فِي الصَّيعِ الْمُشْكلة (۴) اَلبَّنيان فِي شُوحِ الْمِيزان-صرف، اُتاليس (۳۹) سال، چار (۴) ماه گیخقرحيات، آپ نے پائی۔ اور اِس مخفر مدت پيس آپ نے، ايک سوئيس (۱۲۰) کتابيس لکھ کر، بڑے بڑے علما کی خدمت بيس، گراں قدرنمونة تحقیق وتصنيف وَقَلروم ل، پیش کر کے ان کی بزم پيس سُر خ روئی اور سرفرازی، حاصل کی۔

ابوالحنات، مولانا محمر عبرالی ، فرنگی محلی ، اہلِ سُنَّت کے جلیل القدر عالم و فقیہ تھے۔ یہاں ، آپ کے چند فآوی ، بطور نمونہ پیش کیے جار ہے ہیں ، جن سے آپ کے اسلوب وطرز اُحتاف اور آپ کے مسلک وموقف کی واضح نشان دہی ہوجاتی ہے۔

موال: باری تعالی این شریک کے پیدا کرنے پر قادر ہے، یا نہیں؟ جواب بہیں ہے۔ کیوں کرتم ام تعظمین ، اس کی تصری کرتے ہیں کہ کسی چیز کے مقدرت میں داخل ہونے کی جلّت ، اس کامکن ہوتا ہے۔ پس اشریک الہاری کرمال ہے، جحب قدرت، ندہوگا۔

اوراس بات پر، إجماع بك. شريك بارى ، محال مباور قدرت الهى ممتنع پر بنيس ب-امام فخرالدين ، رازى اورسعدُ الدين ، تعتاز انى كصفة بين: لاهَ منى مِنَ الْوَاجِبِ وَالْمُمُّتَنَعِ بِمَقُدُودٍ لِهُ تَعَالَىٰ لِزُوالِ إِمكانِ النَّوْكِ فِي الْاَوْل وَالْفِعُل فِي الثَّانِي -

لین: واجب اور منتنع میں ہے کوئی بھی مقد ورات باری تعالی میں ہے، نہیں ہے۔ کیوں کہ، واجب کا ترک ممکن نہیں ۔اور منتنع کا کرنا۔ (ممکن نہیں)

اور مقدور کاء کرنا، نہ کرنا۔ دونوں جمکن ہوتے ہیں۔ اور مُلَّا علی قاری "شرب فقہ ا کبر" میں لکھتے ہیں:

قدقِيل: كُلُّ عامٍ يُخَصُّ كَمَاخُصٌ قُولُهُ تَعالىٰ:

وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرً-

بِمَاشَاءَ أُرلِيَحْرج ذاته وصفاته \_

وَمَالُمُ يَشَاءُ مِنُ مَخلوقاتِهِ مِمَّا يَكُونُ مِنَ الْمُحَالِ وَقوعُهُ فِي كَا ئِناتِهِ \_

وَالْحَاصِلُ ، أَنَّ كُلَّ شَيءٍ تَعَلَّقتُ بِهِ مَشِيئتُهُ تَعَلَّقتُ بِهِ قُدُرَتُهُ \_ وَإِلَّا، فَلايُقالُ: هُوَ قادِرٌ عَلَىٰ الْمُحالِ لِغَدَم وَقُوعِهِ وَلُزوم كِذُّ بِهِـ لین : کہا گیا ہے کہ، ہرعام میں پخصیص کردی جائے گی۔ جيها كراتيت ياك: وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيُور مِن مَاشَاءَ هُ كَاقِيدِكَا لَي كُل بِ تاك، ذات وهذات إرى تعالى اوروه اشيا، جن كفلق كووه ، نهاي اور جن كانكا خات مين مونامحال موه خارج موجا عين-حاصل، یہے کہ: جس سے مشیب باری تعالیٰ کاتعلق ہوگا، اُس سے اس کی قدرت کا بھی تعلق ہوگا۔اور جس سے اس کی مشیت کاتعلق منہ ہوگا ،اُس سے اُس کی قدرت بھی متعلق نہ ہوگا۔ :282642200 بارى تعالى محال پر، قادر ب کیوں کہ وہ ، واقع بنیں ہوسکتا ہے۔ اور اس کا کذب ، لازی ہے۔ ....اگر،خیال پیدا ہوک، واجب تعالی کاشریک باری کے بیدا کرنے برقاور، شہونا اُ س کا بجن ہے اور بجز مستلز م نقصان ہے۔ تو ماس کا جواب سے بے کہ ج أمر: اِس لائق نه ہو کہ قدرت کا تعلق ، اُس کے ساتھ ہو تو، اُس کے ساتھ قدرت کاتعلق نہ ہونا، تقصان نہیں ہے۔ بلکہ بعین کمال ہے۔ علم كلام اور فقت كى كتابول مين اك كى تقريح موجود ب-... النخاص :عادات منقول الى بات يرصرا عده ولالت كرتى بيل لد

الخعاصل عبارات منقول ای پات پرصراحی و دالت کرنی میں کہ اسکار ہیں گے۔
واجب تعافیٰ کو بطلق اُمور ستیلہ (جیسے تقیقین کا تع کرنا اوراوٹ کا سوئی کے ایک شن 
واض ہونا وارزشر یک باری تعافیٰ کا وجود واور انتخاذ ولدوغیرہ) پر قدرت نہیں ہے۔
اور وان اُمور پر قدرت نہ ہونا بقص کا سب نہیں ، بلکھین کمال ہے۔
اور ای پر عکرا ہے شکامین کا اِ تقاق اور عکرا ہے شریعت کا اجمال ہے۔
اور ای پر عکرا ہے شکامین کا اِ تقاق اور عکرا ہے شریعت کا اجمال ہے۔
اور وای کی عقل اور تقلی پشیاد ہے دیے ہیں۔''

( "لها المام" الشائح و الفتاء في مجلد اول "ماز ابوالحنات جمه فيداً تني فرقی شخص م \* شربه الكي فقد اكيدي ماسلامک منشرآف اعذيا فرقی ش كلمتنی ما ۱۳۴۰ هـ (۲۰۱۰) آسمنده مطورين ابوالحسة است ، مولانا مجرع بدالتي ، فرقی شحلي كا ایک ایم فقو کي نقل کیا جار با ہے- سوال اورفقو کی کومیج طور پر جمجھنے کے لئے اس کالیس منظر، جان لیما قارئین کے لئے ضروری اور بے حد مُفید ہے۔

قارین ہے ہے روزن ورجہ یہ ہے۔ ''ورِمنٹور'' میں ، حغرت ابن عمال رضی الله عُنهما کا ایک تول ، مقول ہے: انَّ اللهُ حَلَقَ سَبُعَ اَرُضِين فِي كُلِّ اَرُضِ آدمُ كَآدمِكُم وَنُوح كُنُوحِكم وابراهِيمُ كَانُرَ اهِيُمِكم وَمُوسىٰ كَمُوسِكم وَعِيْسَىٰ كَعِيسْكُمُ وَنَبِيُّ كَسِيّكُم ۔

لعنى الله تعالى في سات زمينول كوبيدا كياب-

اور برزمین میں آوم میں، تمہارے آوم کی طرح اور توح میں تمہارے توح کی طرح اورابراہیم میں تمہارے ابراہیم کی طرح اور موئ میں تمہارے موئ کی طرح اور مینی میں تمہارے عیلی کی طرح اور نبی میں تمہارے نبی کی طرح۔"

اس اٹر این عباس کی بنیاد پر ، پچھ لوگوں نے منتلۂ شش مثل اور امکان نظیر محمد ی کا فترکیڑ اگر کے ،عکما ہے ہند کے درمیان ایک بڑی ختاس اور نازک بحث چیٹر دی۔

شعبة عربی وفاری بر ملی کالج عصدراور مطبع صدیقی، بر ملی کے مالک، مولانا محداحسن نانوتوی (متوفی ۱۲ ۱۲ ۱۵ ۱۸۹۲ء) نے، قیام بر ملی کے دور (۱۸۵۱ء تا ۱۸۷۷ء) میں

مولانا محمد قاسم، نانوتوی (متوفی ۱۲۹۱ه ۱۸۰۸ء) سے ایک سوال کیا جس کے جواب میں انھوں نے ۱۲۹ه ۱۲۹ه میں ایک کتاب، بنام ''تَحدیدُ النَّاس عَنُ اِنْکارِ اَثْرِ ابنِ عبَّاس'' تحریری۔ کتاب' تَحدیدُ النَّاس'' جسسوال کے بعد ، معرضِ وجود میں آئی اُس کا ، مید صدیر ہو لینے کے بعد ، جواب کی حقیقت ، قار تمرین پر بخو نی ، واضح اور ظاہر ہوجائے گی۔

وربارة قول ابن عباس، جود ورمنقور وغيره ميس ب

إِنَّ اللهُ خَلَقَ سَبْعَ ارْضِين فِي كُلِّ ارْضِ آدمُ كَآدمِكُم وَنُوح كَنُوحِكم وَاللهِ حَنُوحِكم وَاللهِ عَلَى اللهُ خَلَقَ سَبْعَ ارْضِينَ كَنْسِيْكُم - وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْسِكُمُ وَنَبِي كَنْسِيْكُم - يَعْلِدُت جَرِيل كَهُ وَسَيِّكُم - يَعْلِدُت جَرِيل كَهُ

بمراعقیدہ ہے کہ عدیث مذکور بھی اور معتر ہے۔ اورز مین کے طبقات ،جدا جدا ہیں۔اور ہر طبقہ میں کھوٹی الٰہی ہے۔

اور صديث مُذَكُور بي مرطق مين النيا كابونا معلوم بوتا بـ "اللي أخر ٥-(ص التخونيوُ النَّاس مِ مَوَلَفِهِ: مولا ناجمه قاسم نا تُوتُو ي كتب خانه إعداديه، ديو بتدشلع سهارن يور يو في ) مولانا محمدة من الوتوى كى كتاب تخفيدير الناس "من أمب مسلمہ کے اجماعی عقیدہ ختم نبوت کو، متزلزل کرنے والی سے تین عبارتیں ، ہیں: (١) بعد حمد وصلوة كي قبل عرض جواب، يركذ ارش بك. الأل معنى خاتم النبين علوم كرفي عابئين، تاكفهم جواب مين، يحد وقت ، ند مو سو،غوام کے خیال میں تو ،رسول الله صلع کا خاتم ہونا، بایں معنی ہے کہ: " آپ کازمان انبیاءِ سابق کے زمانہ کے بعداورآپ، ب ش آخر نبی ہیں۔" گر، اہلِ فہم پر، روثن ہے کہ: تَقَدُّم، ماية تُرِّز ماني مِين، بِالدَّات كِي فَضيات بَعِين. يجر، مقامٍ مدح مِن وَلَكِ نُ رَسُو لَ اللهِ وَخَساتَمَ النَّبِينَ قَرَانًا ، إس صورت مِن يول كر الحج موسكا ہے؟ ہاں! اِس وصف کو، اُوصاف مدح میں نہ کہے اوراس مقام کومقام مدح میں نہ قرار دیجئے تو،البته ' خاتميت ' باعتبار تاخر زماني منج برسكتي ب مر، میں، جانتا ہوں کداہلِ اسلام میں سے کی کو، یہ بات، گوارا، نہوگی۔ 'الخ (ص) \_ تَحلِيرُ النَّاسِ ازمولا نامحمة قاسم ، نا نوتو ك \_ كتب خانه إهداد بيه ديو بند ) (٢) غرض، إختيام، اگر، باين معنى ، تجويز كياجاد به، جو، بين نے عرض كيا تو، آپ كاخاتم مونا، انبياء گذشته بى كى نسبت، خاص ند موگا\_ لکربالفرض،آپ کے بعد بھی، کہیں اور کوئی ئي ہو جب بھی،آپ کاخاتم ہونا، برستور، باتی رہتا ہے۔"الح۔

(ص ا ۔ تنحلیو النّاس ازمولانا محمرقائم، نانوتوی کتب خانہ امدادیہ۔ دیوبند)
( س ) ہاں! اگر'' خاتمیت'' بمعنی اِ تُصاف و و اتی بوصف نبوت کیجے، جیسا کہ
اِس کی مَدال نے عرض کیا ہے، تو، پھر، ہوائے رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اور کی کو
افراد مُقصود یا کخلق بین ہے، مما تِثِلِ نبوی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم، نہیں کہہ سکتے ۔
بلکہ اِس صورت میں، فقط انبیا کے افراد خارجی ہی ہر، آپ کی ضیابت ثابت، نہ توگی

افرادِمقدُ ره رِجى آپ كى فضيات، تابت بوجائے گى۔ بك، الربيالفوض إبعد زمات بوي صلع بحى ،كوئى في ، پيدا مو و، پرجی "فاحمید محری" میں، پھارت، دائے گا۔ چه جائے کہ آپ کے معاصر کی اور زمین، یا فرض سیجے، ای زمین میں کوئی اور ئی، تجویز كياجائي "الح-(ص١٢ يتحذيهُ النَّاس ازمولا عاجمة قاسم، نافوتوى كتب خانه إهداديدويو بند) نبوت ورسالت میں، ڈاتی وعرضی کی تقسیم، باطل ہے۔ إلى لئے وصفِ نبوت بالڈ ات کو بہنائے خاتمیت قرار دینا بھی مضرائیۃ وبداغۃ ، باطل ہے۔ رحول الشَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ حَاتَمُ النَّبِيِّنُ مَعَنَى آخِوُ النَّبِيِّنِ بُوكَ كَاخْيَالُ عوام بی کانبیں ، اہلِ علم کا بھی ہے۔ صحابہ وتا بعین وائمہ مجتمدین وحجتہ شین وفقہا ے اسلام اور ساری اڈے کا ہے۔ إِلى لَيْ خَالْمُ النَّبِينَ، بمعنى آخِوُ النَّبِين كالثكار، كمَّاب وسُلَّت اور إجماع أمَّت كالثكارب-آيتِ كريمه من الله السِّين معنى آخِوُ النَّبين، من كے لئے على --اورمقام محى، شى ج عبدرسالت سے آج تک ساری اُست نے کہی مجمااور مانا ہے۔ اور کی ماری امت کاعقیدہ ہے۔ مقام دمزلت کے اعتبارے مرتبہ مثبوت میں آپ، اُس وقت جمی آبی تھے جب، حفرت أدم عَلَيْهِ السُّلام، آب وكل كدرميان تق اورعبدوزمان كاعتبار سرتبه ظهورهل عرِ مبارک کے جالیس (۴۰) سال بھمل ہونے پرآپ کی بعثت کا اعلان ہوا۔ مرحد بيوت وظهور، جرحال ش،آپ خاتم الأنبياء بمعنى آخِوُ الْأنبياء جي خاتميد محرى متعلق متخدير الناسش جوَتَت آفريني كي كني مع، وه، تيروسوسالداسلاى تاريخ كا پهلا عادشب-جس كا واضح إحساس وإدراك ،خود ،مولانا محمر قاسم ، نا نوتو ك موَلِّفِ مُسْحُدْ بِيرُ النَّاسِ كُومِ م تھا۔ چٹانچہ، وہ، لکھتے ہیں کہ

"ألر. جِنبِهُم النَّفاتي، يزون كافهم بمن صفحون تك نه يهنجا ، تو ، أن كي شان ميس كيافرق آسكيا؟

اورا كر كمي طفل نادال تے الحكاف كى بات كردى، تو، اتنى بات سے، وه عظيم الثان موكيا؟ (ص٢٦- تعديدُ النَّاس ازمواه ناحُم قاسم، نانوتوي-كتب خات إمداديد ويوبيز) جماعت ديويند كے معروف عالم مولا نااشرف على ، تقانوى (متوفى ١٩٣٣ء) كيتے ہيں ك " جس وفت ، مولا تا نانوتوى صاحب في تعُخذِيرُ النَّاس لَهي ب كى نے ہندوستان بھريس مولانا كے ساتھ موافقت نبيس كى ، بجرمولانا عبدائني كے " (س- ٥٨ \_ للفوظ ٩٢٧ \_ ألإفاضاتُ النومية، جلد جهارم \_ مطبوعه ويوبند) یہ بات، غلط اور بالکل غلط ہے کہ حضرت مولانا عبد الحی ، فرنگی محلی نے تحُذِيوُ النَّاس كَى طلافِ إجماعُ أمَّت ، تكة آفرين كي موافقت كى بـ تفصيل، آگے، ملاحظة فرمائيں۔ تُستُحذِينُ الناس كَ ذَريعِه، پيدا ہوئے والے جديدٌ 'مسلكِ نا نوتؤي'' كے ظاف

تُتُحْ مُحْرِ، تَعَانُوي نِي "اَلْقِسُطَاسُ فِي مُؤَاذَ فَهِ أَثْرِ ابْنِ عَبَّاس "كَلَحا-

مزید متعدد رسائل لکھے جانے کے ساتھ ،اس کے خلاف ، فتاویٰ بھی ، جاری ہوئے۔ ابوالحسّات ،مولا نامحد عبدالتي ،فرگي محلي ، برگر اس کے قائل ،نبيس بيں كه:

ظاہری حیات نبوی میں، یا۔ بعد وصال نبوی ، کوئی نبی درسول ، صفح رقیقی رمبعوث ہو سکتا ہے۔ كُول كه بمار بيغير عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَالسَّلامِ وَ خَاتَهُ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّصُل بِي. اورآپ کے بعد ،کسی نبی درسول کا ، بن نوع انسان میں مبعوث ہونا ممکن نہیں ہے۔ يمى،اسلامىعقيده إورسلف وظلف كا،إى ير،إجاع ب

"الر إن عباس" كو، جمهور كدر ثين ، ضعف ، يا شاذ ، يا موضوع ، قرار ديتي بي -ال لئے اسے جمت وولیل کے طور پر چی نہیں کیا جاسکا ہے۔

چەجائے كداس سے كى عقيده كا إثبات بور

ابوالحسنات ،مولا نا محمد عبدالحيّ ، فركي محلي ،إس اثر ابن عباس كے محيح الا سناد ہونے كے قَالُ إِن عَرَبَتُ خُذِيرُ النَّاس كَا خَذُكُره وَ نَتِي عِي مِرَّرُ مِتَقَ ثَمِيل.

چنانچه،اسلط مین آپ تجریکرتے ہیں کہ:

. قال السُّبُكِي فِي تفسيرِهِ:

مامِنُ نبيَّ إِلَّا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيثاقَ أَنَّهُ إِنْ بُعِتُ محمدُ فِي زَمَانِهِ لَيُؤمِنُنَّ بِه

وَلَيْنُصُونُنَّهُ وَيُوصِي أُمَّتُهُ بِذَالِكَ وَفِيْهِ مِنْ النُّبُوةِ وتعظيم قدرِهِ مِمَّا لايخفيٰ وَفِيهِ مَعَ ذَالِكَ أَنَّهُ عَلَى تَقلِيرِ مَجِينه فِي رَمانِهِم يَكُونُ مُرسَلاً الْيُهِم وَيَكُونُ نِبُوتُهُ ورسالتُهُ عامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلقِ مِنْ زَمَنِ آدم اللي يوم القيامة\_ وَيَكُونَ الانبِياءُ وَأَمْمُهُم كُلُّهُم مِنُ أُمَّتِهِ فَالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم نبيُّ ٱلْاَنْبِياء ـ وَلُواتَّفَقَ بِعِثْنُهُ فِي زَمَنِ آدم وَنوح وابراهيم وموسى وَعيسى وَجَبَ عَلَيْهِم وَعَلَىٰ أُمَمِهِم الايْمانُ بِهِ وَنُصُرَّتُهُ۔

وَلِهَاذَا يَأْتِيٰ عيسيٰ فِي آخِرِ الزُّمانِ عَلَى شريعتِهِ۔

وَلَوْ بُعِتَ النَّبِيُّ عَلَيهِ الصَّلواةُ وَالسَّلامُ فِي زُمَّانِ موسىٰ وَإِبراهِيم وَنوح وَآدِم ، كَانُوُا مُسْتَمِرِّين عَلَىٰ نبوتِهِم وَرِسالَتِهم اِلَىٰ أَمْمِهِم -

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَبِيَّ الَّيْهِمِ وَرسولُ الى جَمِيْعِهِم لعني سُكى نے ای تفسير ميں لکھا ہے كه:

برني سے،الله نے مهدلیا ہے کہ:

اكر وهم صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّم وأس كَرْما في مِن فِيعِ عِلْمِي

توءوہ،ان پرائیان لائے گااوران کی مدوکر ہے گا۔اورائی امرے کو،ای فی وصیت کرے گا۔ اس مين، أتخضرت صلَّى اللهُ عَليْسه وَسلَّم كَانبوت اورم شيركى جس قد رعظت اور برائی کی طرف، اشارہ ہے، وہ، پوشیدہ نہیں ہے۔

اوراس میں اس بات کی جانب بھی، اشارہ ہے کہ:

ا كر ، صفور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم البياءِ ما بن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم البياءِ ما بن الله عَلَيْهِ وَسَلَّم البياءِ ما بن

تو،ان کی جانب،رسول ہوتے اور آپ کی نبوت ورسالت، حضرت آدم کے زمانے سے قیامت تك كالخلوقات كو،شامل موتى اورتمام انبيا، مع الى امتوں كے، آپ كى امت ميں داخل موتے۔ لِي احفرت، نبعي الأنبياء بي-

اوراگر، حضور کی بعثت، حضرت آدم اورنوح اور ابراجیم اورموی عَلَيْهِمُ السّلام كَ ز مانوں میں ہوتی ،تو ،ان پراوران کی امتوں پر ،آپ کی مدد کرنا اور آپ پرایمان لانا ،فرض ہوتا۔ اور إى واسطى، حفرت عِيسى عَلَيْهِ السَّلام، آخرز مان مي

آپ بی کی شریعت پر بتشریف لائیں گے۔

اوراگر ، آپ ،حضرت موی وایراتیم ونوح اور آدم عَلَیْهِمُ السَّلام کے زیائے میں بھیج جاتے ،تو،سب کی نبوت اور رسالت، اپنی اپنی امتوں کی جانب، یا تی رہتی۔ اورآپ، سبانبیاء کے ٹی اور رسول ہوتے۔ اوز بحرالعلوم مولاناعبدالعلى (فركم كلي )اية رساله "فَنْحُ الرُّحْمَن" من لكهة بين: مقتفاع حم رسالت، دو چزاست: كي الكر العدة و عدرول الدياشد وديكر آل كرش وعد وعدمام باشد و ہر کے کہ موجود باشد، وقت نزول شرع وَے، اِخْبَاعِ شرع وَے برووَاجب وفرض است - وبرزُ ش این که جدرشل ، وراُخذ شرع بمستمد از خاتم الز ساله اند ـ وچول كيشرع أو، عام باشد، پس ، ويكر ، صاحب شرع ، نه باشد. لعني هم رسالت، دو چزول کو، چائى ہے: ایک، بیکاس کے بعد کوئی رسول، ندہو۔اور دوسرے، بیکاس کی شرع، عام ہو۔ اور،ال نزول شرع كوت، جولوك موجود مول اُن پر،اُس شرع کی پیروی، واجب اورفرض ہے۔ . اوراس من بجيد، يه ب كه : تمام رسول، شريعت لين مين حفرت خاتم الرّ ساله ب مدد چاہنے والے ہیں۔ اور جب، آپ کی شرع، عام ہوئی ، تو ، دوسراکوئی، صاحب شرع، تہوگا۔" (ص٥٥ او٧ ٥ - قاوي عبد أي ، ينام جموعة القتاوي ، جلد اول مطبوعه لكعنو اسهم اهر ١٠١٥ ع) اشرف المخلوقات، بی نوع انسان جیسی ،نه کوئی مخلوق ،نه ہی ہماری ، اِس زیمن کے علاوہ كى طبقة ارض كاكونى في، يا\_اس كاكونى خاتم يمارے عاتم الانبياء والرحلين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، جيها مواج، ندموسكا ب-ا پناندگوره خیال ، مولانا فرنگی محلی مندرجه فیل سطور میں ، ظاہر کرتے ہیں: ... اورتمام كتب عقا كدين، يرامر ،معر حمواح موتا بك. اولا وآ دم ، إس عالم كي تما م محلوقات ، خي كه ملا تكديمي ، أفضل ب\_ ي اورآيت كريمه وَلَقُدْ كُرَّمْنَا بني آدم ع، سام مفهوم موتاب كول كر بمام مفسرين اورعكما كالقاق ب،إس أمريك

مراد، آدم ے اس آیت میں ہمارے آدم ہیں۔ ندآ دم طبقات باقیر۔ بلک، تمام انبیاء ک

قرآنِ پاک میں اُن کا فِر کے ، اُن سے مراد، انبیاء، اِی طبقے کے ہیں۔ ندا نبیا ، طبقات باقیہ کے۔ اور صدیث صحیح میں، وارد ہے: اَنَاسَیْدُ ولدِ آدم وَ لاَفَحُور۔ میں، اولا وآدم کا سردار ہول۔اور کوئی فخرنہیں۔''

اوردومرى عديث ش،وارد ب:

اَنَاا كُوَمُ الْاَوَّلِيْنَ وَالآخوِيْنَ - مِن الْكُول اور يَجِيلول مِن ،سب سے بزرگ ہول۔'' اب، بہال سے، دومقد ہے، مُحَقَد ہوئے۔

اول، یہ کہ ہمارے خاتم الانبیاء، تمام اولاد آدم سے افضل ہیں۔ دوسرے، یہ کہ اولاد آدم، اِس عالَم کی، تمام گلوقات سے افضل ہے۔

بعدر کیب،ان دومقد مول کے، نتیجہ لکلا کہ: ہمارے خاتم الانمیاء،افضل ہیں، تمام مخلوقات ہے۔

المراقب مناتم الانبياء طبقات باقير كساته المار عناتم الانبياء كى كيم البت موكى؟

اس كىلادە، يەكى:

مما ثلت میں اتحاد ماہیت واتحادثم ، خرور ہے۔ ای واسطے ، انسان ، انسان کے مماثل کہلاتا ہے۔

اورانان، جن، يا فرشته كماش بين كبلاتا ب-"

اور عبارت 'نبذائع السلامور ''وغیرہ ہے، جو سابق پی منقول ہوئی بمعلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات طبقہ باقیہ اس معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات طبقہ باقیہ اس سف سے نہیں۔' اللی آجرہ ۔ (ص ۹۱ وص ۹۲ مجموعہ الفتادی، جلداول)
اس کے بعد، ای افر این عباس سے عدم م ما ثلت، بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
''مقام افسوس و تعجب ہے کہ نی کر یم عکنیہ السّلام کے زمانہ وجود سے اب تک۔
مرت، قریب تیرہ سو برس کے گذری اور اس مدت ہیں

صدبافقها اور حدِ ثین اور برار باعکما اور صحابه اور تابعین کی نظر سے حدیث فرکورگذری کسی کے خیال مبارک میں موجود ہونا، امثال نی صلّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کا، ندآیا۔ آیا، آق، اس صاحب عقیدہ کی خاطر میں آیا۔ آنا لِلّهِ وَانّا الّیٰهِ وَاجعُون '' (چند طور کے بعد) اگر، مُنهُ عَ مِنْ حَمْل کی بی کیفیت رہی تو او کھناجا ہے کہ کیے کیے عقائد فابدہ احادیث صححے افھام ناقصہ اُستداری کے؟ اور کیا کیا فساد، اِس عالم میں اہر یا کریں گے؟

الله تعالى بى سے،اس كى شكايت ہاوراً ى كى طرف،رجوع۔

يه جواب ، مير عول پن آيا ورحقيقتِ حال ، الله تعالى ، خوب جانتا ہے۔'

( س٩٣ \_ جموعة الفتاوي ، جليراول \_مطبوعه ٣٣٠ اهر ٢٠١ ء \_ ناشر علاً مه عبدالحيّ فرقي محلى فقدا كيدي \_ اسلامك سنشرا قب الذيا \_ فرنگي محل \_ لكھنؤ )

" تَحْدِيدُ النَّاس "مؤلَّقه مولانا محدقاسم، نا نوتوى، اور إمكان ظيرِ حساتَمُ الانبياء والمُوسَلين عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلواةُ والتَّسليم كِفلاف

ايك تاريخي رسالدبي إبطال أغلاط قاسمية مولَّق مولا ناعبدالغقار

مطبوعة ميكي ١٠٠٠ ١١٥١١٥-

اس كايبلاصفيه، إس طرح، شروع موتاب:

" بحديم وصلوة ك، والح بوك:

یرت دراز ہوئی جومولوی استعمال صاحب د ہلوی اورمولوی فطیل حق صاحب خیر آبادی کے درمیان، بمقام دہلی ، تنازع ، واقع ہواتھا۔

مولوى فعلى حق صاحب، كذب حق مستطعة كومتنع كت تهد

اورمولوى المعيل صاحب ممكن مخبرات تح-

اورنیز، مولوی فصل حق صاحب، شل جناب خاتم النّبیّن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كومتنع تغیراتے تھے۔

اورمولوى المعيل صاحب ممكن ، بتلاتے تھے۔

ليكن عدم وجود مثل ندكور كے ، تمام عالم ميں ، قائل تھے۔

ا يك مت كے بعد ، مولوى امير حسن صاحب ، مهوانى في ماياك

إمكان ش بحث كرنا، بيكار بيك

چنگوش جناب خاتم النّبيّن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ، دِيكُرزمينول مِن ، موجود مِن -لِينَ آيتِ خَاتَمُ النَّبِيّن ، مقيّد بقيد درين زمين م - فقط-

اب، چندروز ے مشہور ہوا کہ مولوی قاسم صاحب، نا نوتو ی فرماتے ہیں کہ

خَانَمُ النَّبِينَ كُو عَني ، آخِوُ الْأَنْبِيا كَيْبِين إِن ، بِكَد أَصْلُ النَّبِينَ كَ إِن -السينكرون بزارون البياء ما تقرآب ك الناهن من من على ،قيامت عك بيدامول تو ، كالف، آيت خالم النبين كي السي كاصل برانياك، آپرين كـ بلكهاس ش، زياده نضيت، آپ كى ب-اور آخِرُ الْانبياء كمعنى، خَالتُمُ النّبين عَالَنا موجب بقيم فيض، جناب بيدالرطيين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كابِ فَطَ جب، يعقيده تجريراً وتقريراً بشهور بوا، بمقام دافي مولوى قاسم صاحب اورمولوی محرشاه صاحب، پنجالی سے مناظرہ ہوا لیکن، باد جووطول بحث کے آخركو، أخباع بمولوى قاسم صاحب كے فرمانے لگے كه: مولوى قاسم صاحب، غالب رے اورانتباع مولوی محدشاه صاحب کے فرماتے لگے کہ: مولوی محدشاه صاحب، غالب رہے۔ اسبب ہے، ناواقفوں کو،اور بھی زیادہ خلجان، واقع ہوا۔ لِهِلذا، بندة كَنْبِكَار، عبدالغفارني اليك إستفتاء دونول صاحبول كيأ قوال سے ينايا۔ اورمولوى قاسم صاحب كأقوال كومقال عمرو يتجيركيا اورمولوي محرثاه صاحب كأقوال كومقال زيد عيميركيا-ا كا برعكما بد بلي ، رام پورادرلكه خوادر سبيني وغيره بلادنے أقوال عُمر وكو لینی مولوی قاسم صاحب کے اُتوال کو، پاطل اور بھیج فر مایا۔ اورا قوال زير بعني مولوي محرشاه صاحب كأقوال كوجق ومح تفهرايا-لِهلذا، واسطى رفع علجان عوام ك، وه فتوى مشهور كرديا كيا-" (ص1-"إيطال أغلاط قاسمية" مولفه مولاناعبد الغفار مطبوع يميني ه-١٨٨٢هـ) مولا ناعبدالغفارك إستفتاك جواب مين ،علما عالم سُدَّت في تصديقِ أقوالِ مولانا محمد شاه، پنجابي، وتر ديد أقوالِ مولانا محمد قاسم، نا نوتو ي ميس فَوْيُ رِيِّ ہوئے اپنے اللہ لقد لقى دشخط، ثبت كے۔ ابوالحنات، مولانا محرعبدالحيّ ، فرعّى كلى في تحريفر ماما:

"اقوال زير، يح ومعترين والله أغلم

حَرَّرَهُ الرَّاجِي عَفُورَيَهِ الْقَوِى ابُو الحسنات، محمد عبد الحنى يَجَاوَزَ اللهُ عَنْ ذَنْهِ الْخَفِي وَالْجَلِي \_ (مر) \_ ("إبطال اللاطاقاسية" مطبوع مَنْ والْجَلِي \_ (مر) \_ ("إبطال اللاطاقاسية" مطبوع مَنْ والمُحَدِينَ وَالْجَلِي وَالْمَاءِ)

مولا نا محمو عبدالمحیٰ ، فرنگی محلی کے علاوہ ، بعض ویگر تقمد این کرنے والے عکمیا ہے اہلِ سُدّت کے چندا کیا ۔ عالم ای ، درج ذیل میں :

مولا ناعبدالقادر،بدایونی ومفتی ارشاد حسین، مجدّ دی، رام پوری ومولا نامحتِ احمد، بدایونی ومولا تانسیج الدین، بدایونی ومولا ناعبیدالله، امام جامع میجرسمبنی، وغیرهُم \_

خاتم الانبياء والمرطين "في الهذمين صلَّبي الللّه عَلَيْه وَسَلَّم كَ شفاعت مِتعلق ايك سوال اورمولا ناعبدالحيّ ، فركي محلي كاجواب، ورج ذيل ب:

موال: \_ کیافر اتے جی عکما ہے دین!اس مسئلے جی کہ:

ایک شخص بحضور صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَمَلَّم کَ اُمَّت کَ شَفاعت کے لئے اور ان بوٹ کا اٹکار کرتا ہے۔

ادرا آیت مَنُ ذَالَّذِی یَشُفَعُ عِنْدَهُ اِلَّابِاذُنِهِ کو، ولیل مِن پُیْ کرکے ملمانوں کے ایک بڑے گروہ کو، آخفرت صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے مشخصی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کَ مُنْ الله مُنْ الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کَ مُنْ الله مُنْ الله عَلَیْهِ وَسَلَّم کَ مُنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

ایش خص کو، کیا کہنا چاہیے؟ اور دنیا میا عُقلیٰ میں ، حضرت ٹی کر یم عَلیْه التَّحیَّةُ وَ التَّسلیم کا ، امت کی شفاعت کے لئے ماذون ہونا ،قر آن اور حدیث سے ثابت ہے ، یا ٹیمیں؟

اور حضور مرورانبیا عَلَیْدِ عَلَیْهِمُ التَّحِیةُ وَالسَّلام کے اوون شفاعت ہونے میں کشرت ہے جونے میں کشرت سے صحح روایتی، وار دبوئی میں۔

(ابن جركى كى كتاب 'الزُّواجِرعَنْ إفْتِوافِ الْكِابُو'' ٢

متعدد روایتیں بسلسلۂ اذن شفاعت أنقل كرنے كے بعد )ان روايتوں سے ثابت بواكہ:

الله نے آپ کوشفاعت کی اجازت دی اور مقام محمود کا وعد وفر مایا ہے۔ اور، پیظاہر ہے کہ اللہ کا إذ ان اور وعدہ، جمو ٹانہیں ہوتا۔ اورآ يت مَنْ ذَالَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِاذُنِهِ یا۔ایی بی اور دوسری آیٹی ،ان صدیثوں کے موافق میں۔ کول کہ: ان آ يول ساتاني معلوم موتا بك کوئی شخص، بغیر،اللہ کی اجازے کے،شفاعت نہ کر سکے گا ية بت نبيل موتا كه إذن، أى روز ديا جائك اللي عند موكات (س اااو۱۱۱ مجموعةُ الفتاويُّ ، جلداول علامه عبدالحيُّ فقدا كيثري فركَّى ثل بكعنو - ١٠١٠) مولا نامچر عبدالحي، فرنگي محلي نے اسے عبد وعصر ميں ہندوستان كو، دارُ الاسلام قرار ديا ہے۔ چنانچے،ایک سوال کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں: جواب: بنا دہند، جو، نساری کے قبے میں ہیں، دارُ الاسلام ہیں۔ اور، دا زالاسلام كردا زالحرب موجائے كشروط ، ان ش موجود، نيس جي -کیوں کہ گو،ان میں کفار کا قانون، جاری ہے، مگر،اصول وار کانِ اسلام بھی جاری ہیں۔ اور دُگام ، بعض امور میں ،عكماكى رائے يرفيصله كرتے ہيں۔ 'الى آخر ٥-(ص ٢٤١ - مجموعةُ الفتاويٰ، جلداول مطبوعة طأ مرعبدالحيّ فركَّ يحلى فقداكيْري، فركَّ حكل بكعنو ١٠٠٠) إى طرح كى ايك دوس بوال كي جواب من تريفر مات من جواب: بهندوستان ، دا زُالحرب بين، بلكه ، دا زُالاسلام بـ چنانچه ان عبارات فلهي بواضح موتاب "خزانه المقتين" من ب دارُالاسلام لاتصِيرُ دارَالْحَرب إلا باجْرَاءِ أَحُكام الشِّركِ فِيها وَأَنُ يَكُونَ مُتَّصِلاً بِدَارِالُحَرِبِ لايكون بينَها وَبينَ دارِالُحَرِبِ مِصر آخر لِلمسلمين وَأَنُ لا يبقىٰ فيها مسلمٌ أوذِمْني آمِناً بِالاَمان الاوَّلِ فَمَالَمُ يُوجِد هذه الشُّروط، لاتَصِيرُ دارَالُحرب \_ إلى آخِره \_ لیعنی ۔ دارُ الاسلام، دارُ الحربْ بیں ہوتا ہے۔ مگر، أحكام شرك كے جارى ہونے اور دارُ الحرب کے اس قدر متصل ہونے ہے کہ اس کے اور دارُ الحرب کے چے میں کوئی دوسراشپر،مسلمانوں کا، باقی شد ہے۔

اور ملمان اور سی امان یافتہ وی کے باقی ، ندر بے سے يس، جب تك كه، پيشرا نظرنه پائي جائيس، وه، دا زُالحرب، نه هوگا- "الي آجو ٥-اورعالي في اشرح زيادات مل الصاب دارُ الاصلام إنَّمَا تصيرُ دارَ الْحرب بثلاثِ شرائِط: أحدُها: \_إجُوراءُ أحكام الكفَّارِ عَلىٰ سبيلِ الإشتهار \_ وَالثَّانِي : \_ أَنُّ تكون مناخمةً بِدارِ الحرب ـ أى مُتَّصِلةً لا يتخلَّل بينهُ ما بلدةً مِنْ بلادِ الْمُسلمين ـ وَالثَّالَث: \_ أَنَّ لا يَبِقَى فِيها مسلمُ أو ذِمِّيٌّ آمِناً بِألَّامان الاوَّل -فشرط هذه الشرائط ليكون علمأعلى تمام القهرو الاستيلاء إذ، دارُ الاسلام يحتاط لِإثْباتِهِ لَهَا۔ وَعِندَهُمًا: تَصِيرُ دَارُ الاسلام دَارَ الحرب بِإجْرَاءِ أحكام الْكَفر، فيها-لیتی ، دارالاسلام، تین شرطوں ہے، دارُ الحرب ہوجا تاہے: اول: إجراع أحكام كفار، باشتمار ووم: \_إنَّصالِ وارُالحرب \_إس طرح يركه الصح مسلمانون كاكوني شير، نه واقع مو\_ سوم: كى مسلمان مايامان يافته زى كاءامان اول، باقى ندر منا\_ لیں، اِن شرا مُط کی شرط لگائی گئی، تا کہ پور عظلم اور استیلا کی علامتیں، پائی جانیں۔ کیوں کہ داڑالاسلام کے لئے داڑالحرب کاظکم ، ٹابت کرنے میں ، احتیاط برتی جاتی ہے۔ اورصاحبين كرزوك، وارالاملام، إجرائ أحكام كفرت، وارانحرب، وجاتاب اور خطاوی، حاشیهٔ دُرِّ مختار میں ہے: قَولُهُ بِإِجْراءِ أحكام الشِّركِ،أَيْ عَلَى الاشتهار وَأَنْ لايحكم فيها بحكم اهُل الاسلام هندية ـ وَظاهرُهُ، أَنَّهُ لَوْ أُجِرِيَتُ أحكامُ الْمُسْلِمِينِ وَأحكامُ أَهلِ الشَّرك لاتكونُ دارَحربِ \_ لعنى قول مصنّف كا، باجراء أحكام الشّرك

یعنی، باشتبار، أحکام شرک کے اجرااوراہلِ اسلام کے کی علم کے منہ جاری ہونے ہے

(دازالاسلام، دازالحرب، وجاتام)

اوراس عظامرأ بمجها عاتا بك

اً كر، أحكام سلمين اوراً حكام إبلِ شرك ، دونو ل، جارى بول ، تو، وه ، دا زالحرب ، نه بوگا-

ان عبارات اوران کے امثال ہے، واضح ہے کہ:

دارُ الاسلام كدارُ الحرب، وفي مين، بيشرط محكه:

اَ حَكَامٍ كَفَرِ عَلَا شِيهِ جَارِي ۽ وَلِ اورا حَكَامِ ابْلِ اسْلام، بِالكُلِّيهِ ، موقوف كرويے جا كيں۔ اور شعائرِ اسلام اور ضرور ہات و بن میں كفّار، مداخلت كرنے لگيں۔اور بيثر طائفا تى ہے۔

اورامام ابوحقیف رَحِمَهُ اللهُ ناس كے بواہمی، دوشرطیس، زائدی میں-

ایک، یہ کہاس بلدہ اور داڑ الحرب میں کوئی بلدہ ، مملکتِ اہلِ اسلام کا ، باقی شدر ہے۔ دوسر نے یہ کہ امان اوّل اُٹھ جائے اور با مانِ کفار ، اِ قامت کی فوبت آئی ہو۔

اورطا ہرے کہ بلا وہندوستان میں، مفقود ہے۔

ال لئے كم شعار اسلام ميں ، بنور دُكام كى طرف عداخلت اور ممانعت بہيں ہے۔

اگرچه، اکثر قطاة، كفاريس اورخلاف اسلام، أحكام جارى كرتے يا-

مر، بہت ے أمور من فنا وي ابل اسلام، اور شرع كے موافق بھى، فيصله كرتے ہيں۔

يى، بندوستان، امام ابوصيف اورصاحيين رَحِمَهُمُ اللهُ كَى كَنز ديك، وارُ الحربْيل عِدواللهُ أعلم حرَّرةُ الوَّاجِي عَفُورَبِهِ الْقَوِيّ ابوالْحسنات محمد عبد الُحني -

(ص ٢١١٦ م مجموعة الفتاوي ،جلداول ،مطبوعه فرنگى كل بكھنو)

مهولت ومصلحت كے تحت كسى وقت و يوم كى تعيين كه:

اس میں مجلس وعظ، برائے بیانِ مسائل دینیہ، یا۔ اِی طرح، کوئی کارِخِر، انجام دیاجائے۔ اور حاضرین کے درمیان، بلانیپ رسم ورواج، شیر بی تقسیم کرنا

يا انصي كها نا كهلانا، وغيره جائز ب، يا نهيں؟

اں طرح کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ابوالحنات مولا نامجر عبدالحی ، فرگی محلی

المرفرمات بي -

جواب نیرسب، جائز ہیں۔ اور اس کی اصل میر مدیث ہے: جوالیج بخاری کی کتاب الوغیصام میں ، ابوسعید خدری سے مُر وی ہے: قَالَ :جاءَ كُ امُرأَقُالِيْ رِسِولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَهَالْتُ: يارِسولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجالُ بِحَدِيثِكَ فَاجُعَلُ لَنا مِنْ نَفُسِكَ يَوْماً ناتِيْكَ فِيهِ تُعَلِّمْنَا مِمَّاعلَمَكَ اللّهُ

فقالَ: اجتمعن في يوم كذاوكذا وفي مكان كذاوكذا . فَاجْتَمَعَنَ فَاتَاهُنَّ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَهُ اللَّهُ . يَحْنَ: صَورَمَرُورِ عِالْمَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ بِإِسَ الْكِعُورَ تَ آكَى إدراس نَهُ لَهَا نَهَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم!

مرد،آپ سے حدیث، حاصل کر لیتے ہیں۔ پس،آپ، ہمارے لئے ایک دن، مقرر فرمادی۔ جس میں مخصوص ہم کو، اُس کی تعلیم ویں جو، اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ پس، حضور سر در انبیاء عَلَیْهِ التَّحِیَّةُ وَ الشَّنَاء نے فرمایا کہ:

جمع بوءاس دن اوراس دن \_اس جگداوراس جگد\_

ئىلى ، عورتيس ، جمع ، جو تيس اورآپ نے تشريف لاكر، أن كو، وه ، كھايا جو، اللہ نے آپ كو كھايا تھا۔'' اور شيح بخارى كى كما ب الدَّعوات ميس ، عكر مدے مر وى بے:

عَنْ أَبِي وَائِل ـ قَالَ: كَا نَ عِبْدُاللَّهِ بِن مسعود

يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ

فقالَ لَهُ رجلٌ، ياعبدَ الرَّحمٰن ا إِنَّكَ ذَكَرُ تَنَاكُلُ يومٍ \_ \_\_\_

قَالَ: أَمَاانَّهُ يَمُنَّعُنِي مِنْ ذَالِك أَنِيَّ أَكُرَهُ أَنْ أَمَلَّكُم

وَإِنِّي اَتَخُوالكُم بِالْمَوْعِظة كَمَاكانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَتَحَوَّلنا بِهَا مَخَافةَالسَّامِةِعلَينا\_

لیعنی: ابودائل سے روایت ہے کہ:

حفرت عبداللہ بن مسعود رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، جرروزِ پنجشنبہ کو، وعظ کہتے تھے۔ پس،ان سے ایک شخص نے کہا کہ:تم،ہم سے ہرروز، وعظ کہا کرو۔ افھوں نے کہا کہ: مجھ کو،اس سے، یہ بات روکق ہے کہ

میں، تم کو ملال میں ڈالوں\_( یعنی ، میں ، ہرروز اِس لئے وعظ نہیں کہتا کہ ، کہیں سننے والوں کے لئے دشوار ، نہ ہو جائے )

اورمیں ، ناغد کر کے ، وعظ اس لئے کہتا ہوں کہ: حضور مرور عالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم، مار عام الى طرح، ناغرك، وعظ كتي تقير بهاري تك ول بونے كے فوف سے ان اخبار ہے انعقا مجلس وعظ کے لئے تعیین مکان وزیان ، ثابت ہے۔ اور هُشَارِ جلس، جب، وه، ایک مکان میں جمع ہوجا کیں رمضان ميں مجلسِ ختم ميں ، يا \_غيرِ رمضان ميں مجلسِ وعظ ميں ، بلا لحاظِ رہم ورواج والتزام ضروري وابتمام غيرشرى ،كوئي چيز كھلانا پانا نا، يا تقسيم كردينا بھي ،درست ہے۔ اصل اس کی میددیث ب، جو می بخاری میں، کتاب الجهادين بابُ الطَّعام عندَالقُدُوم سِن ،مَر وي ب إِنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينةَ نَحَرَجزوراً وَبَقرةً يعنى: جب حضور مرور عالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، مدينه مِن تشريف لات تو ،اونٹ اور گائے کی قربانی کی۔ اور كتابُ الأطعمة من ،قصر عتبان بن ما لك يس ،مروى ب قال عتبان : فَغَدا عَلَيَّ رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَابوبكر حِينَ ارْتَفِعَ النَّهَارُ \_ فَلَمْ يَجِلِسُ حَتَّى ذَخَلَ البيتَ فَقَالَ : أَينَ تُحِبُّ أَنُ أُصَلِّى مِنْ بَيتِكَ لَفَاشُوتُ إِلَىٰ ناحيةٍ لَـ فقامَ فكبَّر فصففنا وصَلَّى رَكَعُتين ـثُمَّ سَلَّمَـ فَجَلَسُنَا عَلَىٰ خزيرةٍ صَنَعْنَا هَالَهُ ـ يعنى: عنمان نے كہا كەرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اور حفرت ابو بكر،ميرے يہال آئے۔جب كيآ فاّب، بلند بو چكاتھا۔ يس، نه بينے، يهال تك كه هر مين تشريف لے كئے۔ اور یو چھا کہ: تم ، کہاں پیندکرتے ہوکہ میں ،تہارے گھر میں نماز پڑھوا )؟ میں نے ،ایک گوشہ کی طرف ،اشارہ کیا۔

آپ نے ، وہاں کھڑ ہے ہوکر ، تکبیر کہی۔

یں، ہم نے صف باندھی اور دور کعتیں پڑھیں۔ پھر، آپ نے سلام پھیرا۔

اور جم نے آپ کوایک کھانے کے لئے جوغاص آپ کے لئے تیار جواتھا، روک لیا۔ و اللَّهُ أَعْلَمُ " (ص ٢١٥ و ٢١٥ جَموعة الفتاوي ، جلداول مطبوعة مر في كل بالصنو) دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کے سُنّے ہونے اور ای پر صحابہ وتا بعین کے عمل اورفقبا الملام كالمكم شرى كى تصريح كرتے ہوئے ايك سوال كے جواب ميں الوالحسات ، مولا نا حمد عبدالحيّ ، فرا كي محلي تحريفر ماتے بين: سوال: مصافحة، جو، ملاقات كروقت مسهون ب، زيدكها يرك ایک ہاتھ ہے متون ہے۔ اور جامع ترندی والی اس حدیث کوسند میں اداع ہے: فَيَأْخُذُهُ بِيدِهِ وَيُصَافِحهُ \_فقالَ: نَعَمْ \_ لعتى: يس اكياء اس كاماته لية اوراس عصافح كرت تفي آب فرمايا: باب " يس، كياء اس كا قول مح بي اورمصافيه ، وأول باته حركاه حديث عابت بي فيس ؟ جواب جمہورفقہا کے زوریک، دونوں ہاتھوں نے کرنا جا ہے۔ "مْجَالِسُ ٱلْأَبُوار" مِن ج: وَالسُّنَّةُ أَنْ تَكُونَ بِكُلْتَا يَدْيُهِ لیمیٰ: اورسُنْت ، بیرے کہ مصافحہ ، دونوں ہاتھوں ہے ہو۔'' الیا ای اور مجتماراور جامع الرصوز ، وغیرہ میں ہے۔ اور مجم طبرانی مین ، بروایت ابوا مامه ، جو ، پیرهدیث ، فدکور ہے : قَالَ :قَالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم \_ إِذَا تُصَافَحَهُ الْمُسْلِمَانِ لَمُ تَفَرَّقَ ٱكُفُّهُمَا حَتَّى يُغَفُرلَهُمَا.. العنى: حضور مرود عالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِ وَاللَّه عَلَيْهِ جب، دوسلمان، مصافحہ کرتے ہیں، تو، اُن کے ہاتھ، جدانہیں ہوتے۔ مگر،اُ سوفت کہ،ان کے گناہ، بخش دیے جاتے ہیں۔'' ال بات ير والالت كرتى ب كه مصافحه ، دونو ل بالتحول سي كرنا جا ہے - كول كه: اگر،ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، سُنّت ہوتا توانگ فَھُ مَسا کی جگہ پر، جو کفٹ کی جمع ہے كَفَّاهُمَا، تثنيكالفظلاياجاتا-

صحیح بخاری ش ہے و صَافَحَهٔ حمادُ بن زید بن الْمُبارک بیدیه و یعنی جماد بن زید بن مبارک نے ،اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافح کیا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ تابعین کے زمانے میں بھی ، دونوں باتھوں سے مصافی کرنا ، جاری تھا۔ اور سیج بخاری میں ، جو سید دیث ، حضرت عبداللہ بن معود رَضِی اللّٰهُ عَنْهُ مَا سے مَر وی ہے: عَلَّمَنِي رَسولُ اللّٰهِ وَكَفِهِيْ بِينَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ

كَمَاعَلَّمَنِي السُّورَةَ مِنَ الْقرآن التَّحِيَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّبَاتُ ـ كَمَاعَلَمُ السَّورَةَ مِنَ الْقرآن وَالطَّيِّبَاتُ ـ لِيَّن يَحْصِيرُ وَالسَّنَاء فَتَشَهُّد سَكُمَا يَا

عال آل كرميرا ماته، آپ كے دونوں ماتھوں كے نتج تھا۔ جبيما كريكھائى جھے مور اُقر آن۔ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّباتُ ـُ''

ال بات ير، ولالت كرتى مك:

وهمصافحه، جو، ملاقات كوفت كياجاتا ع،مُر اوبتين ب-

بلكه، يه ماته مين ماته لينا، ويما ي

جیما کہ یزرگ، چیوٹوں کوکوئی چیز بتعلیم کرنے کے وقت، ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اوراگر، مان بھی لیا جائے کہ اس سے وہی مصافحہ مسئون ، مراد ہے

تو بھی، اِس مدیث سے، پیات، صاف طور پرظامرے کہ

جضور سردر عالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے ، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ اور حضرت این مسعود کے ایک ہاتھ کا ذکر، اس بات کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ: دوسر اہاتھ، شامل نہیں تھا۔ کیوں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ:

كَفُّ بمعنى جنس، مبتعمل ہوا ہے۔ اور كف سے، دونوں ہاتھ، مراد ليے گئے ہیں۔ استعالِ عرب اور آیاتِ قر آن وا حادیث میں، یہ بات، بکثرت پائی گئی ہے كہ: يَكِ كا استعال جنسِ يَكِ بِرَآتا ہے۔ جو، ایک ہاتھ اور دونوں ہاتھوں كو، شامل ہے۔

اوراكثرمقامات ير،دو،يَدى جكر،ايكيدكااستعال مواعي أللي آخِوه-

(ص٢٠٣- ٢٠٢٥ - مجموعة القتاوى، جلداول) سوال : صفور سروركائنات صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كانام اذان، يا غير اذان ين سُن كر، الكوش چومنا، كيما ب؟ جواب: بعض فَهَا كن ديك، متحب ب حامِعُ الرُّمُوز بين ب: اِعْلَمُ اَنَّهُ يَسُتَحِبُ اَنْ يُقال عِندَسماعِ الْلاوَّلِ مِنَ الشَّهادةِ: صَلَّى اللَّهُ عليُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ \_ وَعِندُسَمَاعِ الثَّانِيةِ :قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ \_ ثُمَّ يُقال : اَللَّهُمَّ مَتِعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ \_ وَبَعَدَهُ يُوضَعِ ظُفُرُ الْيَدَينِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ \_

فَائِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَكُونُ قَائِداً لَهُ اللَّى الْجَنَّةِ كَذَافِي كَنْوِ الْعِبَادِ لِعَى: جَانَا عِلْ جِي كَاوَ السَّنَ يَهُى تَهَاوت سَ كَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يارَسولَ اللَّهِ اوردسرى شهاوت سَ كَر، قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ يارْسُولَ اللَّهِ

اور گرءاً لَلْهُمَّ مَیِّعْنِی بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَوِ ، کہنا ، سخب ہے۔ اس کے بعد ، دونوں ہاتھوں کے ، دونوں ناختوں کو آتھوں پر ، رکھے۔ پس ، آتخضرت صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ، اُس شَخْص کو جنت میں لے جا کیں گے۔ ایسائی ' کینزُ الْعِبَاد'' میں ہے۔''

( س ٢٠٠١ ي جوعةُ القتاديٰ، جلد اول علَّ مـ تعبد الحَيْ فرَقِّ مُحلى فقه اكيدُى ، فرقَّى مُثل بالعنو ١٣٣١ هـ (١٠١٠ ع) سوال : كھانا، يا كپٹرا، يا۔ اور كوئى چيز، خداكى راہ ش كى كودى يا نقل نماز پڑھى اور نقل جج اداكر كے كى كو، اس كا ثواب بخشا، نو، وہ، پہنچتا ہے، يا نہيں؟ يا نقل نماز پڑھى اور نقل جج اداكر كے كى كو، اس كا ثواب بخشا، نو، وہ، پہنچتا ہے، يا نہيں؟

جواب: عبادت، مالی ہو، یابدنی بخواہ، دونوں سے مر ٹب ہو۔

اگر،اس كا ۋابكى كو بخشاجائے، تو، پہنچاہے۔

موال: حفرت شاہ بوعلی قلندر کے فاتحہ کے لئے بوئوں کا کھانا ،مقرر کرنا

یا۔ اِی طرح ، کی اور کے فاتحہ کے لئے کی دوسری خاص چیز کومقر رکزنا، چائز ہے، یا نہیں؟ پس، اُوّاب چینچنے میں کی معین کھانے کی تخصیص ہے کہ بغیر، اس کے اُوّاب، نہ پہنچے؟ یا۔ پڑھنصیص بہیں؟

چواب: ایصال او اب میں ، طعام معین کی تخصیص ، نہیں ہے۔ بلکہ جو، للله دیاجائے اس کا تواب پہنچتا ہے۔ '(ص ۱۵۸ و ۱۵۹ کی جوی الفتادی ، جلداول) مولانا عبدائحی ، فرنگی محلی کے عقد کا ذکر کرتے ہوئے مولانا محمد عنایت اللہ ، فرنگی محلی لکھتے ہیں کہ: ''مولانا کا عقد ، حب بیانِ مولوی قصیح اللہ ، ۱۲۸ سے میں ، مولوی مُبدی بن مفتی یوسف فرنگی محلی کی بڑی صاحبز ادی ہے ہوا۔ جن سے کوئی اولا د نہیں ہوئی ۔ آپ کی دالدہ ماجدہ نے تمناے اولادیس، آپ کو' بائس شریف' عاضر ہونے کی تاکید کی۔
آپ، حضرت سِیدُ الستادات (سیدعبدالردَّ اق، قادری، بانسوی) کے مزار باک پر ماضر ہوئے اور چید بائد ہر کر دولمن ، والحیل آئے۔

خدائے متعدداولا ویں دیں ۔ مگر، زندہ ،صرف ایک صاحبز ادی، رہیں۔'' (ص ۱۳۵ ۔ تذکر وُعکما نے فرقگی کل ۔ مؤلّفہ مولا ٹامجہ عنایت اللہ ،فرقگی کلی ۔ مطبوعہ اشاعت العلوم ۔ کندئر میں سروں ک

فر كا كل بكفتو \_ ٢٩١٩ فر ١٩٣٠ ع)

مولا ناعبدالحی ،فرنگی محلی کاوصال ۲۸ رزیج الاول ۴۰۰ اهرکو بهوا۔ خاندانی قبرستان ( لکھنو ) میں آپ کی قد فین ہوئی۔

آپ کی قبر پر ، سفید سنگ مُر مُر لگا ہوا ہے، جس پر آپ کے ثنا گرو، مولانا عبدالعلی ، آسی ، مدرای (وصال ۱۳۲۷ھ) کے لکھے ہوئے مرثیہ (عربی) کے چندا شعار ، کندہ ہیں۔ آخری مصرع، ہیہے:

مَاتُ "عبدُ الْحِي" وَالْقَيُّومُ حَيُّ لايَمُوت (٣٠٣٥)

مولانا فقر محر بجہ کمی (متونی زوالحجہ ۱۳۳۳ه راکتوبر ۱۹۱۷ء) آپ کے والد ماجد، مولانا عبرالحلیم، فرگی کھی (متونی شعبان ۱۲۸۵ه را ۱۸۲۸ء) کے تعارف و تذکرہ کے آخر میں لکھتے ہیں۔

'' آپ کے خلف الصد ق، فقیہ، کاڈ ش، عالم بے عدیل، فاضل بے تمثیل، جامع معقول ومنقول، حاوی فروع واصول، قدوة المحقین، ذکہ الله الله تقین مصقف کتب کثیرہ ابوالحتات مولانا مولوی محمولی کی محمولی المحتوی، ذکہ موجود ہیں۔

جو، بدیج تھیل علوم سے تصنیف کتب اور تنشیر علوم میں، یہاں تک مصروف ہیں کہ: باوجودے کہ آپ کی عمر، ابھی، پورے چالیس (۴۰) برس کی نہیں ہوئی ہے مگر، چثم بددور، آپ، سرتر (۵۰) کتب ورسائل سے زیادہ ، تصنیف کر چکے ہیں۔ جن میں سے اکثر ، معرض و جود میں آگر، شہرت یا چکی ہیں۔

اوران کے بوؤا، بڑی بڑی بڑی علمی اور فضلیت کی کتابوں پر آپ کے حواثی اور تعلیقات، موجود بیں۔الخ ۔''(ص ۱۰۵-صدائق الحفیہ ۔مؤلّفہ فقیر محر بنگمی ۔ادبی دنیا۔ نمیائل، جائع محبد، دبلی) مولا نامحموداحمد، قادری، رفاقتی مظفر پوری لکھتے ہیں:

''ایوالحسنات، کنتیب ، بمقام یا نده ، ذ والقعده ۱۳ ۱۳ هیس ولا دت به وکی۔ گیاره (۱۱) برس کی عمر میں حافظ قر آن پاک اور ستر ه (۱۷) برس کی عمر میں علوم متعارف کی سکیل کی۔ولد بزرگوار بہولا تاعبد الحلیم،فرنگی گلیس سوڈ کا سے تصلی علم کرے،فارغ ہوئے۔
در بارتر مین معظمین کی حاضری دزیارت سے شاد کا م ہوئے۔
بہلی مرتبہ ۱۳۵ ہے سی اور دوسری مرتبہ ۱۴۹۱ ہے ہیں۔
آپ کو پیش آلا سلام ،سیدا حمد و حلان مکٹی قُدِ میں مِسو اُف سے سید حدیث ،حاصل تھی۔
ایک عالم ،آپ کے فیضا نِ علم سے مُستقید ہوا۔ در جنوں علوم وفنون کی کتا ہیں ،تصنیف کیس۔
نواب صدیق حس ، بھویال کی غیر مقلِدیت کی تر دید ہیں رسالے لکھے۔
نواب صدیق حس ، بھویال کی غیر مقلِدیت کی تر دید ہیں رسالے لکھے۔
اُڑتیں (۳۸) برس کی عمر ہیں کا زیادے نمایاں ، انجام دیے۔

حفرت مولانا شاہ محمد حسین ،اله آبادی ،حفرت مولانا سیدعین القُصاۃ لکھنوی و غیرہ جیسے، بڑے بڑے نامورعکما،آپ کے شاگردوں میں تھے ایم

( من ١٨٧١ ـ " تَدْكُر وَمُعْلَما عِلْمُ مُنْفَ " مُولَقَد مولا تأجمود احمد، قادري مرقاقتي مطبوع كان يورا ١٩٤١ه ما ١٩٤١ م)

## مولا ناعبدالرَّ زَّ اق، فرنگی محلی

مولانا عبدالرَّرُّاق (ولادت ٢٣ رؤوالحبه ٢٣١١ه/١٨١ء وصال ٢٥ رصفر ١٠٥١ه/ ١٨٨٩ء) بن مولايًا جمال الدين بن مولايًا علاء الدين بن مولايًا نوارُ الحقّ بن مُلَّا ،احمد عبد الحق بن مُلَّا ،محمد سعيد سهالوي بن مُلَّا ، قطب الدين شهيد سهالوي -مولانا محموعنايت الله فركا كي متوفى ١٩٣١ه ١٩٨١ء) آپ كيتعارف وتذكره من لكهة بين: "اسم گرامی، حضرت مولانا نوز الحق بن مولانا انواز الحق ،فرنگی محلی نے" محمد" رکھا۔ مولا نا نورکریم، دریابا دی، مُرید حضرت مولا نا انواز الحق ، فرنگی محلی نے حضرت سیّد السّا دات (سيرعبدالرُّزُ آق، قاوري، بانسوي) قُلِدَسَ مِسوَّةً كو، خواب مين ديكما كدارشاوفر مات بين: "میاں جمال کاڑکا ہوا ہے۔ تم، جا کروہاں کہوکہ: اس کانام، میرے نام پر، رکھیں۔" أس وقت سام كراى معبدالر دّاق ورار بإيا-ابتدائی کتب،مولانامحمد حامد بن مولانامحمد احمد اورمولانا نورکریم، دریا با دی سے پڑھیں۔ پھر ، متوسّطات تک ، کتب درسیاہے بھو بھا ، مفتی محمد اصغر بن مفتی ابوال حم سے پڑھیں۔ فاتحةُ الفراغ، پھو پھازاد بھائي،مفتي مجمہ پوسف بن مفتى محمہ اصغرے کیا۔ آپ اورمولا ناعبدالحي صاحب ك والبه ماجد (مولا ناعبد الحليم ، فرنگي محلي ) جم وَرس تقه بعدِ تحمیل آپ کواپنے والد ماجد، مولا نا جمال الدین کے پاس، مدراس جانا پڑا۔ اورو ہاں (ار کا ٹ، مدراس)عرصہ، جارسال تک قیام کیا۔ اورا ين والد (مولانا جمال الدين، فركم كلى ) اورشاه محمن خر، مدراى رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ ہے سُلاسلِ چشتیاورسلاسلِ بحرالعلوم کی اجازت، حاصل ہو کی۔ با جازت آپ کے بلاطلب کے، شاہ محفظر، مدرای نے حفرت جرالعلوم کے رُورًا مِين عَلَم كي وجه تن عطاكي-

وطن (کھنو) واپسی پر،آپ نے اپنے ماموں، حضرت مولا ناعبدالوالی بن مولا ٹا ابوالکرم نواسہ وضلیفہ حضرت مولا ٹا انواز الحق کے وستِ حق پرست پر بیعت کی۔اورا جازت وخلافت، مُرشدے مرحمت ہوئی۔اور کتبِ تصوف وسلوک، پیرومُرشد، بی سے پڑھیں۔ علم عدیث، مرزاخشن علی جحة ثاور مولا ناخسین احمر بین آ بادی شاگر دان حفرت مولا ناشاه عبدالعزیز ، محد ث د بلوی وشاگر دمفتی فلهوژالله اورشُخ مُلاً مجسن بن بدر ، مدنی سے حاصل کیا۔ بعد شکیل ، سلسلۂ تدریس و تالیف میں مصروف ہوئے۔ بعد بیعت ، زیادہ ترعلوم شرعیہ کا درس فرماتے اور خاص کر ، فقد وحدیث کی طرف ، تو

بعد بیعت، زیادہ ترعلوم شرعیہ کادر آفرمات اور خاص کر، فقد دحدیث کی طرف ، توجیہ عالی تھی۔ حفظ ، بہت زیادہ تھا۔ آپ کے تصانیف ، اکثر و بیشتر ، بغیر مُر اجعتِ کتاب صرف یا دو، جفظ بر ہوتے ۔

اور بوائے شاد و نادر بھو کے ، کہیں پر بھو شہوتا۔

معرت مولا ناعبدالحي رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِ مقدمة عُمْدَةُ الرِّعَاية على مولانا كاحال تحريفرمايا ب

مولا نا ذَ حُدَدُ أَدُ اللهِ عَلَيْهِ كَ بِحِيثِ مَ ، تَقُوّ كَى وطها رت و ذَهِ وعيا دت كَ اِس قدر دافعات ، خود ش نے ثِقات كى زبائى نے بیں كدان كا قد رِمشتر كى ، متواتر ہے۔ ان ش مے وہ لوگ بھی تھے ، جو ، حفرت مولا نا كے سلسلة ارادت میں ، نہ تھے۔ بلكہ بعض تؤ ، ایسے تھے ، جو ، مولا نا ہے ، رنجش رکھتے تھے۔ ممر مے بڑے بھائى ، جو ، مولا نا ہے بیعت رکھتے تھے۔ مہر سے بڑے بھائى ، جو ، مولا نا ہے بیعت رکھتے تھے۔

میرے والدین میں ہے کوئی بھی ، حفزت کے سلسلۂ اِرادت میں واغل ، نہتھے۔ اور میری وادی ، جو ، اپنے جَدِّ اُمجد کی مُر پیرتھیں اور جھزت مولانا سے عمر میں بڑی تھیں یہ،سب کے سب ، حضرت مولانا کے مَدَّ ال اوران کے ذُہد وتقق کی کے بے حد محتر ف تھے۔ میں ، یہاں یہ، وہ چند واقعات ، مولانا کے حالات ہے متعلق لکھتا ہوں

جو، خود یں نے معتر لوگوں سے ساہے۔ اور جن کی صحت کا جھے کو یقین ہے۔ اور غالبًا،ان میں سے اکثر ، ملفوظات میں ہوں گے۔

میری دادی صاحب، بیان کرتی تھیں کہ: مختا عبدالرد اق، جھینے سے است بررگ شے کہ:

الموكون كورك كرية اوركية كرية

ام ، وعظ ميل كے في سب ،سنو-" اوركونى ير ميرى طرح ، لاكر،أس يركير ابجيات اورفر مات كه: الله تعالی فرما تاہے کہ ، ثماز پڑھو۔' وغیرہ وغیرہ۔ بھی، میں نے ان کو،ایسے کھیلوں کے ہؤا، کی دوسر کے کھیل میں مصروف، نیددیکھا۔ فر ماتی تھیں کہ: اکثر اوقات ، جمال چیا(مولانا جمال الدین، فرنگی کیلی) کے بہاں (ریاب ارکاف جونی بند) سخرچ، ندآ تا اور کھانے مینے کی تخت تکلیف ہوتی۔ مگر، بھائی عبدالرُ زّاق، باوجود مغرِ بنی کے بھی ، فرچ کے لئے ضد، نہ کرتے۔ اور باوجودفاقد، ہم لوگوں سے چھاتے۔ ميرى والده، جو، فتح يورك تحين اورحفرت حافظ شاه محد اللم، خير آبادى رُحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ے بیت رکھی تھیں، حضرت مولاناے، اس قدر، اعتقادر کھی تھیں کہ: جب مجی ، شکلات میں جالا ہو تیں ، حفرت سے خل مشکل کی التجا کر تیں ۔ اورمشكل على موجاتى "(ص ١٥٥٩ "تذكر وملها عفر كي كل" مؤلف مولانا محرمنايت الله، فركم كلى) ''میرے والد ،اکثر ،مولا نا کے واقعات ،جن میں کرامات بہیں ہوتے تھے بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ: یں مُمَانی صاحبہ (حضرت کی زوجہ ) کے باس، بیٹھا ہوا تھا کہ: إس أثنامي حفرت ، كوشف سيقيشر يفلاك-مُمانی صاحبے نے جھے سے فر مایا کہ: اپنے ماموں سے کہوکہ " فرچ، بالكل نبيل ب يج كايا في رو پي قرض موكما ب-اب آستده شايده وه بنس مندوي ساورير سياس دويد بحي فيسب دى روىيمول قوقرض ادامواور بنس آئے۔اور ير ع كر عدى جائيں۔" معرت مولانات جب من في عرض كيا، تو، ارشادفر ماياكه: "ميرے ياس، كمال ع؟ فداے كور" مُمانى صاحبة فرماياكه: مسكى ، كول كول؟ خدائة ، محدكو، تهار عوالي كياب تم ، كوك معرت مولانا، أن كر، ماكت بوكة\_

بابر، تشريف لے گئے۔ سُين، نازي فرض سے يکھے يکھ، بوليا۔ كمرة حضرت مولانا الوازالي تك كياتها كه: ناگاه، ایک صاحب، ساعے آئے اورحفرت مولانات ملام كركم مصافحه كيااور يحفه دويسينذ ركيا-اور بغيركوكي بات كيه موئ ألفي بير، واليس موئ\_ حفرت مولانائے جھے فرمایا کہ: " پررو پیراو، اورائی عمانی کو،و سےدو۔ اور کھوکہ: دیکھوا میرے خدائے جی دیے"

عَلَىٰ اللهِ اللهِ

دية والصاحب كورش، بالكل بنيس بيجانا تفا\_

اور جھ کویقین تھا کہ مولا تاہے بھی وان سے سابق کا تعارف، نہ تھا۔"

(ص ٩٥ و٩٥ - يَدْ كر مَهُمُما عِفْرِ فَي كل مولَّة مولا نامُحر عناست الله فركَ يحلى)

"مولوى احمدُ الشصاحب بن مولا نانعت الشصاحب س

ایک مرتبه، جب که میری عمر بین (۲۰) سال کی تھی۔ عی نے دریافت کیا کہ: آب في مولاناعبد الرُّ زَّاق رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه كود يكما عد

وه،ولي الشيخي، يا يسي مولوى احدُ الله صاحب، كي فوش فرمار بي تف

مير إستفاريركرون فيحكر كى اورتموزى ديراساكت رب

اس كيادىم أفاكر جهدة مالك

" شي ، غوث اور قطب تو ، جان أنيس البية ، اتنى بات جانا بول كه:

'' أَ سَ شَحْص (مولا ما كى طرف، اشاره كركے) نے ، باوجود إبتلا اور آز مائش كے مجين سے كر ، فرت دم تك ، كى حمام أمركا ، إر تكافيس كيا "

(٩١ يَذَكُر وَعِكُما عِفْر كُلُ عِلْ مؤلَّف مولانا كدعناية الله ، فركَّ كلى )

" مولانا (عبدالرَّةُ الله ، فرنگی محلی ) کے ملفوظات ، بربانِ فاری ، مولوی إنعامُ الله

ين مولوي ولي الله صاحب نے تحریر کیے ہیں۔جس کا نام ' مَسْفِينَــهُ النَّجَاة'' ہے۔ اور حت مكرم مولانا الطاف الرطن صاحب ، قد وائى في حضرت استاذ (مولانا عبدالبارى فرَكَى كلى )رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كى مِرايت كِمطابق، اردويس، ملفوظ كلهاب-الوارزات ايك بدوهي موركاب (٤٥٠ - يَوْكُر يَعْلَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ الللَّاللَّمِلْمِ اللللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّمِي الللَّمِلْمِ الل مولانا (عبدالرَّدُ الْ) كو بخلف ملاسل ش اجازت بخلف يزرگان سلسله حقى -جن كامفسَّل وَكر ,حضرت كامعتَّف كاب عُمُدَةُ الْوَسَائل " اور"أخسن النحصائل"مي إ-" حضرت کی وفات شریف بھی ، تجیب طرح ، واقع ہوئی اکثر ، پہلی باری کے بعد فرمایا کرتے تے کہ:اب، تمام شدائد ، فو یاروح کے ، گذر گئے ۔ صرف ، موت ، باقی ہے۔" ا یک دن تشریف فرما تھے اور رُوولی شریف کے ایک صاحبز اوے سے ' خیے اۃ النّبي'' کے مبلديد ، كففر ماري تقدوه صاجر اور ، كالرح ، قائل ندموت تقك : وَندُ وصرت فرماياكه: اب الشريف لي اليس (تحور ي دريد يد) "وصال ٢٥ رصفر ٢٥ اه كو، دوشنه كو، دويم كقبل، واقع موا-دفن ، مغرب کے بعد ، اپنے ووثوں آخِذ او ، مولانا انوار ومولانا عبد الحق کے مزاروں کے درمیان، واقع ہوا۔ آپ کی بدی یادگار،علاوہ تصنیف کے،اوراُولاد کے،اُذکارمیلادشریف ہیں۔ مولا نا (عبدالرَّ زَّ انْ ،فرَبِّى مجلى ) كِتِل، بهت كم جگه، محافلِ ميلا دشريف ہوتے تھے۔ آپ كفيض ويركت وفضي جبعي نيوى فياس قدر، إن عافل كور في دى كه: اب، تقريباً (لكعنو) بربر مط ش عقل ميلادشريف منعقد موتى ہے۔ مولانا جب تک معذورنہ ہوئے ربی الاول میں سب وروز ،خود، بیان ولادت شریف ك ياره (١٢) رائ الاول و، خاص مر ور، اورمز ت، وقي-ع کیڑے مینے کی بھی فر ماکش، شکرتے۔

گر ، ربی الاول کے لئے مکان کی صفائی کرائے اور ہارہ (۱۲) ربی الاول کے لئے خاص اِجتمام سے مٹے کیڑے سِلواتے۔ اوربارہ (۱۲) کو، فجر کے وقت، شل کر کے پہنے۔

مولانا كى إنتاع مين، ان كى مكان مين، اب تك، رجع الاول كے ممينے بحر، ميلا وشريف

اورر بی الثانی کے گیارہ (۱۱) دن ، ذکر حضور غوشیت

اور محرم كيوس (١٠) دن ، أذ كار خُلفاً وسلطين

اورايام وفات عُلفاً ، أو كارخُلفا موت ين رضي اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِين -

(ص٩٧ و٩٤ " تَدَكر وَعُلما عِنْرَكِي كُلّ " مِوَلَفْهِ مُولا ناتُهُ مِنايت اللهُ فَرَكُولِي )

اس كے بعد مولانا عنايت الله فرنگی حلى يْ تحديقة الشَّهذاء" كحوالے =

حادثة بتومان كرهي ،ا يودهيا اورشباوت مولانا امرعلي ،ا ميشموي ( در ١٢٤١ه ) اورحفرت

مولانا عبدالر وال مركي على كاعالمات وعلم الدروار ميان كياب اس ك بعد لكت من ك.

"أيك مرتبه، چيف كشراؤده في طفى خوابش كى-

مولانا كرا تكارير، جب، إصرار شديد بوا، تو، مولانان ارشادفر ماياك.

"شل نے،فدر (١٨٥٤ء) كيلا سے كى كافر كر في كي صورت، يس ديكمى ہے۔

اكر، وه، يهال آيا، قر بنس تبوّ ساس كا بمر تور وول كان

مولانا كے ايك كلف فريدكى كوش في العكما"كا خطاب، كورتمنث سے ملاتھا۔

جس دن ،اس كى إطلاع آب كولى ، نهايت فضب وغصر تفا

يمطوم بوكركه قلال فريدك وجرساليا واءأن يرشديد عماب بوا

اورفرمایاکه:

" مجھ کو منت شدو کھائے ، ش فے اس کو ، بیعت سے ، خارج کیا۔"

بعدكوءان صاحب في المحفدت كي

اور مفرت نے دوبارہ، بیت میں داخل کیا۔

اُس وقت كا دستورها كه، خطاب يا فتة كو، تمغه كے علاوہ، عما بھی ملتی تھی۔

مولانا كواسطى، جب، يدجرس أكس

توساجزاد \_ كوهم دياكه:اسما بحى واليس كراؤ\_

أس وفت كے لوگوں نے كہاك

گورنمن ، إس كوءا في امات سمجه كل آپ ، چها كر،اس كوركه ليجيه

ہم ، مولا نا کو، حاضرتی در بارے شتنی کرالیں گے۔'' اِس وقت تک ، وہ تمذ ، موجود ہے۔

مولانا (عبدالرڈ اق) کوءاس کی اطلاع ہونے جیس پائی تھی۔

مدة العربكي الكريز علاقات بنيل كي-

مولانا(عبدالردُّاق،فرگَّى محلى) كى تصانيف،حسب ذيل ہيں:

(۱) حاثية شرح وقايه (ناتمام) (۲) مَنْهَ جُ الرِّضُوان في قِيَامٍ وَمضان (۳) كَشْفُ الْقَنَات عَنُ أُمُورِ الْأَمُوَات (۴) رساله مقامات صوفيه كيان مِن

(۵) انوارغیبیر(۲) رساله سعدونحی (۷) رساله آواب مطالعه

(٨)عُمْدَةُ الْوَسَائِل تصوف على اوراس كَيْرُح (٩) أَحْسَنُ الْحَصَائِل

(١٠) باره رسائل" ذكرولادت معزت رسالت "ميل\_

(۱۱) ایک رساله میلادی کا۔

(١٣) تَنْشِيُطُ الْعُشَّاقِ فِي آحُوَالِ النَّبِيِّ الْمُشْتَاقِ ــ

(۱۴۳) گیاره رسائل ، اُحوال ومینو حفزت غوشیت میں۔

(۱۴) ایک علی ده رساله، حفرت کے ذکر میں۔

(١٥) چهرسائل، أذ كارخُلفاً وتبطين ميں۔

(١٦) دورسا كے، اوقات نماز على بحساب اصول جديدرياضي-

(١٤) مقدمةُ النَّفير (١٨) دورما لي مثر بي أساح تني ميل-

ان کے علاوہ اور بھی رسالے ہیں، جو، مرتب نہیں ہیں۔

ان کے علاوہ مولانا کا ایک رسالہ محکم طَعامِ نصاری میں نے کتب خانہ میں مرتب دیکھا ہے۔ مولانا (عبدالرَّ رََّ اِق بفر کَلِ محلی ) کا سلسلۂ إرادت، بهت وسیع ہوا۔

مرارون آدى ،سلسلة إرادت مين داخل موئے۔

فرنگی کل کے اکثر معزات کو، آپ سے بیعت تھی۔

فرنگی محل کے حضرات میں ہے، اپنی اولاد کے سوا

مولوی ایرا ہیم صاحب اور مولوی عبدالباقی صاحب، اُبنائے مولوی علی محرصاحب اور مولوی عبد العزیز صاحب بن مولوی عبدالرجیم صاحب کو اجازت وخلافت بھی مرحمت ہوئی۔

اورملبوسِ خاص بھی عنایت قرمایا۔اورمولوی صَمْصَا مُ الحقّ کو بھی اجازت،عطا قرمائی تھی۔'

(ص 99 و ۱۰۰ ـ " تَذَكَر وَعَلَما \_ فِرْ كَلِي كُلّ " مِوْلَقِهِ مُوالا مَا تَحْدِ عَمَايتِ اللّهِ وَرَكَّى مطيور لَكَعَنُو ١٩٣٠ ] )

مولا ناعبدالرَّ زَّالَ ، قرَّ عَلَى مُحلى كى اولاد، آپ كى حيات بى ش قوت بوڭى تقى \_

صرف، مولانا عبدالوباب، فرنگی محلی (صاحبزاده \_جو،مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے والد

السيك السيك المعادة المعادم

حضرت مولانا شاہ عبد الرور اللہ ، فرنگی محلی کے تعارف ویڈ کرہ میں مولانا محود احمد قادری رفاقتی مظفر پوری لکھتے ہیں

" حضرت کے والد کانام بمولانا جمال الدین ،فرنگی کھی ہے ۱۲۳ ھرمال ولادت باسعادت۔ مولانا جمال الدین ،فرنگی کلی کا قیام ، بسلسلۂ تذریس ، مدراس تھا۔

آپ، فطری زُ جی ان کی بنیاد پڑھیل علم میں لگ گئے۔

پہلے کچھ کتا ہیں، مولانا نور کر کیم دریایا دی اور مولانا مفتی محمد اصغر اور مولانا مفتی محمد بوسف فرنگی کلی سے اکثر درسیات بڑھی۔

حدیث و تغییر ، مولا ناحسین احمد بلیح آبادی اور مولا نا مرز احسن علی بکھنوی سے پڑھی۔ مولانا شاہ محمد عبد الوالی ، قر گلی محلی کے مُرید تھے۔ کتبِ تصوف کی تحصیل ، انھیں سے کی۔ ۱۲۵ سے شبی علوم سے فارغ ہوئے۔

بيروم شداوروالدماجد اجازت وخلافت تحي

آپ نے آخری عرفیں، قدرلیں کا کام فتم کرویا۔

مولانا شاہ عبدالر أن اللہ واللہ فرائی محل كے نامور صاحب إرشاد بزرگ

ومرح فاصوعام تق

٢٥ رصفر المحظفر ، بروزشنيه، بوقت نصف النَّها رعه ١٣٠٥ مل فوت موع\_

آپ كامزار، باغ مولانا انوارصاحب مي ب-"

(ص ۱۱۵ " تذكرهٔ علما ع اللي سُقَّت " مولف مولانا محود احدقادري، رفاقتي مطبوعه كان اور

(+1941/01191

## مولا نامحرنعيم ،فرنگى محلى

مولانا محرنعیم، فرنگی محلی (وصال ۲۴ رر بیج الآخر ۱۳۱۸ هره ۱۹۰۰) بن مولانا عبدالحکیم بن مولانا عبدالزب بن بحرالعلوم، مولانا عبدالعلی، فرنگی محلی -

" سنب درسید، از اوّل تا آخر، این والد ماجد می تحصیل فرمائے۔ ریاضی، مولوی کمال الدین موافی تمال الدین موبانی، تلمید می تا میداند.

آخر عرتك ،سلسلة تدريس وتاليف، بندنيس موار

خاص کرعلوم ِ فقہیہ میں کمالِ ؤ سعتِ نظر ، حاصل فر مائی تھی۔ آپ کے زمانے میں آپ کا کوئی نظیر ، یاتی نہیں رہاتھا۔ ڈبدوا تھا واحتیاط میں ، درجۂ اعلیٰ ، حاصل تھا۔

باوجودؤسعت نظرو کمال علم معمولی استقوں کا جواب بھی بغیر مکر رکتاب پرنظر کیے ہوئے نہیں ہتر رفر ماتے تھے۔

باجودے کہ نہایت عمرت سے بسر ہوتی تھی

، گریمھی، دنیا کی جانب، رغبت نہ فر مائی۔ اور نہ بھی، اُمْرَ اَوَدُکَّام سے خلاو ملار کھا۔ گورنمنٹ کی جانب ہے ۔ آپ کے علم کے بغیر نفیروں کی کوشش ہے'' حشس العُلماء'' کا خطاب ملاتھا، مگر، نہ بھی،اس سے ذرا بھی عزت ووجاہت کا فائدہ حاصل فر مایا

نئیمی، دربار میں تشریف لے گئے اور نہ بھی ،کسی سرکاری حاکم کی ملاقات کی تکلیف فرمائی۔ ہر جعد کو،مولوی حیدرعلی کی معجد میں وعظ فر ماتے تھے نہایت آ ہت۔ گفتگوفر ماتے ۔ شکل،نہایت نورانی اور یا کیزہ، واقع ہوئی تھی۔

آپ کی محبت میں حاضرین کو، دنیاوی اُشغال سے غفلت اور یا دِ خدا کی جانب رغبت، پیراہوتی تھی۔

باوجود، اَربابِ دنیا قطع تعلق کے، جو، حاضر ہوتا، اُس سے اخلاقِ کر بمانہ ہے پیش آتے۔'' (ص۱۹۳' تذکر کھ مُلکا نے فرگل کل' مؤلفہ مولا نامجہ عنایت الله، فرنگ کھی )

مرسی نے، جن بزرگول کودیکھاہے

اُن میں ،مواا ناکے پاریکو، باعتبار علم عمل ، باعتبار صورت وسیرت ،اکثر سے بڑھا ہوا پایا۔

ا گلے پرز رگوں کے بعد مولا تاکی ڈات، قریکی محل کی انگی روانیوں کی حال اورا کے برزگوں کانمونتی۔ بيعت واجازت وإرشاده آپ كوه ايخ والد ماجد سي كلي "تُكْمِلةُ خَيْرِ الْعَمَلِ" مِن عَلَم: حضرت عاجى شاه؛ إمدادُ الله وَحْمَةُ الله عَلَيْهِ عَجِي، آب كو كم مكر مدين سلسار چنته میں اجازت، حاصل ہوئی تھی۔ مولا ناالم صاحب فرماتے ہیں کہ: عالى صاحب موصوف رِ حُمَّةُ اللهِ عَلَيْهِ نَ بِهِي ، آب ساجازت ، حاصل كَي تَعي ـ " جب، مولانا، في وزيارت سيمشر ف، وخ تو ، مدینه منوره کے مشہور عالمی سیدا مین رضوان نے مولا نا سے سند حدیث ، حاصل کی تھی۔'' آپ كىلىك ارشادىس، برارون أشخاص، داخل تھے۔ خاص كر، جوارك بهت حفرات كو،آپ سے بيت كى۔ ايك كتاب "تنْقِينُدُ الْكُلام" آپكى مؤلَّف، مطبوع ب مگر،افسوس کرمیں ،اس کتاب کی بھی ،زیارت ہے محروم رہا۔'' (ص ١٩٥٥- "تَذَكَّر هُ عُلَما عِفْرَ كُلُّ كُلُّ " - مؤلَّفه مولا نا عنايت الله بقر كَلُّ محلي ) حضرت حاجی إیدا وُ الله مهاجر کلی نے حضرت مولا نامحد نعیم ،فرنگی محلی کو این اجازت، جن طرح ،عطافر مائی

ئی مورح ، حفرت مولا نامحمد نعیم ، فرنگی محلی نے ، حاجی صاحب کواپی اجازت سے نوازاتھا۔ حضرت مولا نامحمر نغیم ،فرنگی محلی ،اپنے دّور میں خانواد هٔ فرنگی محل کے نہایت محتاط وثنقی اور عابد وزاہد عالم وین تھے۔

## مولا ناعبدالوهًا ب،فرنگی محلی

حضرت مولا ناعبدالباری، فرنگی محلی (وصال ۱۳۳۳ه ۱۹۲۱ء) کے والید ماجد حضرت مولا ناعبدالوهًاب، فرنگی محلی (وصال ۲ رکومُ الحرام ۱۳۳۱ه) بن مولا ناعبدالردُّ اقَ فرنگی محلی ، بن مولا ناجمال الدین، فرنگی محلی ، نهایت جلیل القدر عالم وین اور شُخِ طریقت تھے۔ آپ کے بارے میں ، مولا نامحد عنایت الله ، فرنگی محلی لکھتے ہیں:

'' هظِ قرآن کے بعد، کتب درسیآپ نے مِنُ أوَّلِه إللَى آخِوِ ١٩ پن والد ماجد تمام کے ۔ اَوراد و اَشْغال اورتصوف کی تعلیم بھی اپنے والد ماجد (مولانا عبد الرزُّ اَق ، فرگی کلی بن مولانا جمال الدین ، فرگی کلی ) ہے پائی۔

والد ماجد ہی کی حیات میں ، باغتبار زُمدواِ تقا وقراست ، تمام لوگوں میں خاص عزت حاصل کر لی تھی۔

سلسلہ تدریس و تالیف بھی جاری رکھا۔ فرنگی کل کے لوگوں کے علاوہ ، دوسرے تلا فدہ بھی سے ۔ مولا ناریاست علی خال صاحب ، شاہجہاں پوری ، اِس وقت تک ، بقید حیات ہیں۔
والد ماجد کے انقال کے بعد ، ان کے جانشین ہوئے ۔سلسلہ تدریس ، اس کے بعد موتوف کرویا۔سلسلہ رُشدو ہدایت ، آخر تک جاری رہا۔ مُریدین ، اب تک ، کشرت ہے زندہ ہیں۔ حضرت مولا ناعبد اُکی ، رُحمهٔ اللهِ عَلیْدِ اور میر ب والد ماجد ے علاوہ قرابت تعلقات محبت اور دوئی ، بہت زائد تھی۔

یں نے بزرگانِ فرنگی محل میں اِس قدر سجھ دارا درا صلاح ذات البین کرنے والا اورا علام نے بین کرنے والا اورا عرق مواقر با کے ساتھ ، خفیہ احسانات کرنے والا ، آپ کے ذمانے میں کی کونہیں ویکھا۔

نہایت متواضع اور متکسر الموراح تھے۔ ہرایک کے ساتھ ، تعظیم وتو قیر سے پیش آئے۔
باوجود کثر سے خُلق کے ، رُعب اور ہیں تا ایک تھی کہ میر ہے بڑے بھائی کہتے تھے کہ ایس میں ، اپنے پیرو مُر شد سے بے تکلُف تھا اور اِس قدر ڈرتا ، نہتھا کہ جس قدر، چیا صاحب (مولانا عبد الوقاب) سے ڈرتا تھا۔

جہاں ، ہم میں سے کی کوآواز دی ، لبی ، یہ معلوم ہوا کہ ثیر کے سامنے جانا ہے۔

میں نے خود بھی ، اِس فقد رہیت وزعب والا ،کی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی تصانیف،حبِ ذملِ ہیں:

(١) رساله جواز فاتحدين (٢) رساله ذكر معزت غوشيت يب (٣) حواهي ميرقطي

(١) حوافي توضيح تكوي (٥) حواشي مثنوى شريف

(٢) هِلَا ايُهُ المُمُوْمِنين اور إزَاحَةُ الصَّالِّين (مردو، ساته ين)

يعت اوراجازت آپ کو حضرت مولاناعبدالوالی ، فرنگی کهلی ، دَحْمَهُ الله عَلَيْهِ عِنْمَى

بھر،اپے والد ماجد کے ہاتھ پر، تجدید بیعت فرمائی اوراجازت وفلافت، حاصل کی۔

ا ہے والد ماجد کے انتقال کے بعد ، فج وزیارت ہے مشرّ ف ہوئے

اور کر مین شریفین کے شیوخ سے اجازت مدیث ، حاصل فر مائی۔ انقال آپ کا ۲۰ رمحرم ۱۳۲۱ دیوم جہارشتہ کو بوقت یو نے چار بجے ،بعد ظہر، واقع ہوا۔

عرس آپ کا، آپ کے والد ماجد کے عرب کے ساتھ ۲۷ مفرکو ہوتا ہے۔

يوم انقال من گريرفاتح موتا ب-"

(ص ١٠٠١م ١٥٠١م من مَر رَفَعُكُما عِفر في كُل "مولف مولا نامحم عنايت الله ، فرقى تحلى )

حضرت مولا ناعبدالباري فرنگی کلی ،آپ کے نامور فرزندہیں۔

آپ نے اپے جلیل القدروالد ماجد، حضرت مولانا عبدالوهاب، فرنگی محلی کے احوال پر شمل ایک کتاب بخریک ہے۔ جس کانام ہے: حَسْرَةُ المُسْتَوُشِد بوَفَاقِ الْمُوشِد "

## مولا ناعبدالباري فرنگی محلی

حطرت مولانا قیام الدین محمد عبدالباری، فرنگی محلی (ولادت ۱۰رزیل الآخر ۱۲۹۵هر ۱۷۲۲ پیل ۱۸۷۸ء وصال ۲۸رجب ۱۳۳۲ه ۱۹۷۸ جنوری ۱۹۲۷ء، بروز سشنب)

بن مولا نا عبدالو ماب، فرنگی محلی بن عبدالردَّ اق بن جمال الدین بن علاء الدین احمد بن انواز الحق بن احمد عبدالحق بن مُلَّا مجمد سعيد، سهالوي بن مُلَّا ، فظب الدین شهيد، سهالوي -

حضرت مولانا قیام الدین محم عبدالباری ،فرنگی محلی ، چود ہویں صدی ہجری کے نصف اول کی وہ مقتر رشخصیت ہے ،جس کے گور پر ،عہد جدید کی ہندوستانی مسلم تاریخ ، بلکہ ہندوستانی سیاست کی جدید تاریخ ، بڑی حد تک ،گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔

آپ کے بندائی اَحوال اور تعلیم وٹربیت کے بارے بین ،آپ کنڈ کروڈگار ، بیان کرتے ہیں کہ۔ ''اس آفرآپ مؤٹ ت و اِ قبال کا طلوع + ارریج الثانی ۱۲۹۵ ھ بوم یک شنبہ مطابق ۱۲۸ مارپریل ۱۸۷۸ء کو، ملک العکماء ، مُلَّا حیدر کی کل سرائے کے ،ڈیرہ سے ہوا۔

حبِ معمول، ساتویں دن، عقیقه ہوا۔اور عَدِر أمجد نے '' قیام الدین محمد عبدالباری'' اسم گرامی، تجویز کیا۔

ع م كنانً الْأَسْمَاءَ تَتَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاء -

صلب آرق ما رک برکت ہے مولانا کو، واقعی،قیبَامُ الْمِلَّةِ وَاللّهِ بِن بنادیا۔ جب، عمر مبارک، پانچ (۵) سال کی ہوئی، عَبِدَ اَمجِد (حضرت مولانا عبدالرزَّ اق، فرگَلْ محلی بن مولانا جمال الدین، فرگَلْ محلی کی خدمت میں، سم تسمیہ خوانی ہوئی۔

اورقر آن شریف، حافظ حاتم علی صاحب اور بعدگو، حافظ عبدالوها ب صاحب، نبیر و نواب ظهیرالد وله مرحوم سے حفظ کمیااور فاری اور حساب وغیرہ کی تعلیم، متفرق اساتذہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد کتب درسید کی خصیل، شروع فر مائی۔ ۱۳۱۸ ھیں تیم درس فر مایا۔ جس وقت، کتب درسید کی خصیل، شروع کی ، ایک دن بھی ، ناغذ نبیس ہوا۔ ہمیشہ، درس میں قاری ہوتے۔ یا بندی کا ، بیر عالم تھا کہ:

جس دن ،آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا، اُس دن بھی دفن کے بعد ،حضرت استاذ الوقت

(مولا ٹاسید عین القصاۃ بکھنوی) کی خدمت میں، درس کے لئے حاضر ہوئے۔ گر، حصرت استاذ، فضائل واُجرِ صبر، بیان قر ماتے رہے۔اور سبق ،موقوف نہیں رکھا۔ میزان سے لے کرمتو تبطات تک ،اکثر کتب ،حصرت مولا ٹا عبدالباقی (فرنگی محلی) سے پڑھیس ٹیاس زمانے میں، جب کہ:

حضرت مولانا عبدالباقی صاحب نج کوتشریف لے گئے تھے، قطبی مع حاشیهٔ سید میدنی، خلاصهٔ الحساب، أقلیدی، تفسیر جلالین، اور فخهٔ الیمن، مولانا غلام احد، بنجابی بر حیس میردابد مُطوَّلات میں اکثر کتب، مثلاً: شرح سُلم مُلاَّ حدالله سند بلوی، قاضی مبارک، حواثی میردابد برمُلاً جلال ویرا مورعات، مثرح مواقف ، شرح بدابد الحکمة للشیر ازی شمسِ بازند، شرح ملحض للعظامة الجمینی، بست باب اصطرالاب، حاشیهٔ خیالی برشرح عقائد نفی

اوراصولِ فقد من مُسَلَّمُ النُّبُوت ، مولا ناعین القضا قر خُمهُ اللهِ عَلَیْهِ سے پڑھیں۔
اور میر زاجد رسالہ مع حاشیہ مُلَّا عُلام یجی ودیگر منقولات مطوّلات ، مولا ناعبدالباتی صاحب
سے پڑھیں، اور ہدایہ وسیح بخاری، یا وجود سے کہ مولا ناعبدالباتی سے پڑھی تھیں، استاذ الوقت
(مولا ناسید عین القضا قالمحدوی) کے فرمانے کے مطابق ، دوبارہ ، استاذ الوقت سے پڑھیں۔

تحم کتب کے بعد ، مولا ناعبد الباقی صاحب نے اپنے مرویات کی مصلسلات وغیرہ کے ، اپنے سامنے پڑھوا کر ، اجازت ، عنایت فر مائی۔
مولا نا (عبد الباری ، فرگی محلی ) جب ، اپنے والدین کے ہمراہ ۴ ساھیں
مدینہ منورہ ، حاضر ہوئے تھے ، تو ، سیدعلی ہن سیدطا ہروتری دخمة الله عَلَیْه نے
مولا نا کے والد ماجد (مولا ناعبد الوقاب ، فرگی محلی ) کو ، جو اِجاز هُ حدیث ، عطافر مایا تھا
اُس میں ، مولا نا اور آپ کے بڑے بھائی کو بھی ، اِجازت حدیث ، مرحمت فر مائی تھی۔
مولا نا کے والد ماجد نے ، سیدعلی وتری دَحْمَة الله عَلَیْه سے فر مایا کہ
میرے اِس جی نے تو ، ابھی تک ، عربی ، شروع بھی تھیں کی ہے۔ "
میرے اِس جی نے تو ، ابھی تک ، عربی ، شروع بھی تھیں کی ہے۔ "

'' میں نے ان کو، تفاؤ لا ، اُسی طرح ، سندوی ہے، جس طرح ، حافظ ابنِ حجر عسقلانی نے حافظ سیوطی رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ کو، اچازت، مرحمت فرمائی تھی۔''

اس مفريس مولانا كوءسيدا من رضوان اورسيد محمر بإشلى حريري سے بھى اجازت كتب حديث

اورولاً كل الخيرات، حاصل جو كي تحى-

ختم کتب کے بعد مولانا کواپے نانا، مولانا نور الحسنین بن ملک العلماء ، مولانا حیدرے اجازت بسلسلۂ سیدعا بدسندھی اور سیدا حمدۃ حلان (شافعی ، مگی ) حاصل ہوئی۔
زمانہ مخصیل ہی ہے ، مولانا نے تدریس کاسلسلہ ، جاری فرماویا تھا۔
ہملوگوں کے اُسباق اُس زمانے میں ہوتے تھے

ہم اولوں کے اسباق اس زمانے مل ہونے سے جب مولا نا بحدُ الشّداور شمسِ بازغہ پڑھتے تھے۔

اُسی زمانے میں مُلَّا حُسُن اور دیگر کئب مطوّلہ کا بھی مولا ٹا، درس دیتے تھے۔'' (ص۲۰۱تاص ۱۰۸۔ تذکر وَعُلمانے فرنگی کل مولّفہ مولا نامحہ عنایت الله فرنگی کھی)

'' محمل کے بعد ، اُسباق کی بہت کثرت ہوگئ تھی۔ نماز فجرے لے کر ، دس (۱۰) بج تک اور ظہر کے بعد سے عصر تک ، اورا کثر اوقات ، شب کو بھی ، قد رکس کا سلسلہ، جاری رہتا تھا۔ بعض بعض زیانے میں ، پندرہ (۱۵) اُسباق ، روز اندی نوبت آ جاتی تھی۔

مولا تا (عبدالباري فرنگی کلی) کی عادت تھی کہ:

شبكو، تذريس كى كتابون كامطالعه بضرور فرماتے تھے۔

كايل، مطالعدكرنے يل، إلى درجه، متغرق، وجاتے ك

بعض اوقات، دواور تین بھی ،رات کے، نئے جاتے تھے۔اور مولانا، کتاب دیکھا کرتے تھے۔ ایک پلٹگ ،ککڑی کا بنوایا تھا۔اس پر چڑے کا نہایت تخت تکمیہ رکھ کر ، بلا بچھونے کے لیٹتے اور سر ہانے ، روثنی رکھ کر، کتاب دیکھنا شروع کرتے۔اکیژفر ماتے کہ:

"إِسْ طريقة بي نيند ، كم آتى بداورا كر، آنكولك جاتى به ، جد ، جلد كل جاتى ب- " أس زمانے ميں قبلوله ، مجمى بنہيں ، فرماتے تھے۔

بلکہ مطالعہ کتب میں مصروف رہے اور اِستکتوں کے جواب بتحریر فر مائے۔ والد ماجد کی تاکید تھی کہ بغیر کتاب دیکھے ہوئے ، معمولی مے معمولی فتو ہے بھی بتحریر نہ کرو۔ مولا نافر ماتے تھے کہ میری عادت تھی کہ

جواب لکھتے وقت، کمابوں کے مقامات، پالاستیعاب دیکھماتھا۔ اور ختی الامکان،اس باب کے سب مشائل پر،نظرڈ ال جا تاتھا۔'' والیہ ماجد (مولا ناعبدالوطّاب،فرنگی کیلی ) کے انتقال محرم ۱۳۲۱ھر۴۰ء کے بعد

مولا تائے اپنی والدہ اور بھائی اورات اؤ کے ہمراہ ،عراق اور ترمین کا سفر کیا۔ ٢٣ ررجب ٢٣١ ١٥ وطن (لكھنة) عن الل وعيال كے، دوانہ و كے۔ یا سپورٹ، نہ ملنے کی وجہ ہے جمعنی میں ایک ماہ، قیام فرمایا۔اور آخر شعبان میں بمبئ ے بفر ہ کے لئے روانہ ہوئے۔ اور رمضان ٹریف میں بغداد پیچے۔ يصرهاور بغداد كمتمام مترك مقامات كازيارت مسمر ف موع . بغداد كے صاحبز ادے، بے حد عرت واحر ام اور اخلاق سے پی آئے۔ اور حفرت نقيبُ الانثراف ،سيد عبد الرحن كيلا في زاده ، ذخه مَهُ اللهِ عَـ لَيْهِ بِـ فِـ سلاسل کےعلاوہ سید حدیث بھی مرجمت قرمائی۔ ..... شروع ذى الحجه مين مكه شريف ينج اوريده على سے مدينه منوره ، وَسطِ محرم مين يہني \_ اور سات (٤) ماه ، وبال ، حاضر ي راي \_ ای آنایس، سیدعلی وتری و تحسفهٔ الله عسکیسید سے کتب حدیث اورادب، بورے طور پر یر معے اوران سے اور ویگر عکما ہے اجازت اورا شاوء حاصل کے۔ نیز ، دَورانِ حاضری ، مدینه شریف میں بعض اہلِ مدینه کوسیق بھی پڑھاتے رہے۔ شعبان ۱۳۲۲ھ کے قبط میں ، بعد شب براءت کے ، مدین شریف ہے روانہ ہو کر كم رمضان المبارك ١٣٢٢ احكو، وطن (كلصنو) واليس بوت\_ چول كەمولا ئاكے يۈے بھائى كى علالت كاسلىلە، شروع موچكا تھا إس كليلي شار مولانا موصوف كانقال تك" بالبرشريف" من مقيم دب-بحائی کے انقال کے بعد مولانا کی ذِمّہ داریاں، بہت پڑھ کی تھیں۔'' (ص٩٠١-يَذ كرهُ عَلَما عِفْرِ كَا كُلُ مِولَقْهُ مولانا عُمِي عنايت اللهُ، فركَّى كلى مطبوع للمُعنزَ -١٩٣٠) "مولا نانے فرقی محل کے أطفال کے لئے خاص کراور نیز عامَّهُ اہلِ اسلام کی تعلیم کے لئے " مدر سرنظامية "٩ رجمادي الاولى ١٣١٣ هـ (يوم وفات استاذُ المحند ،مُلَّا ، نظام الدين محمد، سهالوي) كو، جارى فر مايا \_ اوراس من جديد طريقة تعليم كو، رائح فرمايا-" ........ مولانا كاءاكي زمانة تك مركو توجه مرف مدرسهى ربا

........ ولا تا کامالیک زمانی می گولوجه مصرف مدرسه می رمهار جب به مولا نا کومدرسه کی جانب سے بڑی حد تک ماطمینان ہو گیا۔ اور اتفاق سے، جنگ بلقان (۱۹۱۳ء)،اس کے بعد ، محبر کان کورکاوا قعہ (۱۹۱۳ھ) پھر ٹرکوں کے ساتھ، لائڈ جارج کے شرمناک ظلم کے بے دریے، ایسے واقعات پیش آئے جنھوں نے عالم اسلام میں تلاظم پیدا کردیا۔

اور، بيصاف نظرآن لكاكه:

یورپ کے اقتد ار پنداوراسلام کے دشن مسلمانوں کو صفی ہستی سے مٹاویے پر تلے ہوئے ہیں۔ تب مولانا ،عکما حقائی کے طور پر ، دلیرانداور مجاہدانہ طور پر سیاسیات فی جس کمال سرگری اور جانفشانی سے منہمک ہوگئے۔ اور خدّام کعیہ، فلافت کمیٹی اور همعیة المعکما کا ، پالتر تیب سنگ بنیا در کھا۔

ان تمام قريكات من مولانان واع ورع قدع في

جو، جو کوششیں کی ہیں ، وہ ، اخبار میں حضرات ، خوب جانتے ہیں۔

جس قدر، ذاتی رو پید، مولانانے ان تریکات پرضرف کیا ہے، اُس کی مجموعی مقدار کسی طرح، چالیس (۴۰) بچاس (۵۰) بزار روپیہ سے کم نہیں -

......جب، ابن معود نے رَمَعِن پر قبضہ کر کے اپنے بدعات واحیہ کورائج کیا۔ اور خدا، اوراس کے رسول کے مقر رکیے ہوئے کرم اور جائے اس کو قبل گا واہلِ اسلام بنالیا تو ، مولانا ہے ، اور ساتھی لیڈروں سے اختلاف پیدا ہوگیا۔ جس نے بہت طول پکڑا۔ مولانا نے اُس وقت کوششِ بلیغ سے 'نحدامُ الْحَوَمَین'' کی بنیاد ڈالی، جو، آج تک، قائم ہے۔

ان كامول مين مولانا كو،اس قدر إنهاكي شديد تفاكه:

اکثر ، دن بھراور دات کے دوشک حصول میں انھیں اُمور بڑملی توجہ ،مبذول رہتی۔ خلافت کمیٹی کی اِمداد کے سلسلے میں مولانا نے اپنے ذاتی مصارف سے تمام ہندوستان کا یا تو ہنفرفر مایا، یا۔ اپنے بھائیوں بھیجوں کو بھیجا خود بقریباً بہردوسرے مہینے بہیمئی کا سفرفر ماتے۔ بہر حال! عمر کا آخری حصہ ،مولانا نے اِسی جہاد میں بسرفر مایا۔''

(ص ١١١و١١١ ـ تذكره عكما مع فركل مولف مولانا محد عنايت الله فركل مطبوعه اشاعت العلوم -فركل كلهنو ١٩٣٩ هه ١٩٤٠)

تذكرہ نگارنے آخر كى جن سرگرميوں كاذِكركيا ہے، اُن كا تعلق ١٩١٩ء تا ١٩٢٢ء سے زيادہ ہے۔اى زمانے ميں تحريک خلافت وتحريک ترک موالات وتحريک بحرت كا آغاز اور عروج ہوا۔ ان ہنگامہ خيز تحريكات نے مسلمانان ہندكو جنجھ وڑكرد كھو يا تھا۔

ان تَحريكات كا''نقطهُ يُد كار'' حضرت مولا ناعبدالباري ، فرگَلْ محلي كي ذاتِ گرامي تقي .. مگر،افسوسناک حقیقت، بیجی ہے کہ ان تحریکات کی بعض تقیین بے اعتدالیوں نے شرى مؤاغذات كے ساتھ ، تاریخی نقصانات كے واضح بد كانات بھى پيدا كرديے تھے۔ تفصيل وتحقيق كے لئے ملاحظہ فرمائين: "عكما ب ابل سُدَّت كى بصيرت وقياوت بقلم، پیسن اختر مصباحی \_ دا زُ القلم، قادری محبر رودْ ، ذ ا کرنگر \_نئی د بلی ۲۵\_ حفرت مولا ناعبدالباري فرنگ محلي ،جيداورجليل القدرعالم ايل سُدَّت تھے۔ مولا نامحمة عنايت الله، فرنكى محلى (متوفى ١٩٣١هـ ١٩٣١م) لكهية بين كه: " او جود، إن مشاغل كے ، عمادت ورياضت اور خدمت علم من مجھى ، كوتا ہى ، نہيں قرمائى ۔ مدة العربسترو معزيس بمجى بحى جاعت كماتهو، ثماز، نافين موكى بمیشہ سفریس جھن ضرورت جاعت کے لئے ، دوآ دی ، ہمراہ لے جاتے۔ رمضان المبارك على شب وروز على مجهى، دواور مجى كچه كم وميش ،قرآن شم كرتے اور بؤا ہے دونین گھنٹوں کے، پالکل آ رام، نیفر ماتے۔ وفات سے چندسال پیشتر مولانا کو، زہر،استعال کرادیا گیا۔ جس کا اثر ، فوراً ، معلوم ہوئے یر ، بداوا کیا گیا ، مگر ، إ فاقہ بہیں ہوا۔ ...... تقريراً، نوا گياره بح شب كو، ١٩٢٧ جب ١٩٢٨ هدر مطابق ١١رجنوري ١٩٢١ء روز سهشنبه شب جہارشنبہ کو ،حفرت نے رحلت فر مائی۔ شَهر مجرين، ايك تبلكه اور كهرام تعاصيح كو، بعد نما زفجر عنسل ،شروع موا\_ اوروں کچ کے قریب، جنازہ، تیار ہوکر،اؤل مزار مبارک حفرت مخدوم شاہ مینا فُدِسَ سِرُ فَهِرٍ ، لِے محے اوروہاں ،حفرت قطب میاں صاحب نے نماز جناز ورد حالی۔ اں کے بعد، باغ حضرت مولانا انواز الحق کے متصل مردک پر ووباره، جناب عليم مولوي وَ مِنْ الحق صاحب في نماز برهائي-" (ص١٢٢و١٢٣\_" مَذ كرة عُلما ح فر كل كك "مو لفه مولانا محد عنايت الله فر كل مطبوعه اشاعت العلوم فركي كل لكفنو \_ ١٩٣٩ هر١٩٣١ م)

حضرت مولانا محود احمد، قادری، رفاقی مظفر بوری، حضرت مولانا عبدالباری ،فرنگی محلی رُحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كِتَعَارِفُ وَمَذَكُره مِن ،رقم طراز بين: '' فَدُدهُ الْخَلْف، بقيةُ السَّلف، حضرت علاَّ مه شاه، محموعبدالبارى بن حضرت مولانا شاه عبدالوهاب بن حضرت مولانا شاه عبدالردَّ اق بن غيظُ المنافقين، مُضلِكُ الوهابين، حضرت مولانا شاه محمدالردَّ اق بن غيظُ المنافقين، مُضلِكُ الوهابين، حضرت مولانا شاه محمدال الدين، فركَّى محلى مقدِّ السُّوادُهُم، ١٣٩٥ هي فركَّى كُل به مُن عَلَيْهِ الوَّحْمَة عالمُ مُعلوم كادر سليا- حضرت مولانا شاه عبدالباتى، فركَى محلى ، مد نى عَلَيْهِ الوَّحْمَة عالمَ مُعلوم كادر سليا- جند كما بين، حضرت مولانا عين القصاة، حيدراآبادى، بكصنوى، تلميذِ مولانا مجموعبدالحيّى، فركَى محلى سر معين سليا

استده مین استده مین مین مین کا مفرکیا راور جج کے بعد، مدین طیب مین حضرت علاً مدسید علی بن طاهر الوَ تری المدنی اور شخ الدَّ لاکل علاً مدسیدا مین بن رضوان اور علاً مدشخ سیدا حمد، برزنجی، مدتی اور حضرت شخ المشائخ ، سید عبدالرحمٰن ، بغدادی ، نقیبُ الاشراف قَدَّ مَن اللهُ اَمْدُ وَادَ هُم سے مندوا جازت حدیث وسَلا سِلِ طریقت ، حاصل کی ۔

آپ کو، تمام علوم میں ، گجر تام حاصل تھا۔ فاضل پر بلوی ، مولا ناامحد رضاء آپ کو 'فاضل اَ کمل' کہتے تھے۔

ر میں طبین سے واپی کے بعد، مدرسہ نظامیہ (فرنگی محل) میں، درس وقدریس میں مشغول ہوئے۔ میری قوت سے دل جمعی تی ۔

آخي مرف مديث شريف پر ماتے تھے۔

يد يديد علما اورفظلان آپ افذ علوم كيا-

آپ کوسیاست سے بھی بڑی ول جھی تھی ۔ مسٹر گاندھی کوآپ بی کی ذات سے شہرت نصیب ہوئی ۔ گر، اعلیٰ حضرت، امام اللی سنت، مولانا شاہ احدرضا، بر ملوی عَدَیْدِ الرَّحْمَة کے تھید دلائے پر ، مسٹرگاندھی کا ساتھ، چھوڑ ویا۔

بقیع مبارک ، مدینه طبیداور جنت المعلیٰ ، مکه معظمه کے مزارات کے اِنہدام اور سعود اول کے مظالم و خط کی آپ نے بھی ، سخت مخالفت کی۔

.....آپ نے، مولانا تھانوی کو،حفظ الایمان کی کفری عبارت سے توب کے لئے بارہ متوج کیا۔ بارہ متوج کیا۔ کی متاب کی مقابل کی مقابل کی متاب کی متابل کی م

بُوادو تَى تقے مِهمان كے إكرام مِن كافى مبالغه كرتے تھے نماز با جماعت كے خيال سے مرسم مِن ، دوآ دميوں كوساتھ، ركھتے تھے۔ 'الى آخر ٥(ص ٢١٥وس ١٤ اوس ٢٤ - "تذكرة علما ما اللي سُقَت "موَلَق مولا نامحمود احمد قادرى، رفاقتى ، مظفر بورى مطبوع كان بورب يولي - ١٩٩١هـ ١٩٩١م ١٩٩١م)

" تعمیة العلما كى تاسيس ،فرنگى محل بالصنو كے نامور عالم دين ، مضرت مولا ناشاه عبدالبارى فرنگى محلى رَحْمَهُ الله عَليه نے كى تقى \_

ان كالمطمح نظر، انكريزي راج مين مسلم مفاوات كاحصول اور تحفظ تحاب

.....اس کا پېلاا جلاس، حضرت رسول نُما کی درگاه شریق، دبلی میں ہوا تھا۔ جس میں یکی دیو بندی مولوی کی شرکت، نیتھی \_

.....امام المل سنَّت ، حفزت مولانا المدرضا، بر ملوى فُدِّسَ سِرُّهُ نَهِ حضرت مولانا المدرضا، بر ملوى فُدِّسَ سِرُّهُ نَهِ حضرت مولانا عبد البارى كوايك خط مين مفيد ، مثوره دياكه:

د معینهٔ العلما کی صدارت، آپاپ ذ مدرکیس تو ، بهتررب گا۔ آپ، پھر بھی ، ہم لوگوں سے قریب ہی رہیں گے۔''

ا مام اہلِ سقت کی مومنان فراست تھی،جس نے آندھی طوفان اُٹھنے سے پہلے اُس کے رُخ کو معین کردیا تھا۔

> بالآخر، جمعیة کے کلیدی عہدوں پر، ولیوبند یوں کا قضہ ہوگیا۔ صدارت ونظامت بر، ان کا قضہ ہوگیا۔'' الخے۔

(ص ٥٠٥ وص ٣٠٩\_ ' ' سوائح رفاقتی ' ' مؤلّفه مولانا محمود احمد ، قادری ، رفاقتی ،مظفر پوری۔

كاروان رفاقت، اسلام بور مظفر بور- بهار ١٣٣١ هراومبر ١٠١٠)

'' دارُ العلم والعمل ، فرنگی محل بکھنو سے ماہنامہ 'النّظامید'' چاری ہوا۔ اور امامُ العلما، ئمر بانُ العلم والعمل ، مولا ناشاہ محمد عبد الباری ، فرنگی محلی فُسدٌ سَ سِرُهُ کی

أعذروستريت والحاراي

"أَلَّتَ طَامِيه" فِي مسلكِ ابلِ حَق كَ خُوبِ خُوبِ تَا مَيْدِكَ مُولُوكَ ثَمَّا نُوكَ كَ أَبِاطِيلَ كَ بُطُلانَ مِينَ 'الْسَفْ امِيهَ ' فَيْ مركَّرى وَكُما فَيْ بِدايونَ وَبريلى كَيْرَرُول فِي ان سَّ بُطُلانَ مِينَ 'الْسَفْ امْدِينَ مِينَّ الْمُعَلِينَ مِينَّ الْمُعْلِينَ مِينَّ اللَّهِ مَا مَا مَنْ اللَّهِ مَا مَا مَنْ اللَّهِ مَا مَا مَا مُواللَّهُ مِي اللَّهُ مِي مُعْلَى مَنْ اللَّهُ مِي مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي مُعْلَى اللَّهُ مِي اللِّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللَّهُ مِي اللِّهُ مِي اللِّهُ مِي اللِّهُ مِي اللِّهُ مِي اللِّهُ مِي اللِّهُ مِي اللَّهُ مِي اللِّهُ مِي اللَّهُ مِي اللِّهُ مِي اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِي اللِّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ مِنْ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

, كميني صدر "، كميني فتظم" كا قيام عمل مين آيا-" مجلس العلما" كے قيام كى تجويز، مرجع أنام، حضرت مولانا شاہ محد عبدالبارى ،فرنگى محلى فُدِّسَ سِرُّةً نِيْ اللهِ مرِ مجلس، حضرت شیخ الاسلام (حدر آبادی) فُدّ سَ سِرُّه نے اِس جویز کوعایت پندیدگی کی نظرے دیکھا اور منظوری ،عطافر مائی۔ اليعظيم الثان اور مركز اسلاميان بند ك تعليى إنفرام كے لئے أكابر علم ومعرفت اوراً عاظم ہندادلیا وعکما میں سے نتخب افراد ہنتنب کیے گئے ،جن کی تعداد، تیرہ (۱۳) پر شمل کی۔ « د جلس العلما" ٢ ٣٣١ هيس قائم جو في اوراى يرس كي روواديس ان حفرات كيام نا ي مندرج ہیں۔ بعد میں گئے چندووسرے حضرات کے ناموں کی بھی شمولیت ہوئی۔ (١) مولا ناشاه پير، سيدمېرغلى شاه، گرلژه شريف، پنجاب-(٢) حفرت مولا ناهيم ميد بركات احد دريات أو تك رواجستمان-(٣) رئيس المحكمين ،حفرت مولاناسية في سليمان اشرف، يروفيسر، مدرسة العلوم على كره-(٣) حضرت مولا ناشاه، قيام الدين محمد عبدالباري، فرنگي محلي، مركز علم عمل ، فرنگي محل ، بكه صنوً (۵) حضرت مولا ناشاه محمد سليمان، قادري، چشتى ، پھلواروي، نظيم آباد، پينه، بهار۔ (١) حفرت مولا ناسيد، ديدار على شاه ، محدّ ث ألَّة ري، لا بور-(٤) حفرت مولا ناشاه ،مجمه حامد رضاخال ، بریکی شریف-( A )صدرُ الا فاضل ،مولا ناحكيم محرفيم الدين ،مرادآ بإدى \_ (٩) استاذُ العلما ، مولا نامفتي محمد عنايت الله ، فرنج كم كلي صدرالمدرسين، جامعه نظامية فرنگی کل بههنو\_ (١٠) مولانامفتي محرحفظ الله على كرهي معدر المدرسين، مدرسلطفيه على كره-

(۱۱) مولا نامفتی نثاراحد، کان بوری مفتی آگره-

(١٢) مولاناشاه، عبدالكريم، وقورى-

(۱۳) مولانا شاہ،غلام کی الدین،وریگای-

جونصاب تعلیمی، مولانامحمعین الدین، اجمیری نے اپ قائم کردہ، مدرمعین الحق، ۱۳۲۷ ه کے لئے مرتب کیا تھا،میرمجلس دارالعلوم،حضرت شیخ الاسلام،عارف بالله،مولانا حافظ حاجی شاہ محد انوا زالله، چشتی نے اُسی کو برقر ار، رکھا اور مُر جِ اُنام، مولانا محد عبدالباری، فرنگی محلی نے بھی اُسے پہندفر مایا۔ چنانچے، ووفساب، وارالعلوم، (معینیہ عثمانیہ) کا نظام تعلیمی، قرار پایا۔ اِلیٰ آخرہ۔ (مسمم من ۱۸ جو ۱۸ می وص ۸۸ ۔ نوائح رفاقت مولانا محود احمد، قاوری، رفاقتی، مظفر پوری۔ کاروانِ رفاقت، اسلام پور مظفر پور، بہار مطبوعہ ۱۳۳۱ھ دو ۱۸۰۰،)

حفرت مولانا عبدالباری، فرنگی محلی کے وہ فرجی خیالات وافکار، جو، فد مپ اہلِ سُقْت و جہات کی تائیداور فرق بیاطلہ کی تروید پر شمتل ہیں، اُن کا ایک خلاصہ، ذیل ہیں ملاحظ فرمائیں:

(' اِس وقت ' فضاوی قیامُ الْمِلَّةِ وَ اللّذِین' حصاول کا ایک پرانا نسخہ میرے پیش نظر ہے، جو، فرنگی میل کے اکا برعکما کے قاوئی پر شمتل ہے۔

میرے پیش نظر ہے، جو، فرنگی میل کے اکا برعکما کے قاوئی پر شمتل ہے۔
اس کی تمین و ترتیب کا، کام ، خود، مولا ناعبدالباری، فرنگی محلی نے انجام دیا ہے۔
مولا نافر بھی محلی نظر آئی ، یا ۔ بھی تردُ و بُوا، اُس کے آگے ' جامعُ الفتاویٰ'' کا جہاں کہیں ، آپ کو بھی کی نظر آئی ، یا ۔ بھی تردُ و بُوا، اُس کے آگے ' جامعُ الفتاویٰ'' کا فواد نگا کر آئیلی بخش وضاحت فرماوی ہے۔

پین ہے فتاوی قِیَامُ الْمِلَّةِ وَ الدِّین کی روشی میں مولاناعبدالباری ، فرکگی محلی کے أفکار وعقائد کی چند جھلکیاں:

(۱) چرخش، اِس بات کا قائل ہوکہ، خدا تعالیٰ کا جھوٹ بولنا جمکن ہے، دو، کا فرہے۔ ص۳۷۳ (۲) چوخش، بی اَ کرم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم کے بعد کمی ٹی کے آئے کو، ممکن قرار دے دو، کا فرہے۔ ص۳۷۔

(٣) سركادرسالت بناه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَ طرف مُسُوب اور آپ مِ مُعلق اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَ طرف مُسُوب اور آپ مِ مُعلق اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَلُم بِي رَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَلُم بِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَلُم اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَلُم فَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَلُم اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَلُم فَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كَلُم فَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم عَلَيْهِ وَمَلَّم عَلَيْهِ وَمَلَّم عَلَيْهِ وَمَلَّم عَلَيْهِ وَمَلَّم وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(٣) أي أكرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كو بعطائ اللَّي عَلَم غيب ، عاصل تفار بكر ، جَمَيْع ما كان وَما يَكون كاعِلم ، آپكو، ديا كيا بي س ١٩٧ - ١٩٠

(۵) انبیا اور اولیا کو علم غیب سے بالکل خالی جھنا،معاذ الله، کفرے خال نہیں۔

كيولك، إلى عيمض آيات قرآنى اورؤبعب قدرت كانكار، لازم آتا بيص عدر

(Y) الل مُثَف وجماعت كنزديك، صراحة ، ثابت بك

حق تعالى نے، مردر كائات صلى الله عليه وسلم كورو لين، آخرين، اصى معتقبل

بدع طق، تا قيامت معاكانَ وَ ما يَكون ، بلكه ، تمام بُرُوكُل كاعلم ، عطافر ما يا ب-ص ٢٧-(4) حضور كِشْفع بونے ميں شك كرنے والاخض، وشمن رسول ہے۔ يا خدو يون ع-يا بجر، زند لق ع- ٧٨٠ (٨)ميلاوشريف كو،كى كي جتم ون وغيره تشيد ينا، كفري على ١٧١-(٩) قیام، بوقت ذکر ولادت فیرالانام، جائزوستحن ہے۔ ص ٩٤-(١٠) بزرگول كي تاروتمركات كي تعظيم ، جائز ب- الم١٨١-(١١)مصتَّفِ" تقوية الايمان" في ميلاشب تومين رسول كى ب ص ١٩٠ (١٢) رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كروالِدَ مِن كريمين مؤمن تقيم ص١٩٢-(١٣) انبا يكرام عَلِيهِمُ السَّلام اور ملاكك يوا کوئی بھی معصوم عُنِ الخطا بہیں ہے۔ ص 24-(۱۴) خليفة برحق عكن الترتيب، سيدنا صديق أكبر، پر سيدناعمر فاروق، پر سيدناعثان غي يمر ،سيدناعلى مرتضى رضى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم ، بيل - ٣٠٣-(١٥) حفرت امير معاويد رضي الله عُنه كملط من بوطني عدر بان اورول كو بجانا واجب ب\_ص ٢٥٨\_ (١٧) جوفض، يزيد پليدكو، امام برحق اورسيدُ الشَّحَدُ اءكو، باغي كم، ممراه و كناه كار ب-أس يرتوبه واجب ع ص١١٧\_ (١٤) ثمي اكرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَم ،الله كَوْرِ بين \_ يَهِي اللهِ عقيده ب\_ص ١٠٠٠ \_ (١٨) بحقِّ ني، وعامين كهنا، بمعنى وسله كے، حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ لعلیم سے ثابت ہے۔ س ۳۰۰ (19)عبدُالنَّبِي ،عبدُالرُّسول نام ركمنا، جائز ب-ص١٣٥٨ (٢٠) حَسُورِ ٱلدَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَو، دَافِعُ الْبَلاءِ وَالْوَباءِ وَالْقَحطِ (٢١) ذِكرِ مولود شريف، ہرگز، بدعت سينه نہيں، بلكه أمرِ مندوب ب-ص٨٦-

وَالْمَوضِ وَالأَلْم كَهَا، جَارُن إدر ورودِتاج "كتام مندرجات، درست بي ص٨١٨ (۲۲) نام اُقدى سُن كر، دونو ل الكوشے چوم كرآ تكھول سے لگانا، متحب ہے۔ ص ١٠٠١ (٢٣) جو ملادي تو بين كرے،أس مسلمانوں كو تحت پر بيز كرنا جا ہے اس٧٠١(۲۴) فرقة وبإبيه فرقة مُشَيد بن ہے۔اس کے پیچھے، نماز ، درست نہیں۔ ان کے ساتھ ، مجالست و مخالطت اوران کو ،اپی مساجد ش آئے دیتا جائز نہیں ۔ ص۲۵۲ و ۲۵۳ ۔ جائز نہیں ۔ ص۲۵ کا و ۲۵۳ ۔ (۲۵) بلا تحقیق ،کی رِلُعن طَعن کرتا ، الزام لگانا ، وہائی اور بے ایمان کہنا برمسلمان کے تی میں ،کمیرہ ہے۔ ص۳۱۹ ۔

( ص ۱۵ تاص ۱۷ یخترتعارف مولا ناعبدالباری ، فرقگی کلی یقلم مولا نامحدا تحدرضا اشرقی مصبای شُخُ الحدیث جامعه چشتید، خانقاه دهترت شخ العالم ردوول شریف شلع باره بیکی یدی پی ورآغاز انسنوی و السط جینفه ا فیسی تسابعید آبی خینفه " مولّده معرت مولا ناعبدالباری ، فرتگی کلی رشائع کرده: شعبه نشرواشاعت به جامعه چشتید، خانقاه معرت شخ العالم ردول شریف ساس ۱۱۸ میرا ۴۰۰ میرا ۴۰ میرا ۴۰۰ میرا ۴۰۰ میرا ۴۰۰ میرا ۴۰۰ میرا ۴۰۰ میرا ۴۰ میرا ۴۰ میرا ۴۰ میرا ۴۰ میرا ۴۰

# مولا ناعبدالباقي ،فرنگې محلي ،مهاجرِ مد ني

مولانا شاہ عبدالباقی، فرنگی محلی (ولادت ۲۸۱ه کلفنوَ۔ وصال ۴۸رزیج الآخر ۴۳ ۱۳۱ه/ ۱۹۴۵ء۔ مدفون جنت البقیع ۔ مدینه منورہ)

بن مولانا علی تحد، بن مولانا محمد معین ، بن مُلَّا ، جمد مبین فرنگی کلی سر جده به الله تعالی سه مدنی آپ کے بارے میں قطب مدینہ ، حضرت مولانا الشیخ ضیاء الدین احمد، قادری ، مدنی (ولادت ۱۲۹۳ه ۱۲۹۳ هر ۱۸۷۷ و شلع سیالکوٹ، پنجاب سوصال ۱۲۹۳ و الحجرا ۱۲۹۳ هر ۱۸۷۱ و مرتب منوره سدفون جنت البقیع ) کے احوال پر مشتمل کتاب '' انوار قطب مدینه' کے مرتب فلیل احمد رانا لکھتے ہیں۔

" ' مولا ناسید عبدائی ، جا تگامی ، ابوالحسنات ، مولا ناعبدالحکی بن مولا ناعبدالحلیم ، فرنگی محلی مولا نا سید عبدالحلیم ، فرنگی محلی اور مولا نا مید عبدالحلیم ، فرنگی محلی اور مولا نا مید عبد ، فرنگی محلی بن مولا نا شاہ معلی بن مولا نا شاہ معلی بن مولا نا جمال اللہ بن ، فرنگی محلی بن مولا نا جمال اللہ بن ، فرنگی محلی بن مولا نا جمال اللہ بن ، فرنگی محلی بن مولا نا جمال اللہ بن ، فرنگی محلی بین مولا نا جمال اللہ بن ، فرنگی محلی میں ورس و تدریس میں مشغول رہے۔ پھر، حرمین شریقین کا سفر کیا۔ ج کے بعد ، مدین طبیب میں سکونت ، اختیار کی۔

مُلَّ ، نظام الدین ، فرنگی محلی کی یادیمن 'مدرسه نظامیه' قائم کیا۔ اور پوری توجہ سے درس وقد ریس میں مصروف رہے۔

نظام جیدرآ باد،میرعثمان علی،مرحوم کی طرف سے مدرے کا دخلیفہ مقرَّ رتھا۔ سلطنتِ ہاشمی کے مُقوط کے بعد، آپ، خت آ زیائش میں مبتلا ہو گئے نے بدی حکومت نے آپ پر پخت نظرر کھی، مگر، آپ نے اعتقادی اُمور میں بھی،مداہئت، گوارانہ کی۔

آپ کا ذاتی کتب خانه، مدینه منوره میں موجود ومحفوظ ہے۔

مولانا محدرضا، انصاری، فرنگی کلی نے 1910ء میں اس کتب خانہ میں بیٹھ کر'' خیر العَمَل'' و فراحیم عُلماء فرنگی محل' تالیفات ابوالحنات، مولانا عبدالحی، فرنگی کلی سے استفادہ کیا تھا۔'' (ص۱۱۔'' بافی درس نظامی' مولفہ مولانا محمدرضا، انصاری، فرنگی کلی مطبوع کھنو سے 192ء) آپ (مولانا شاه عبد الباقى ، فرگی محلی ) كی تصنیفات می انحسرة الفحول بو فاق نائب السرسول" . المنع المعدنية في مختارات الصوفية" . رساله في تحقيق علم الفيب" فرة الابصار في نسب قطب الانصار" . اور دوسر برسائل كنام طع بين - مرزيج الآخر ۱۹۲۵ مراد ۱۹۲۵ و مدين طيب مين وصال بوا . اور جنت البقيع مين وقرن بو ك سبخ الله .

معترت مولا تا الشيخ محمطی حسين ، خير آبادى ، مدنى رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ (متوفى ١٣٧٥هـ) آپ كمتاز تليذاورخليف مجازتهي -

حفرت مولانا الشيخ ضياءالدين، مهاجر مدنى فُدَّسَ سِرُّهُ كُو، آپ نے سلسائه طریقت کی اجازت، مرحمت فرمائی تھی۔''

(ص ۱۹۳ وص ۱۹۵ - ''انوار قطب مدینهٔ 'مرتبه خلیل احمد را نا مطبوعه مرکزی مجلس رضا به اندرون نکسالی گیٹ، لا بهور طبع اول ، ربیج الاول ۱۳۰۸ هه)

تلامْدهٔ خانوادهٔ فرنگی کل

MAN OF 1950

#### مُلَّا ،حمد الله، سند بلوي

مُلَّا ، حمد الله ، سند بلوی (متوقی ۱۱۷۰ هد ۱۲۰ ما مدوقون دیلی) بن شکر الله بن دانیال بن پیرځمه ، صدیقی سند بلوی بمعروف ترین معقولی عالم جین مِلًا ، نظام الدین محمد، سپالوی ،فرنگی محلی اورمُلَّا ،کمال الدین سپالوی کے تلاقہ و شربی نمایاں حیثیت کے حامل جین ۔

" حداللہ" کے نام سے ان کی ایک کتاب ماضی قریب تک ،درس نظامی کے نصاب میں شام تھی۔ جو ہُنگم العلوم" کی بحث تقدیقات کی شرح ہے۔

مُلَّا ، حد الله ، سند ملوى ، نُسباً ، صد لقى ، مكر ، خر بها ، شيعه تق

ان كے تعارف و تذكره من رض على (متونى ١٣٠٥ه مدع ١٩٠٥) " تذكر و علما بيت،" من لكستة بين:

> ''مولوي حمد الله بسند بلوى ولد يحكيم شكر الله ولد شيخ وانيال ولد بيرمجم صد لقى مُثَاً ، نظام الدين بن مُثَلَّ ، قطب الدين ،سهالوي كم متاز تلائده ميس تقيد

> > عالم، عامل اورطبيبِ حاذق تقے۔

قصبہ سندیلہ (مضافات کھنو) میں ایک بڑا مدرسہ جاری کیا۔ مدرے کے مصارف کے لئے چند بیگہہ آراضی ، با دشاہ وقت کی طرف سے معافی ملی۔

انھوں نے اپنی تمام عمر ، طلبہ کے درس و إفاده میں صَر ف کیا۔

شاہ دہلی کی طرف ہے''فصل اللہ خال'' کا خطاب ملا مشہور عکما وفَقل نے ان کے سامیۃ دائن میں تربیت یا گی۔ان کے اسامے گرامی، درج ذیل میں:

(۱) قاضی، احمالی ،سند میلوی دامادِمُلاً ،حمالله،سند میلوی (۲) مولوی احمد حسین بکهمنوی (۳) مُلاً ، بائ الله، جون پوری (۴) مولوی محمد اعظم ، قاضی زاده ،سند میله (۵) مولوی عبدالله بن مولوی زین العابدین ،مخدوم زاده سندیله .

مولوى حدالله كامندرجه في تصانف مشهورين

شرح تقبد يقات "مُنتَّع العلوم"، معروف بي "حمدُ الله" - حاصية همسِ بازغه - حاصيهُ صدرا-شرح زُبدة الاصول، عاملي - ان کی و فات، دہلی میں ۱۹ الھر ۲۷ کا اعیل ہوئی۔ حضرت قطب الدین ،اوْتی ( بختیار کا کی ) فُدَّسَ سِرُّهُ کےغرب وجنوب میں دُن ہوئے۔'' (ص۱۹۹۔ یَذکر هَمُکما ہے ہند موَلَّف مولا ٹارخمن علی ۔ار دوتر جمہ از پر دفیسر محمد الیوب قا در کی۔ مطبوعہ یا کشان ہسٹور یکل سوسائٹ ۔کراچی طبع اول ۱۹۹۱ء )

تَعَيْمِ عَبِدَ الْحُنَّى ، رائے بر بلوی (متوفی ۱۳۳۱هر ۱۹۲۳ء) نے مُثَلَّا جد الله ، سند بلوی کے بارے میں لکھاہے: اَلصَّدِّيقَى نَسَبًا وَالشَّيعِي مَذْهَبًا۔

اوراس كَا كَلَى الله عَلَى مِنَ الْاَسَاتِذَةِ الْمَشهورين فِي اَرضِ الْهِندِ. وُلدَ و نَشأْبِسَنُدِيله و قَراً العِلم عَلَىٰ الشيخ العَّلامة كمال الدين الْفتح بُورِي

وَالشَّيخِ الْآخِلِّ نظام الدين بن قطب الدين الْآنُصارِي السِّهَالوِي.

ر .... وَلَهُ مصنَّفاتٌ عدِيدةً لَشهرُهَا: تَعلِقاتُهُ عَلَى "الشَّمسِ الْبَازِغه" لِلُجُون بورى .... وَلَهُ مصنَّفاتٌ على "رُبدةِ الاصول" وَتعليقاتُهُ عَلَى "رُبدةِ الاصول" لِتعليقاتُهُ عَلَى قَرْب بَسِطٌ عَلَى "شُلَّم العُلوم" لِلْفاضلِ الْبِهَارِي وَهُوَ اَشهر مؤلَّفاتِه تَلْقَاهُ لِللَّعامِلي وَ هُوَ اَشهر مؤلَّفاتِه تَلْقَاهُ العلماءُ بِالقبول وَ ادخلوه في برنامجِ الدَّرسِ (٣٠١٤ ـ نُرهةُ الخواطِر -٢٥ داراتن ٢ م، يروت)

حضرت شخصی عبدالصّه بدن مولاناعلم الدین ، معروف به حضرت مخدوم شاه مفی (وصال محرم محضی الله می الله می

حضرت شاہ عبداللہ، صفوی (وصال ۱۹۳۱ه) کے ایک مرید و خلیفہ، حضرت شاہ قدرتُ اللہ مفوی (وصال رجب ۱۹۳۳ه ۱۹۷۱ء) بن شخ مرایت اللہ، قدوائی (مَولی، ضلع بارہ بنگی۔ الر رویش) کے تذکرہ میں ماتا ہے کہ، انھوں نے سترہ (۱۷) حضرات کو اپنی اجازت وخلافت سے

نوازاتھا۔ جن میں سے دونام، مندرجہ ذیل ہیں: (۱) حضرت مولا ناشاہ اکبر علی سند ملوی (متوفی ۱۳۲۰ھ) خُلفِ اکبر،مُلَّا ،حمدالله ،سند ملوی۔

(۲) حفرت مولانا شاہ حیدرعلی سند ملوی (متوفی ۱۲۲۵ م) ضَلفِ اصغر، مُلَّا جمد الله سند ملوی مندرجه بالامعلومات کے مطابق مید کہاجا سکتا ہے کہ مُلَّا جمد الله سند ملوی

عَالبَّالِ عِنْ آخری وَورِحیات بین شعیت سے تائب ہو گئے تھے۔ اور اگر آنھیں، توفیق توب، نہلی ہو، تو بھی ،ان کے مُدکورہ دونوں اَخلاف، تَّی تھے۔ ورنہ، آنھیں ایک تِّی چِشْتی مِصْفُوکی ہزرگ کی طرف سے اچازت وخلافت ملتی اور نہ بی اس کا کہیں کوئی تذکرہ ہوتا۔۔ وَاللّٰهُ یَهْدِیُ مَنُ یَشاءُ الیٰ صِرَاطٍ مُستقیم وَ هُوَ تَعلیٰ اَعلم۔

## مُلَّا مِحْداً علم ،سند بلوي

مُلَّا ، حِمداً علم ، فاروقی مِثْنی ، سند بلوی (متوفی محرمُ الحرم ۱۱۹۸ هه) فرزید محمد شاکر ، سند بلوی معروف معقولی عالم تتحے ۔ انھوں نے مُلَّا ، کمال الدین ، سہالوی اور مُلَّا ، حمداللہ ، سند بلوی سے معروف معقولی عالم تتحے ۔ انھوں نے مُلَّا ، کمال الدین ، سہالوی اور مُلَّا ، حمداللہ ، سند بلوی سے

ردی محنت و کدو کاوش کے ساتھ تعلیم ، حاصل کی-

تکمیلِ تعلیم کے بعد، وہلی پہنچ کرمختلف دُگام واُمُر اے ل کرانے علمی کمالات کے جوہر وکھائے کی کوشش کی ،جس میں باوقار کامیا بی کی کوئی صورت اور کوئی امید نظر نہیں آئی تو، وہاں سے واپس اپنے وطن چلے گئے اور خیر آباد، اُو دھ (ضلع سیتا پور اثر پردیش) میں مُسَو حُلاَ عَلَیٰ اللهِ اپنی کیلسِ درس ویڈریس، قائم کی اور ایک طویل عرصے تک، بیر فدمت انجام دیتے رہے۔ ایک مدت بعد، سندیلہ، اُو دھ (ضلع ہرووئی ۔ اثر پردیش) کوا پنا گوشتر عافیت بنایا۔ اور برد تعلیم وقعگم ، آراستہ کی۔

آپ کے بہت سے شاگردوں میں مُثَاّ ، عبد الواجد ، خیر آبادی کو ، زیادہ شہرت کی۔ آپ نے کئی ایک کتابیں تکھیں ، مگر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ:

آپ نے گی ایک کتابی مصی ، طرنہ جانے کیا بات ہوں کہ:
اپٹے آخری دَور شن اپنی گی تصانف ، انھوں نے خود بی ضائع کردیں۔
جن کتابوں کے نشخے ، دوسرے اہل علم کے پاس بھی تھے، وہی ، محفوظ رہ سکے۔ شلاً:
عاصیہ سرح الحد ایر للشیر ازی ، حاصیہ دائر الاصول ، رسالہ بحث تشکیک۔
مُلاً ، اَعلم ، سند ملوی کی ایک کتاب 'فیسط اللّبیب و حَظُّ الادیب ''کا
ایک مخفوظ درضالا بر رہی ، دام پور (روجیل کھنڈ) بھی محفوظ وموجود ہے۔
مولا تارمن علی (متوفی ۱۳۵۵ احدے ، 19ء) '' تذکر وَعَلَما ہے بند ' میں

آپ کیارے س کھے ہیں:

"مولوی محمر أعلم ،سند ملوی ،قصبه سند ملد کے قاضی زاد ہے ،حضرت عمر فاروق رَضِسے اللهُ عَنْ مولوی حمد الله عَنْ مولوی حمد الله عن مهالوی کے شاگر و تقے۔ فاتحة الفراغ ،مولوی حمد الله سند ملوی کی خدمت میں بڑھا۔اور قدریس وتصنیف میں مشخول ہو گئے۔

ان كے مشہور شا كردول ميں سيد عبدالواحد، خيرة بادى (بمشيرزاده) اور مولوي محمد مستعان

- Un Bores 20 -

عاشیهٔ دائر، شرح منار، صدرائے تین حاشیے بعفیر، کبیر، اکبر، اور رسالہ تھکیک ان کی شہور تصانیف ہیں۔

یار ہو میں صدی کے آخر میں فوت ہوئے کی گھاند، قصبہ سند یلد میں ، وفن ہوئے۔ (ص ۱۲۷ ۔ تذکر انتکراے ہند۔ مؤلف رحل علی ۔ اردوتر جمہ پردفیسر عمد ایوب ، قادری۔ مطبوعہ یا کتان

مسؤريكل موسائق - كراجي طبع اول ١٩٦١ء)

مرجم، پروفيسر محمد ايوب، قادري لکھتے ہيں:

مولوی محد أعلم بن محد شاكر، سند بله من پيدا ہوئے محصيلِ علم كے بعد ، عاقوں ، د بلی ميں

چراوال عا كرفيرآبادش درى ديا-

ٱخریس این وطن ،سند مله میں گوشدنشین ہو گئے۔

تمام عمر، درس و افاده على بسركى ان كى تصنيفات على حافية شرح المحد اليشرازى، اور قِسطُ اللَّيب وَحَظُّ الْآديْب مجى بين \_ آخرى رساله، دياستِ رام پورك كتب ها شيش موجود ع-١١٩٨ه/٥٤٤ على انقال بوا- "(ص ٢١٦ تذكرة كلما عبد مطوع كرا جي ١٢٩١ م)

#### مولا ناسيرعبدالواجد، خيرآ بادي

مولا ناسیرعبدالواجد، کرمانی، خیرآ بادی (متوفی ۱۲۱۸ هزیم ۱۸۰۰) مُلَّ ، مجداً علم ،سند بلوی (متوفی ۱۹۸ اهر ۱۹۵۵ء) کے بھانج اور شاگر و تھے۔ مُلَّ ، مجداً علم ،سند بلوی، فاروقی النَّسب تھے۔

مُلَّا ، كمال الدين محمد ، سهالوى (متوفى محرم ۱۱۵ مر ۱۲ ماء) اورمُلَّا ، حمد الله ، سند ملوى (متوفى ١٢٠ مردي م ١٢٠ الحريم ماء مدفون مهرولي شريف ، دبلي )

على مُدُهُ مُلَّا ، نظام الدين محمد، سهالوي ، فرقى محلى (متوفى ٩ رجمادي الاولى ١١١١ه) ك مائية نازشا كرد تقے-

مولانا سیدعبدالواجد، کرمانی، خرآبادی کے ایک متازشا گرد، علاً مفعلِ امام، خرآبادی (متوفی ۱۲۲۳هد/۱۸۲۹) خرآبادی ہیں-

جو،امامُ الحکمة والکلام،علَّا منظملِ حَق، خِر آبادی (متوفی ۱۵۸۱هماء) کے ولد محرّم ہیں۔ مولانا سیرعبدالواجد، خیرآبادی بتلمیدِمُلَّ ،محمداعلم، سندیلوی کے واسطے سے،علَّا مفطلِ امام خیرآبادی،مُلَّا ، نظام الدین،سہالوی،فرگی محلی کے پرد پوتا شاگرد ہیں۔ مولانا سیرعبدالواجد، خیرآبادی اورعلَّا مفصلِ امام خیرآبادی

ر دونوں حضرات ،مُلَّا بمحدولی فرنگی کلی (متو فی ۱۱۹۸ه) تلمیذِمُلَّا ،کمال الدین محمد،سہالوی ومُلَّا ، نظام الدین ،سہالوی ،فرنگی محلی کے شاگر دہیں ہے

ر بون بین م مُلَّا ، مجد ولی ، فرگی مجلی بن مُلَّا ، غلام مصطفیٰ ، فرگی محلی ، بن مُلَّا ، مجد اسعد ، سهالوی بن مُلَّا قطب الدین ، شهید ، سهالوی کے براوراست شاگر دکی حیثیت سے مولا ناعبدالواجد ، خیر آبادی اور علَّا مفصلِ المام ، خیر آبادی ، بیدونوں حضرات مولا ناعبدالواجد ، خیر آبادی اور علَّا مفصلِ المام ، خیر آبادی ، بیدونوں حضرات

مُلَّا ، نظام الدین ، سہالوی ،فرنگی کیلی کے بوتاشا گرد ہیں۔ مولا ٹارخمن علی (متوفی ۱۳۲۵ھرے ۱۹ء) آپ کے مختصر ترین مذکرہ میں لکھتے ہیں۔ مولوی عبدالواجد، خیرا آیادی مولوی محمداً علم ، سندیلوی کے بمشیرزاد ہے اور شاگر دیتھے۔ ان کے شاگردوں میں مولوی فصلِ امام خیرا آبادی ، صدرُ الشد ورد بلی ، بہت مشہور ہوئے۔ مولوی امامُ العالم ، خیرا آبادی ، شار رح قصیدہ نُد دو ، ان کے پوتوں میں تتھے۔

جو، مؤلّف اوران (رطن علی) کے ہم سبق تھے۔ اور طبع و ذبن کے اعتبار سے مُنشارٌ اِلْیَه (مولاناعبدالواجد، خیرآبادی) کے شل تھے۔

( على ١٣٣١ \_ " تذكر هُ عَلَما سے ہند' مو لَف رحمٰن على \_اردوتر جمہ : پروفیسر محد ابوب ، قاورى \_ مطبوع ہسٹوریکل سوسائٹی ،کراچی طبع اول ١٩٦١ء)

مولا ناعبدالواجد، کرمانی، خیرآ یا دی، اعلیٰ درجہ کے مدرس تھے۔ گر، آپ کی کئی تصنیف کا کوئی سراغ نیٹل سکا۔

مولاناعبدالشاہد،شیردانی بھی گڑھی (متوفی جمادی الاولی ۱۳۰۴ رفر دری ۱۹۸۴ میکھتے ہیں: ''مکدا ہیں، پچھلے دَور میں (خیرآ باد کے اندر) سب سے بزی شخصیت مولا نا حاجی صفت اللہ، محد ث خیرآ بادی شاگر، مُلَّ ، فظب الدین ، مش آ بادی

مولاتا حامی صفت الله بخار ع حمرا باوی شاکر، ملا ، قطب الدین ، مس آباوی (تلمیدِمُلاً ، قطب الدین ، سهالوی کی گذری ہے۔

آپ کے صاحب زادے ، مولا نا احمدُ الله ، ان کے شاگرد ، مُلّا ، عبدالواجد ، کرمائی ، خير آبادی صاحب فضل و کمال اور دورونز ديك ، شهور تے۔''

(م ١٣١١- "بافي معدمتان" يطبوعه الجمع الاسلاكي مبارك بور)

مُلَّا ،عبدالواجد، خرآبادی کے بارے میں ، ای صفحہ کے حاشیہ میں ہے کہ:

"موصوف (مُلَّا ،عبدالواجد، خْراً بادى) يُرجوش تقرير فاصل تھے۔

آپكا برشاكرد، درجه كمال كوينجا بواقا۔

تقريرا كحافر ماتے كه عامى اور بازارى انسان بھى تجھ ليتا تھا۔

مولوی محمراً علم ،سند بلوی سے تلمذ ، حاصل تھا۔استاد ،شاگر دیر ، بے انتہا شفقت کرتے تھے۔ بعض کما بیں ،مُلَّا ، دہاج الدین بن مولوی قطب الدین کو یا موی سے پڑھیں۔

صدرا کے چھاسباق مولوی غلام طیب کی معیت ش مولا نا احمد اللہ بن حاجی صفف اللہ

كة ف ع جمي را عدم ١٢١٨ ه ش رحلت بوئي \_ (عاديد مؤمم ١٣٠١ و في بعد وحان)

مولا تاسدعبدالواجد، كرماني، خيرآبادي كاحزار، خيرآبادش ب-

مولا ناشيرواني على كرهي ، تذكر وعلاً مفصل امام ، خيرة بادي من لكهة مين : ''إحاط ُ درگاہِ مخدوم ، شخص الدين ، خير آبادي ميں اپنے استاذ ، مُلّ ، عبد الواجد ، كر مانی ہے كِيرة الله يريم الي حصى جانب آخر مين مدفون مون اس مصے کے آغاز میں مولانا عبدالحق، خیر آبادی کی قبر ہے۔ اب، يقبرين، شكسته بين مكن ہے كھودن بعد، آثار بھى باتى شدو بين-اِس وقت بھی،ان کے جانے والے،خال خال ہیں۔ كاش!كونى قدردان علم يزرك ،ان كام ك يقر لكاكر ال فَطُول كِمَ الْمُ وَيُوركُو، منت بي بحالية-(ص١٨٦- باغي مندوستان مطبوعه مجمع الاسلامي مبارك بور). مُنَّا ،عبدالواحِد،كرماني،خيرآبادي ادرعلًّا مفصلِ امام، خيرآبادي پيدونوں مشاہيرِ خيرآ با د ، مُلَّا ، محمد ولي فر گلي محلي تلميز مُلَّا ، مَال الدين ،سبالوي ومُلَّا ، نظام الدين سپالوی، فرنگی کیلی کے شاگر واور دونوں '' ہم استاذ' ہیں۔ مولا نانعمتُ الله ، فرنگی کلی (نبیر وَمُلاَّ ، محدولی ،فرنگی کلی ) کے ایک مخطوطہ (مملوکہ فرنگی محل) یں ، تلافہ و مُثلاً ، محدولی ، فر کی تحلی شرع ، دونوں کے تام، درج ہیں۔ اس كاذكر " تذكر كالما فرك كال أور" أحوال عكما في الحكل" عن محل طبوع وموجود ب جياك" تذكرة علماع بنذ "مؤلَّف رحل على كماشيد ميل بقلم،مرجم، يردفيسرمحدايوب،قادرىاس كامراحت ب-(عاشي ١٩٨١ يذكر كالماع بعد عطوع كرا في ١٩٧١ ء) " في آبادى سلساء ملم وكلت كل منصل حق ، فيرآبادى كوالد محرّ م علَّام فعلِ الم خرآبادي كي طرف منسوب -

#### مولا ناصوفی عبدالرحمٰن ہکھنوی

مولانا صوفی عبدالرطن، وجودی بگھنوی (متولد ۱۲۱۱ ۱۱ هـ ۱۳۸۸ عامية في ۱۳۴۵ هـ ۱۸۲۹م) ين سيد تُحدُّنَ متوطن كوث مخدوم عبد الحكيم، تعلقه مبارك پور، (شكار پور، سنده) جليل القدرعالم اورصوفي كامل تقيه

آپ ہی کو بصوفی عبدالرحمٰن بمؤخد لکھنوی بھی کہاجا تا ہے۔

اليس (١٩) سال كي عمر تك اين والدرسيد محد حسن تعليم ، عاصل كي-

پر، چارسال تک، خیر پور (سندھ) ش مولوی محد فاضل سے متوسطات تک کی تعلیم معاصل کی قصیم مہاروں ش بھی مولوی اسداللہ سے تصیل علم کیا۔

اس كے بعد، دولى مہنچے يبال سے يحدوثوں بعد، رام يوركاسفركيا۔

اور بخرالعلوم، مولاتا عبدالعلى، فرنتى محلى ، لكھتوى (متوفى ١٣٢٥هـ ١٨١٥) كى خدمت ش ايك سال، روكر ١١٩٩هـ ١٨٨٥ ويش تكميل علوم كيا\_

٥-١٢ ٥٠ ١٥ على ، في وزيار = حرين طعين كي سعادت عرفراز موك

والیسی کے بعد لکھنو پہنچ اور معجد پنڈواری میں قیام کیا۔

مسكد وصدة الوجود كي نقائل وزكات كعارف تع مطيع سدَّت وشر يعت تع \_

تبحرعالم ہوئے کے ساتھ ، فوش بیان واعظ تھے۔ ساع کے شاکن تھے۔

رسالهُ " كلمةُ الحقّ "اور " كابر أو الاسنان " دربيان توحيد ، آپ كى تقنيفات بين ـ

سلسلة چشته ميں، شاه عظيم چشق ، طليفه معفرت شاه فخرالدين ، چشق ، د بلوي سے بيعت تھے۔ ا جا زت وخلا فت بھی حاصل تھی ہے

احرّ ام سادات اور قناعت وتو کُل ومُولت نشینی ، آپ کے خصوصی اوصاف تھے۔

ایک مشہورتاریخی واقعہ، باعث عبرت ہے کہ:

شاہ محد اسلمبیل، وہلوی (متوفی ۱۳۳۷ھر۱۳۳۱ء) جب سلموں کے خلاف اپنی جہادی مجم میں، عاز م پنجاب وسر صد ہوئے تو ،عکمائے فرنگی محل بکھنواور صوفی عبدالرحمٰن، وجودی بکھنوی کے بارے میں ایسے نازیبا اور ول خراش تنجرے کیے، جن سے ان کی جارِحانہ وہابیت کے عزائم آشکار، اور نمایاں ہوجاتے ہیں۔ اکھنو میں حضرت صوئی عبدالرحلن، وجودی سے ملاقات کے دفت
شاہ مجر المخیل وہلوی نے اپنا، یہ گتا خاشارادہ، خلا ہر کیا کہ:
ایجی توجم میں جہاداور سلسلئر سفر ہے۔ والیسی کے بعد آپ کی خیرلوں گا۔"
صغرت صوفی صاحب نے ارشاد فرمایا: پہلے ہم ، دو ایس تو آجا دُ۔"
قائدر ہرچہ کو بید، بیدہ کو بیکا صعداق، بیٹھ لمہ ہوا کہ:
آپ کا کشف، غالب آیا اور شاہ محر آسمعیل، دہلوی کو ، دوبارہ لکھنو اور دبلی کا مند دیکھنا ہمی نصیب، نہوں کا۔ اور بالاکوٹ ہی، آپ کا مدفن بن کیا۔ فائح تَبو وُ آیا اور لی الا بُنصاد۔
یکھ ہے کہ: اِنْقُوا فِوَ اَسَةَ الْمُوْمِنِ فَانَّهُ يَنظُو بُنوُ دِ الله۔
یکورہ یالا واقد، صدی ڈیڑھ صدی قدیم بھن کتابوں میں منظور و ذکورہ ہے۔
ای طرحی، درگاہ جعزت محبوب الی ، نظام الدین اولیا، دبلی کے تعلق سے بھی

اسی طرح ، ورگا و حضرت محبوب اِلّٰہی ، نظام الدین اولیا ، و بلی کے تعلق سے بھی شاہ محراً ملعیل ، دہلوی کے جارعانہ ومُفسِد انہ خیالات وعزائم کالبعض قدیم تحریروں میں ، ذکر ملتا ہے۔ مولا نامحودا حمد ، قادری ، رفاقتی ، مظفر پوری لکھتے ہیں :

.....استادُ الحدد ، قطبُ الا قطاب ، مُلَّا ، فظام الدين محد ، سهالوى فُدْسَ سِرَّةَ اوران كَ قرزند ، ملك العلماء ، مح العلوم ، مُلَّا ، المام ، عبد العلى محد ، فركَّى محلى فُدِّسَ سِرَّةً كَ

اَخلاف وجانشینان اورسلسلة ولائده کے برارعکما ومشائ نے تفویة الایمانی ایمان وعقیده کار و بلغ فرمایا۔

مولوی آملیل، دہلوی، کلکتہ، بنگال جاتے ہوئے کھنؤ بہنچے اور داڑ العلم والعمل ،فرنگی کل کے عکما ے أخيارے طے۔ عکماے أخيارے ملے۔

ان حفرات کبارنے مولوی استعمال ، وہلوی کے عقیدہ کو مستر وکردیا۔

اس وقت، فرنگی محل میں اسلاف کی مُسندِ رُشد و اِمتِد اپر حضرت امام ، عارف پالله مولا ناشاه انوارُ الحق ،ان کے فرزند، مرجع الا فاضل ،مُلاً ،شاه نورُ الحق

حفرت مُلَّا ، امام محمد مبین کے خَلفِ اَسعد ، حضرت مُلَّا ، محمد حیدر ، جلوس فرما تھے۔ حضرت ، محر العلوم ، ملک العلم ، قطب زماند ، امام ، عبد العلی محمد ، فرقگی محلی کے تلمیذِ اَجل مخزنِ اَسرارِتُو حید ، حضرت مولانا شاہ ، سیدعبد الرحمٰن ، صوفی ہے بڑے دعا دیٰ کے ساتھ مولوی اسلیمل دہلوی ملئے گئے ۔ مگر ، ان کے سامنے ، ان کی زبان ، بندہ ہوگئی۔ والیس ہوتے ہوئے اپنے طرف داروں سے کہا:

فرنگی محل کے مولوی، بہت گراہ ہیں۔ بگال سے والیسی پر،ان سے جہاد کروں گا۔"

(ص ٢٠٨ وص ٢٠٨ ين مُوالِي رفاقي" مؤلفه عمولانا محوو احد ،قاوري ،رفاقي مظفر يوري \_

كاروان رفاقت اسلام آياد ، مظفر يور ، بهار اسهما هراومر وادم ،

عرصين رئيس قصبه وصلع بجور لكه بي كد:

جب،شاہ محد اسلیمل، وہلوی اپنے متعلقین ومعاوثین کے ساتھ، دہلی سے روانہ ہوکر لکھنؤ پیٹے اوراپنے خیالات کی تبلغ شروع کی۔

'' ای زماندیش مولاناعبدالرحن ،ولاین موفی لقب ،شبر کھنو میں ، تیم تھے۔ ان کے کشف وکرامات کی ،اس زمائے میں ، بوی شہرے تھی۔

مولوی المعیل، بحث ومباحث کارادے سے ملے گئے گر، کہتے ہیں کہ:

صوفی صاحب کا تھڑ ق، غالب رہا۔ بحث، شروع کرتے ہے باز، رہے۔ مقد

رخست ہونے کے دقت ، مولوی اطعیل ، دہلوی نے ، قرمایا کہ: " فرگان کل ( لکھنو) کے مولوی ، بہت کم راہ ہیں میر اارادہ ہے کہ:

جی دقت، ملکتہ سے دالی موں گا۔ إن م راموں سے، جہاد كروں گا۔"

مولوى ميدار فن صاحب في كماك

"صاحب زادے! جو، اِل فم كاراده ركت بين، وه مرد كرفيل آت\_"

( فريا دُلمسلمين ،مطبوعه طبح رياض بند، امرتسر ٨٠٠ ١٣٥ه مطابق ١٨٩٠ - مؤلَّه محرصين بجنوري)

تاریخی شہرت کے حامل ، مجابد عالم دین ، مولوی امیر علی ، امیشوی (شہادت صفر ۱۲۲۱ در

١٨٥٥ء) خانواد ومُثلاً جيون ، احتصوى ، استاذِ سلطان اور تك زيب عالم كير كے متاز قرد

مولانا اسدُ الله (متوفی رمضان ۱۲۸۱ه) فرزند وتلمیدِ مولانا نورُ الله، فرگی محلی وتلمیدِ مولانا الله فرگی محلی وتلمیدِ مولانا ناظهورُ ،الله فرگی محلی ،اورصوفی عبدالرحل بالمعنوی بالمید بحرالعلوم ،علاً مرعبدالعلی ،فرگی محلی ک

الميزادرم يروفليفه تقاميهمولانا اميرعلى المضوى

 اوراس معرکے میں ،شاہ غلام حسین ،مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ سار ذی قصہ ہاکا اھر ۱۸۵۵ء میں شہید ہوگئے

تو، مولوی امیر الدین علی، شاہ غلام حسین (اَوَرِحی اور مسلمانوں) کے خون کے انتقام کی غرض ہے، ہنومان گڑھی کے، بیر اگیوں کے مقابلے پر جہاد کے لئے تیار ہوگئے۔ اور جاں باز غازیوں کی ایک جماعتِ کثیر نے ان کے ہاتھ پر، جہاد کے لئے بیعت کی۔

اور جاں باز عازیوں کی ایک جماعتِ کثیر نے ان کے ہاتھ پر ، جہاد کے لئے بیعت کی۔ سنّی وشیعہ عکما ، پس و پیش میں پڑ گئے ۔ کس نے فرضیتِ جہاد کے مفقو د ہونے کا بیان کیا تو ، دوسرے نے شرطِ امامت کو، پیشِ نظر رکھا۔

واجد على شاه ، فر ما ل رَوَا كِلَصنو ، اس جَكُرُ بِ كِيْصِفِي كا وعده كرنا تما

واجدی ماہ ، رہی روزے اورریزیڈٹ کی طرف سے اڑائی جھڑے کے دفعیہ کے لئے بادشاہ اور وزیری، اِصرار ہوتار ہا۔ اس قبل و قال میں کچھ وقت گذرا۔ جب، دولت مند ہندؤں کے اثرے (تصفیہ کی) امید منقطع ہوگئی، تو ، امیر المجاہدین ، مولوی امیر الدین علی ، نوم یا کمجوم کرکے

ا پیے مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔

فرماں رَ وَا کے کھنوَ (واجد علی شاہ) کی فوج کا افسر، بارلو، فرنگی ،حاکم وقت (واجد علی شاہ) کے عکم ہے، سَدٌ راہ ہوا۔

اور شجاع مینی (اَوَوه) کے مقام پر'' بارلو'' کی فوج نے ، عازیوں کا محاصرہ کرلیا۔ طَرِفَین سے مقابلہ ہوا۔ ۲۷ رصفر، بروز بدھ، ۱۲۷ ھر ۱۸۵۵ء کو، امیر المجاہدین (مولوی امیر الدین علی) شہید ہوکر، راسی جنت ہوئے۔اللہ، ان کُسَعی مشکور فرمائے۔آمین۔

عین معرکہ میں ،ان کے بعض ارادت مندول نے عرض کیا کہ: حالات ، نزاب ہو چکے ہیں۔اگر ، آپ فرما کمیں تو ، آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے؟ اس کے جواب میں (مولوی امیر علی نے) بے ساختہ ، زبان حق ترجمان سے فرمایا:

سرميدال، كفن يردوش دارم (٢١١٥)

طالبانِ تاریخ نے شہادت کے بعد غور کیا تو مصرع کے اُعدَ اد، سال شہادت کے مطابق نکلے۔(لیخی ۱۲۷۴ھ) منٹی ظہیرالدین، خَلفِ منٹی مسعود، بلگرامی نے اس کو، اِس طرح بتضیین کیا ہے: قطعهٔ تاریخ شہادت مولوی امیرالدین علی، اہٹھوی

ازنشى ظهيرالدين مبلكراي باريخ شهيدان كفن يوش يدماجت تاسنش، مَن يُر نگارم که خود فرسود آن، میر شهیدال مر میدال ، کفن بردوش دارم (ص ١٢٨ وقر ١٢٥ - " يَكْ كر عَمل ع بند" مؤلف وطن على اردور جداز يروضر محداليب، قادرى مطبوعه بإكتان بشاريكل موسائل \_كراحي طبح اول ١٩٦١ء) مرع التي كرو علما عدد وفير على الوب قادري لكت إلى: "" مولوي امير الدين على بن شُخْ محمه بخش بن شُخْ امام الدين بن شُخْ محمه بن شُخْ احمه عُرِ فَ مُلَّا جِيونِ، المِنْظي\_ مولوی امیر الدین علی نے لکھٹو میں تحصیلِ علم کی ۔اٹھارہ (۱۸) سال کی عمر میں ۱۲۳۱ھ (١٨٢٠-٢١) مين ، مولانا عبد الرحن ، مؤخد للعنوى كي خدمت من منتج سات(۷)سال، تین (۳) اہ بسترہ (۱۷) دن ،ان کی خدمت میں رہے۔ مثنوی معنوی ،رساله کلمهٔ الحق ، کتاب مالا بدمِنهٔ شخ محی الدین ابن عربی مع شرح عبدالکریم جيلى ، اور، رُغِي اول مشكوة قشريف ، باشرح شخ عبد الحق ، محد ث و بلوى مولا ناعبرالرحمٰن، مؤخّد لکھنوی سے پڑھیں۔ كتاب " تو مطلق (شرح كلمة الحق) كو مبقاسيقاً ، مولوى تو رُ الله ، مجمر الوني سے يا ها۔

اورسلوك ونضوف مين إستفاده كيا\_ ۱۲۳۲ھ (۲۷\_۱۸۲۷ء) پروزعیدالانتی مولوی عبدالرحن بکھنوی کے مربد ہوئے۔

> تمام سلاسل میں اجازت وخلافت ملی۔ میروں اشخاص ، ان کے مر ید ہوئے اور راہ ہدایت پائی۔

زیارت ح مین شریفین ےمشر ف ہوئے۔"

(حاشيص ١٢٥ ـ تذكره كلما عيد، مرعم مطبوع كراجي ١٩٩١ع)

# مولا ناشاه عينُ الحق ،عبد المجيد ، بدايوني

حضرت مولانا شاه عین الحق عبدالمجید، عثانی، قادری، برکاتی، بدایونی (ولادت رمضان المبارک ۱۷۲۱ه (۲۲ که اء وصال که امحرم الحرام ۱۲۶۱ه (۱۸۳۷ه) مش العارفین، سیدشاه آل احمد مُر ف اجھے میاں، قادری برکاتی، مار جروی (وصال ۱۲۳۵ه رجنوری ۱۸۲۰ء) کے خلیفۂ ارشد اورایل سُدِّت کے جلیل القدر عالم وین وعارف باللہ تھے۔

مولا نارخمن علی (وصال ۱۳۲۵ هر ۱۹۰۷) مؤلّف "تذکر وَعُکماے مِند' حضر ت مولا ناشاہ عین الحق عبد المجید ،عثانی ، قادری برکاتی قُدّ من سِر اُ فَ کے تعارف ونذکرہ میں لکھتے ہیں: "مولوی عبد المجید ، بدایونی بن عبد الحمید بن مولوی محمد معید بن مولوی محمد شریف بن مولوی

مونوی عبر، جد، بدایول بی جد، بدایون کا مجد، مید بین مودن مید مین میدانده کارمند از مین میدانده کارمند از مین میدانده کارمند کار

"ظهورالشانكاتار في الم

ابتدائے و مولوی جریلی، بدایونی کی خدمت میں تربیت، حاصل کا۔

رُمِدِ وَقَوْ کُ اَوْ عَلَمِ دِین کَ تَعلِیم مِیں مشغول رہے۔ اکثر کتب مرقبد، ان کی خدمت میں پڑھیں۔ ان (مولوی محمر علی ، بدایونی) کے انتقال کے بعد، بقید دری کتابیں ، مولوی ذالفقار علی ، ساکن قصید دیوہ (مضافات کِکھنو) تلمیز مولا نا نظام الدین بن مُلَّا قطب الدین ، سہالوی سے پڑھیں۔

علم نے فراغ ، عاصل کرنے کے بعد ، مُر شبد کامل کا خیال پیدا ہوا۔

ہر طرف، شیخ کامل کی تلاش، شروع کی ۔ چوں کہ بہت سے مشائِخ وقت (کال طور سے) شریعت کا اِشْہاع نہیں کرتے تھے، اِس لئے اِس گروہ سے نفرت، شروع ہوگئی قسمت، یا دَر شی۔ خواب میں دیکھا کہ:

ب من ديف من أنصلتن ،سيدُ الرسلين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ مُجلس مِن حنرت بادِي المُصِلِّين ،سيدُ الرسلين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمُجلس مِن جناب محبوب سِجانى ،غوث صِمد انى ،شخ عبدالقادر، جيلانى-

مخدومُ الا نام، کانِ نمک، گنخ شکر، شیخ فریدالدین معود، نیز دوسرے اولیا ،موجود ہیں۔ حضرت رسالت پناہی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کے اشارے سے

غوثِ اعظم نے مولوی عبد المجید، بدایونی کا ہاتھ، سیرشاہ آل احمد، مار ہروی کے ہاتھ میں دے دیا۔

جب، وہ، بیدار ہوئے، تو، مار ہر وکارات لیا۔اوراپے پیرکی خدمت میں صاضر ہوئے۔ ذُہد وتقو کی اور اِسّیاع شریعت کو کا اُل طور سے پایا، ان کے مُرید ہوئے۔ خلافت سے سرفراز ہوئے۔اپٹی مُرشد سے 'ح<mark>سیٰ الحق'' کالقب پایا۔</mark> اُسّی (۸۰)سال کی عمر شل جج وزیارت سے مشرؓ ف ہوئے۔'' الحُجؓ

(ص۳۲۴ " تذكر وَعَلَما سے ہند' مولَقه مولا عارض على سرّ جمدار دواز پر وقيسرمحد اليوب قا درى۔ مطبوعة باكستان ہستادريكل موسائن سكراجي ۔ ١٩٧١ء)

مولامًا محد رضى الدين، صديقى، بنل بدايونى (وفات ١٣٨٧ه) إنى سوافى كتاب الدين والحى كتاب الماليون والحى كتاب الماليون والمحدد والمحدد الماليون والمحدد والمحدد والماليون والمحدد والمحدد والماليون والمحدد وا

مولانا مجھی ، بدایوئی تے تھسیل علم کی ، جو ، قاضی مبارک ، گوپا موی اور قاضی مُستعد خال دہلوی کے شاگرد تھے۔ بعدوفات جناب مولوی مجھی صاحب کے ، بمقام کھنوک تالدہ کا مسلک العلما ، مولا تا نظام الدین ، سہالوی ہے تکمیل علوم فرمائی۔

حضوراً قدّس ،سیدُ الواصلین ،سندُ العارفین ،ابوالفطل ،حضرت سیدشاه آل احمد، ایمجے میاں صاحب، قادری ، مار جروی کے دست حق پرست پر، شرف بیعت سے مشر ً ف ہوئے۔ اور شرف اِ خصاص وخلافت خاص سے متاز ہوکر ' شاہ عین الحق' کقب، عطا ہوا۔

تمیں (۳۰) سال کامل ،حفزت مُر شدِ پرتن کے خدمت میں کمال ریاضت و مجاہدات میں نغول سے میں

بعد وصال مرشد کے ،وطن (بدایوں) میں تشریف لاکر، دریا نے فیضِ باطنی وظاہری جاری قرماکر،ایک عالم کوسیراب کیا۔

اُتًى (٨٠) سال كى عمر ملى با وجود، شدت ضعف وكثرت أمراض، غلب شوق ميں عزم سفر، مُز مين طبيين كافر مايا۔ اگرچه، بظاہر، بيسفراُس وقت اوراس عمر ميں نہايت مشكل تھا۔ محر، بيتاميد دبانی، بيكمال آسانی مطے ہوا۔

اس سفر میں آپ کے خُلف القِند ق وخلیفہ برحق ،حضرت مولا نا شاہ معین الحق فصلِ رسول قادری نے سعادت کاملہ خدمتِ خاص ، حاصل فرمائی۔

اوردر بارمرشدے "شاہ معین الحق" کے لقب ہے، سرافروزی پائی۔

...... آپ كے تلافده ميں سے، جناب مولا نا افتخار الدين صاحب ومولا نا شاہ سلامث الله

صاحب، بدایونی اور مولوی سعد الدین، عثانی ومولوی عبد الوالی صاحب و حافظ علی حَسَن صاحب و جناب مولا ناسید شاه آل رسول صاحب، مار جروی، سجاده نشین درگاه مار جره شریف وغیرهم بین - منجمله آپ کی تصنیفات کے فتح المثان، شرح فاری بوالح الرحمن و شرح فاری کسائ الصلو ه و محافل الانو او ورسالدرّة و بابیدورسالدرّة رّوَانْ فس اور دیگر، رسائل تصوف بین - الصلو ه و محافل الانو او ورسالدرّة و بابیدورسالدرّة روانفس اور دیگر، رسائل تصوف بین - سیر آپ کے مُر پیرو طبیعه مصد با آدمی جوئے۔ "

("تذكرةُ الواصلين" مِوَلِّفَه تحدرضى الدين صديقى التي بالونى مطبوعه رائے صاحب كلاب عظم ايد منس پريس يكھنؤ \_١١٣٨هر ١٩٠٠ع)

مولا تامحمودا حد، قادری، رفاقتی ، مظفر پوری آپ کے تعارف ویڈ کرہ میں لکھتے ہیں: ''قد و اُ الْعُکما، زُبدہُ النُرُ فا، عُر وَسِ تُحِلِدُ لَقَدْ لِسِ ، نوشاہِ خلوتِ توحید ، حضرت مولا نا شاہ عین الحق عبدالمجید، سرمتِ بادہُ توحید، حضرت شاہ عبدالحمید، عثانی، بدایونی التوفی ۱۲۳۳ھ کے بوے صاحبز ادے، ۲۹ ررمضان المبارک کے ااھ کو پیدا ہوئے۔

" ظهورُ الله " تاريخي نام ، تجوير موا-

یزرگ خاندان اور والید ماجد کے پھو بھا، بحرالعلوم ، مولانا شاہ محمطی ، عثانی ، بدایونی اوراپ ماموں ، حضرت مولانا شاہ محمطی ، عثانی ، بدایونی اوراپ ماموں ، حضرت مولانا شاہ عبدالغن فَدِ سَتُ اَسُوارُ هُم عَدِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه وَلَيْه وَلَيْه عَلَيْه وَلَيْه وَلَمْ عَلَيْه وَلَيْهُ وَلَمُوا عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْه وَلَيْه وَلِمُ عَلَيْه وَلَمُ عَلَيْه وَلَيْه وَلِيْهُ عَلَيْه وَلِيْه وَلِيْهُ عَلَيْه وَلَمُوا عَلَيْهُ وَلِيْهُ عَلَيْهُ وَلِيْهُ عَلَيْه وَلِيْه

عبدالمجیدنام اور''شاہ مین الحق''خطاب، پیرومُر شد کا عطا کیا ہوا تھا۔ ''خاتم الاولیا'' کے لقب ہے یا دیے جاتے تھے۔

والد ماجد کااسم گرامی مولوی عبد الحمیر تقاد حضرت عثمان عنی رَضِی الله عنه کی اولادیس تق مورث اعلی کانام ، دانیال قطری تفا۔

.......آپ كے پير ومرشد (حضرت التي ميال، مار بروى) الي نمر ناموں ميں آپ كو افسان العبيد ، مولوى عبد الجيد "كاماكرتے تھا ور فرماتے تھے:

مسمولوی عبدالجیدی طاہری حالت بش ابوطیقہ وَضِیَ اللهُ عَنْهُ کے ہے۔ اور باطن ،ان کامش مصور کے ہے۔''

......ار ہرہ شریف میں زیادہ رہے تھے۔ پیرو مُر شدنے آستانۂ برکا تید کے مدرسہ کی نظامت آپ کے بیر دکر دی تھی مُلتھی طلبُ کو، درس بھی دیتے تھے۔

يروم شدك وصال ك بعد، بدالول على تحق

عمرکے آخری حصے میں محبور کُر ما (بدایوں ): کے ٹالی حجرے میں گوشہ ثینی ،اختیار کر لی تھی۔ آپ کی ذات بابر کات سے بے شارخلائق نے راہِ ہدایت پائی۔

......مولا نا شاہ عبد المجید، قادری کے ارهبه تلامذہ ش، حضرت سید نا شاہ آل رسول مار ہر دی اور حضرت مولا ناشاہ سلامت اللہ بھنتی ، بدایو ٹی ، کانپوری ، مشہور ہیں۔

آپ کے خُلفا ہے گرامی میں مولانا محد مکّی میاں ومتنان شاہ کمبل پوش ،اجمیری ومولانا شخ مصلح الدین ، فنح پوری اورمولانا شاہ فصلِ رمول ، بدایونی ،خاص طوریر ، قابلِ ذکر ہیں۔

المحرمُ الحرام ١٢ ١٣ هـ، شب سيشنبكو، وصال موا\_

تماذِ جنازه، مولانا شاه فصلِ رسول صاحب، بدايوني في ريو هائي "

(''مردان خدا'' \_مؤلَّفه مولا ناضاعل خال اشر في طبع چهارم ، شوقين بكدُّ يو \_ بدايول\_١٩٩٨ ء )

## مولا ناسيد كفايت على كافي ،مرادآ بادي

حضرت مولانا سيد كفايت على ، كافى ، مرادآبادى (شهادت ٢٦ رمضان ١٢٤ هرمطابق ٢ رمكى ١٨٥٨ء - مرادآ باد) سرزمينِ مرادآ باد کے مشہور عالم و فاضل وطبيب وشاع ر ثعت اورنط رويل كهند كايك اجم قائد حكي آزادى ١٨٥٤ء تف

شاه ابوسعید، مجدِّدی، رام پوری، خلیفهٔ شاه غلام علی، مجدِّدی، د بلوی، وتلمیزِ شاه عبدالعزیز حد شدوبلوی علم حدیث كاورس ليا-

د دہوں سے ہر حدیث ہ در س رہا۔ اور علو م منقول و معقول کی مولا ناظہور اللہ ، قر کی محلی بکھنوی سے تحصیل کی۔ مولا نا رحمٰن علی مؤلّفِ ' ' تذکر وَ على بيند' ، کے والد ، تحکیم شیر علی سے علم طِبْ ادرشخ مهدى على خال، ذكى، مرادآ بادى في شاعرى كيما-

مولانا کائی ،مرادآ بادی ۱۸۴۱ء میں فج وزیارت حرمین شریفین سے مشر ف ہوئے۔ جس کی مقدس یادگار "مجمل در بار رسالت" ہے۔جس میں آپ نے اپنے إحساسات وتأثرات اورجذبات فراوال كاظهار، براے والها شائداز ميں كيا ہے۔

مثنوى جمل ورباررحت بارنى كريم عَلَيهِ الصَّلواةُ وَ التَّسُلِيمِ

ے سزاوار تمای حمد وہ رب مجب صاحب لؤلاک ہے جس رب اکبرکا حبیب نور سے اپنے وہ نور او لیں پیرا کیا اوراس محبوب کو اسو کا کا رسمدیا اورأس این نی یرک جونازل اک كتاب رحمهٔ لِلعالمیں كا أس كو فرمایا خطاب رجمتِ عالم کا وہ دربار عالی شان ہے جلوہ ویداری، حل کے تعد ق، جان ہے ہوئیں سے بیاں، اوصاف أس درگاہ کے کیا اوب آداب ہیں، درگاہ شاہشاہ کے وہ تجل شوکت وہیت کاعالم ہے کہ یاں ایک ذرّہ سے بھی کم ہے، قدر شابان جہاں ہر ور و دیوار پر، اِک عالم تور ہے سربگوں جس کے تقم ے فامر تر رے آستانِ أنور و أقدس پيه خلقت كا جوم برطرف صلوت خوانوں اورزة ارول كى دهوم رود الم ع دست بست، بادب کوئی سلام ہے کوئی سرگرم تعلیمات باختِ تمام کوئی اس دربار میں، ہے سر عکوں بیٹھا ہوا ہے کی کا بیر مطلب، اُٹھ رہا وست وعا

جابه جا قرآن خوال ، گرم تلاوت بي يهال عابدو زُبّاد، مشغولِ عباوت بي يهال

صوفيانِ باطريقت عارفانِ باكمال بين بدقدر رُتب، سرَّرم بُكاوَوَجد وحال ہے بچوم درس جس جا،اور بی وال دھوم ہے جو بہال حاضر ہے اس کا کیا، بردامقوم ہے ب زیارت میں ور دولت کی انہو و کیر اہل روم واہل بند، اہل عرب نم ناویر وست بستہ ہو کے راجتے ہیں وہ صلوت وسلام کرتے ہیں پھرعرض مطلب، ذائران نیک نام ہے کی کے ہاتھ میں جالی کا شکر آگیا مل رہاہ اس سے اعلی اور کرتا ہو عا آستانے پر کوئی رکھتا ہے چھم اُشک بار لے کے فاکر آستان، ملتا ہے تھ پر پاربار اور اُی مجرے کے اندر پالیقیں ہے جہاں وہ خواب گاہ رحمۃ للعالمیں اور محراب تبجد كي طرف، صل على الله الله عنه فق الرملين فير النّما واخلِ روضہ ہے اور بیرون جرہ وہ مقام ہے جہال وہ مرقد ، خت ول خرالانام أس مزار ياك يرے أب چويس بنا اس كے اويرے فرومشة غلاف يُرضيا مُتَعْمِى أَس كِسب عبيس الطراف مزار عنصيب زائران وه يردهُ ذَرِّين شِعار اور و کلاے سلاطین وامیران جہاں رہتے ہیں حاضر، به دربار شفیع عاصیاں ہروکیل اینے مو گل کی طرف سے صبح وشام عرض کرتاہے در دولت پر تتلیم وسلام ایک جا، بالحن خوش، بیٹھے ہوئے میلادخوال مولد خیر الوریٰ کا، حال کرتے ہیں بیاں اور یہ میلاد خوانوں نے رکھا ہے الترام پڑھتے ہیں آیات قرآل، پیشِ صلوت وسلام بعدآزاں حالِ ولادت، سید أبرار كا پھر سرایاے مبارك، احمدِ مخار كا اور آجاتا ہے جب، ذکر ولادت، آپ کا واسطے تعظیم کے، برشخص ہوتا ہے کھڑا دریتک رہتے ہیں قائم اور پڑھتے ہیں سلام پیٹھ کر پھر حالِ مولد کو،وہ کرتے ہیں تمام اتها تها،روضے کی جانب، حُرمتِ هذا النّبی کتے ہیں وقتِ دعا، من کررڑ پ جاتا ہے جی عُود اور صندل سے جو محفل میں اٹھتا ہے بخور اس کی خوش ہو ہے نصیبِ مجمع نزویک ودُور بین تر ہر روز ہے، بیشغلِ میلادِ شریف ہے فرض، برطرے اس برم میں یاوشریف ہے یہ آواب مؤذّن، یال کہ منگام نماز آستان روضة حضرت پر باعجزونیاز إذن كرتا بطلب، يڑھ يڑھ كے صلوت وسلام پھروہ جاتا ہے اذال دينے منارے يرمدام وہ منارہ جس پہ کہتے تھے اذال ،حضرت بلال اب تلک ہے اُس منارے پرنہیں جاتا کوئی

اور بڑھتے تھے تبجد، آن کر حفرت، جہاں اب تلک باتی ہے، محراب تبجد کا نشاں اور ہے اس کے مقابل، وہ بھی صُفّہ برقرار رہے تھے اُسحاب صُفّہ، جس علمہ لیل ونہار شرق کی جاب کوم، روضے باب جرکیل آتے رہے تھے اُدھر ہی ہے جناب جرکیل دورا اس کے برابر، اور ہے بات النّما وہ بھی اک مشہور ہے باب حریم مصطفیٰ اور، وَال عِشر ق كى جانب كو ب باب السُّلام بابر رحمال في جمي يايا ب أى جانب نظام نوعمارت اوروہ جو ایک ہے باب مجید ہے تالی سمت کو، بازینت وزیب مزید ایک غُر فہ اور بھی، مشرق کی جانب ہے وہیں اُس طرف ہے جھی بھی آتے تھے جرئیل ایس ے مُزشن اب تلک، وہ غُرف والا مقام آتاتھا أودهر سے بھی تتم رسالت ير يام نور افشال ہیں جی ابواب شاہ مرسلال ہے وہ درگاہ مقدی، مرج قد وسیال اور وہ جو کھ جرم میں میں ورخب تازہ تر مخل فردوی سے ایک ایک برگ دیا ہے فر أوبهار نور ب بر مخلِ بن سے آشکار جلوہ دیدار یر، اُس کے تصدُق نوبہار اور وہ معراج کی شب، مطلع نور وضا جس کے تھے نظارگی، حوروملک، اہلِ سا آئے تھے لینے کو حفرت مصطفیٰ کے جرکیل اور لائے آپ کوجس رات میں روخ الامیں آتی ہے ہرسال میں جب، وہ شب فرخندہ نے یاں کے بے والوں کا، اِس طرح کامعمول ہے آتے ہی جارول طرف عادوں مے کی طرف تائب معراج کے إحضار کا یاویں شرف كياخوى كرتے بي سب الى عرب أس دات كى ج بجا أس كوكمول كر "عيد معراج في" جع ہوتے ہیں یہ پیش روضہ خیرالانام اُس ریم محرم میں ہوتی ہے اِک دھوم دھام كرتے ہيں أس دن، لباسِ فاخرہ، ملبوس تن موتى ہے وہ الجمن، رشك بہار ہر ميمن ہوتے ہیں حاضر وہاں ،حفرت نی کے مدح خوال حال معراج رسول اللہ، پڑھتے ہیں وہاں اور وہ جو ہیں منارے ،اس حریم یاک کے اس حریم اطہرواقدس،شر لوگاک کے ہوتی ہے اُن پر شبِ معراج میں کیا روشی دوسری الی کہیں، دیکھی نہ زیبا روشی اورأس شب باعث معراج ختم المركيل موت بي كرم مبارك باد، باجم الل وي آگیا جو سامنے ہے، وہ بکارا شاد ہو۔ آج بیمعراج کی شب ہے،مبارک بادہوا۔

سُذَا اعطالع كاتى الميترى روبرى مجه كو ركطائى بهار "عيد معراج ني" كَاتِّي عاصى جو حاضرتها، شب أسرى مين وَال أس كوبهى أحباب، ديت تقدمبارك باديال عید معراج رسول الله کی جلوه کری وه مجل اور اُس درگاه کی جلوه کری بس رای ہے دیدہ مشاق میں، أب كيا كرول يادكركر روزوشب، أس رات كو تربيا كرول اور ہے وہ صاحب کور کی بال جاری سیل یاد آوے دیکھنے ہے، جس کے کور سلیل وہ خک یانی کہ ہو، سے سے جس کے شاوول مجر بھی برف آب کو، ہرگز نہ لاوے یادول جابه جانبرين، روال ياني، كى، باصدآب وتاب جَثْل ذَن أن مِن عَبِ الدان عباب ال

اوروه وسعت، حريم محرم مي خبيد الله علي الله علي الله الموروضيا محد عالى كا عالم، عالم بالا يه ب محد تم رمات، رتب اعلى يه ب عرض میں درج ہیں اُس مجد کے دس تا انتہا اور چودہ طول میں، محر ابہاے باصفا استن مجد كومين، كنتي مين لايا جس كري ايك سوتينتين يائے، وه ستون مجدى وه ستون وقيَّه ومحراب، محسود جنال أن مين نقَّاشي كاعالم، رشك باغ وكلتال خاص محرابوں کی نقاشی وگل کاری کا حال ہوسکے سے بیاں؟ ہیاں زبان طق، الل وہ جو،اک محراب عمرت کمنبر کے قریب دید کے قابل ہے اس محراب کا حال عجیب ایک جانب اُس کے منبر ہشر کو لاک کا دوسری جانب کو ہے، دوف حبیب پاک کا ے جو وہ مابین منبر اورروضے کے مقام روضۂ جنت رکھا، حفرت نی نے اُس کانام نور کا عالم ہے وال، چم طواہر سے عیال وہ جگہ بے شبہ ہے، اِک سطحہ باغ جنال اور وہ منبر کاعالم، عالم تصویر ہے اس کی وہ صَلَ علیٰ ،کیا مشتعل تنویر ہے ے وہ منبر اُس جگہ، جس جا،وہ شاہ کا کات پڑھے رہے تھوہیں، خطب والت بے بیات كيول نفوراني موده منبر بشبه أكول عن الله كون ومكال في، أس جكه خطبه يرها اور روز جمع دو زَرِّي لواع سرفراز گردمبركرت بين، لاكرنصب، وقت نماز اجرى دونول علم سے، صاف ہوتا ہے عیاں ہیں اوائے جد کے، گویا کہ نائب ، پینشاں اور محرابِ رسول الله سے سیدھی طرف وفن ہے وہ استن حّانه کیا بایا شرف چنة ويوار كى صورت، كحد أس چوب كى بن ربى ب اب تلك، وه زير مراب بى وہ سنوں تھا عاشقِ صادق، رسول اللہ كا واہ! چوب خشك كو، كيا عشق ميں رتبہ ملا وہ جوزيا تھا فراق صادب كو كا ك ميں حشر تك محراب كے، فيج رہے گا فاك ميں اور محرابوں ميں آويزاں بيں قنديليں تمام اور وہ جاڑوں ميں، ہرشب، رقنى كى دھوم دھام و كيسے ہے ہے تعلق، قابلِ إنشا نہيں مثل جس كے عالم إمكان ميں، پيدانہيں اور وہ جو ہے شباكِ روضة خير الورا اس كا عالم كيا كہوں؟ صَلَّ على، صَلَى على علی و کا خوہ قدى ہے باہر ہے وہ جالى كى بہار تور ك شعلے بيں ہر شبكے ہے اس كے آشكار سبزگنبد كاوہ جلوه مائي نور وضيا جس نے و كي حادور ہے، شبكم كر كہ تھك كيا وہ نہى كا سبزگنبد مطلع انوار ہے چرخ انحفر ايك جس كا، سائبال بروار ہو اور جانب شقف كے اندر شباكِ پاك كے گرو ہے وہ جو مكانِ صاحبِ لَولاً كے عام وار جانب شقف كے اندر شباكِ پاك كے گرو ہے وہ جو مكانِ صاحبِ لَولاً كے علم حدیث ہے آپ كافخف و انہاكى، بے پناہ تھا۔

اور عشق رسول مقبول کے جذبہ صادق ہے آپ کا دل ، سرشار ، رہا کرتا تھا۔ جس کا اظہار آپ کے نعتیہ اشعارے ہوتا ہے۔ چنا نچیہ مولانا کا تی ، عرض کرتے ہیں : بُس آرزو، یہی دل حسرت زدہ کی ہے سنتا رہے شاکل واحوالِ مصطفیٰ

公公公

ب سعید دو جہاں، وہ جو، کوئی کیل ونہار نعت اُوصاف رسول اللہ کا، شاغِل ہوا

آپ کے اِی جذبہ معود اوروصف محمودے متاثر ہوکر،امام احمدرضا،قادری برکائی بر طوی نے آپ کو "سلطان نعت گویاں" قراردیتے ہوئے عرض کیا ہے کہ:

مَہ کا ہے مری ہوے دِئن سے عالم یاں، نغمہ شیریں نہیں، گئی ہے بہم کافی ''ملطانِ نعت گویاں' ہیں، رضا اِن شَاساءَ الله بَئیں، وزیراعظم پروفیسر چھرایوب قادری (کراچی) لکھتے ہیں:

پر سا را گفایت علی ، کافی ، مراد آبادی ، ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں انگریزوں کے خلاف مولانا کفایت علی ، کافی ، مراد آبادی ، ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں انگریزوں کے خلاف سینت را در بادر مرادآ بادیس چلنے دالی تحریب کے متاز قائد تھے۔ جب مرادآ بادیش فواب مجدالدین خال ،عرف جحو خال کی آزاد حکومت ، قائم ہوئی تو ،آپ کو، مرادآ بادکام کے مطابق ،مقد مات کے فیصلے کی کرتے تھے۔ اورآپ، شرق احکام کے مطابق ،مقد مات کے فیصلے کی کرتے تھے۔

مولانا کائی نے انگریزوں کے خلاف، جہاد کافتو کی، جاری کیااوراُس کی نقلیں، دوسرے مقامات پر جیجیں۔ اپنے ہم سیق سابھی ، حکیم سعداللہ ولد حکیم عظیم اللہ کے یہاں آٹولہ (روٹیل کھنڈ) میں، ای مقصدے ایک ہفتے کا قیام کر کے، انگریز مخالف ماحول بنایا۔ حکیم سعدُ اللہ صاحب، خود بتح یک آزادی کے اہم رکن تھے۔

آ نولہ ہے مولانا کاتی، بریلی پہنچے اورخان بہاورخان، رومیلہ، نبیرہ حافظ رحمت خان رومیلہ ہے ملاقات وتباولہ خیالات کر کے، جزل بخت خان کے ایک فوجی دستہ کے ساتھ جو، دبلی جارہاتھا، آپ، مراد آباد، واپس آئے۔

(ملخصاً جِنْكِ آزادى نمير - ما ہنامہ" كرا چى - شاره اپريل تاجون ١٩٥٧ء)

مرادآباد کے حالات اور تواب رام پورکی مرگرمیوں ہے آپ، ''خان بہادرخال'' کو بذریعے دی خط، برابر مطلع کرتے رہتے تھے۔

سيرمجوب حسين مبرداري مرادآ بادي لكصة بين:

''اِی دَوران، نُوابِ خان بہارورخاں کو،ایک خط،مولوی سیدکفایت علی کآئی کا مرادآباد کے متعلق ملاہ جس میں نواب رام پوری قوم دشن سرگرمیوں کا تفصیل ہے، تذکرہ تھا۔ نواب خان بہادر نے، بین خط، جزل بخت خال کودکھایا اور نواب رام پورکی غذارانہ حرکوں ہے آگاہ کیا اور مرادآباد میں رام پورکی فوجی مداخلت سے جوحالات پیدا ہو چکے سے ان کے سَدّ باب کی گفتگو کی۔

نواب، خان بهادرخال نے جزل بخت خال کے مشورہ سے محرشفیج رسالدار کومج رسالہ کے مراد آباد جاکر، قیام کامشور دیا۔ (اخباز الفنادید، از کلیم فحم النی، رام پوری)

رسالدار محمد شفیع ، آ نولہ ہوتے ہوئے مرادآ باد پنچ اور خودا پنے مکان میں قیام کیا اورا پے رسالہ کو، جہاں، اِس وفت انٹر کالجی محلّم خل پورہ میں واقع ہے، پڑاؤڈ النے کا تھم دیا۔ دَورانِ قیام، مرادآ باد کے پکھ جو شلے نوجوانوں کواپنے ساتھ، ملاکر کے اپنے رسالہ سے تربیت دلائی اورنمبر۲۹ پلٹن مقیم مرادآ با د،جو، باغی ہوگئ تھی، اُس کو بھی اینے ساتھ، شامل کرلیا۔'' الخ (ص٢٠٠- "مرادة باوا تاريخ جدوجهدازادي" مرتبه سريحوب فسين بهزداري-

مطبونداسلاى بك باوس مرادة بادرماريج ٢٠٠٠ ء)

۲۵ را پریل ۱۸۵۸ ء کو، مرادآ بادیر، جب انگریز و ل کا دوباره قبضه موا تو ، مولا نا كافى ١١ر رمضان ١٤٧١هر ١١٥٠ رار يل ١٨٥٨ ، كور فقارك لي كا اور مختلف فرضى دفعات لگا كرآپ كےخلاف،مقدمہ چلایا گیا۔ سرسری اور نمائش ضابطہ کی کارروائی کرے پیمانسی کا حکم ،صا در کرویا گیا۔

٣ مرئي ١٨٥٨ ء كومقدمه، پيش بوا، اور ٢ مرئي كو بيانسي كاهم بوا\_

جس وقت،مولانا كآنى كوقبل گاہ لے جایا جار ہاتھا،أس وقت آپ اپن ایک نعت شریف یز ہے ہوئے ، خراماں خراماں بتشریف لے گئے۔'' (ص ۹۴ یند کر کا کہا ے ہند مؤلفہ و من علی)

كوئى كل باقى رب كائے چن رہ جائے پر،رسول الله كا، وين خشن رہ جائے گا ہم صفیرد! باغ میں ہے کوئی وَم کا چیجہا للبلیں، اُڑجا کیں گی، سونا چین رہ جائے گا جویر مے گا صاحب اولاک کے اوپردروو آگ سے محفوظ اُس کا بتن بدن ہوجائے گا

ب فنا ہوجا میں کے کائی ولین حشر یک نعتِ حضرت کا زبانوں پر پخن رہ جائے گا

("ك ١٨٥٤ء ك عايد شعرا" - ازامدادصايرى مطوعد الى)

مولانا کافی، مرادآبادی کی تدفین ، رات کے اندھیرے میں مرادآباد کے نامعلوم مقام پر کردی گئی تقریباً ہمیں (۴۰)سال کے بعدائپ کی قبر کے تھلنے اورجم کے سیجے وسالم ،محفوظ ہونے کے دوداقعات مولانا امدادصابری ، دالوی نے اپنی کتاب فشہیران وطن مرادآباد ' میں ، بیان کیے ہیں۔جس میں ایک روایت ،مولانا محمر ظفر الدین بھیمی ، مرادآ بادی ،فرزید صدرُ الا فاضل مولا نا محمد تعیم الدین مرادآ بادی اس طرح ہے:

"اكيسرك،ال مقام عنكالي جاري كلى اورمولانا كافى كي مزار كانشان، نمايان نهيس تقا-مزدور کام کررے تھے کہ مولانا کافی کی قبر، کھل گئی اور مزدور کا پھاؤٹرا، مولانا کافی شہید کی پنڈلی

پرلگا۔جسم اطهر،ویسائی تھا،جیساشہادت کے وقت تھا۔ بزرگ لوگوں نے چرو مبارکہ و کھ کرشناخت کرلیااور بھاری تعداد میں لوگ، زیارت کرنے وور پڑے۔(" ١٨٥٤ء كى المفرا" ازادادصارى و"شهيدان وطن،مرادآباد" ازادادصارى)

مولانا کاتی شہید کی علمی قابلیت کے بارے میں مولانا عبدالغفور نستاخ مولّف ِ'' بخنِ شُعرا'' فرماتے ہیں کہ: مولانا کاتی ،اچے دَور کے ثعت گوشعرامیں جواب ،'ٹیمیں رکھتے تھے۔ وہ ،'متندعالم وین تھے۔ان کا زیادہ تروقت ،تصنیف و تالیف میں گذرتا تھا۔

مولوی عبد العقور کے بیان کے مطابق:

مولانا کائی شہید کی تصنیف ہیں احادیث کے تراجم، بہار خلد اور شاہ عبد الحق ، محد دولوی کے دسالہ ترخیبِ اہلِ سعادت کا ترجمہ ' خیابانِ فردوس' ہے۔

( " ١٨٥٤ء كيمايدشعرا" مؤلّة الدادصابري، داوي مطبوعدوالي )

ترجمه شائل ترندی (منظوم) مجموعهٔ چهل حدیث (منظوم) مع تشریح - خیابانِ فردوس بهارخلد بعیم رصت ،مولو دِبهار،جذبهٔ عشق تجبلِ در باررحت بار \_

د یوانِ کافی کےعلاوہ ، صَرف ونحو پر بھی ، آپ کی تصانف ہیں۔

مولانا كاتى ايك متندعالم ، اعلى ورجه ك نعت كوشاعر ، عاشق رسول

اورمتاز قائد جلك آزادى (١٨٥٤ء)اور شهير وطن تھے۔

## شاه احرسعید ، محدّ دی ، د بلوی

حفرت شاه، احد سعید، محد وی ،والوی (ولادت غر ه رایخ الاول ۱۲۱ه درام بور وصال ارزيج الاول ١٤٧٤ هـ مدينه منوره - مدفون جنت ابقيع ) د بلی کے جلیل القدر عالم دین اور سلسار نقشبند سه بحبد دید کے بزرگ شیخ طریقت اور حفرت شاہ غلام علی ، نقشبندی ، مجد وی ، دہاوی کے خلیفہ و جاتھیں تھے۔ مولانا شرف الدين، رام پوري ومولانا فصلِ المام، خيرا آبادي ومولانا نورالحق، فر كَلْي كلي ومولانا رشید الدین ، خال و بلوی ومولانا شاه رفیع الدین ، د بلوی ومولانا عبدالقاور ، د بلوی اورشاه عبدالعزيز ، كال ف والوى جسعظيم الرتبت عكما عكرام كتلميذ رشيد تق-آپكامادة تاريخ ولادت مظير يزدان (١١١٥) --عافظ احمظی خال شوق ، رام پوری ،آب کے تعارف ویڈ کرہ میں لکھتے ہیں: "آ پكانام، شاد محرصد نقى فى جونهايت عالم اور يزرگ صاحب باطن تق آپ كامترپ باطنى، از رُوے طريقة ورويشى، جان كر" غلام فوث" نام ركھا۔ بجين ميں بحاب حظِ قرآن شريف، شاہ ورگائي صاحب کي خدمت ميں بھي

عاضر ہوا کرتے تھے۔ شاہ صاحب آپ پر بہت عمایت فرماتے تھے۔

اورائة تريب بنما كرقر آن شريف، سناكرتے تھے۔"

(ص ١٠ ين كره كالمان رام يو" مولفه حافظ احمالي خال شوق، رام يوري مدرد ريس كوچه چيان-د بلي طبع اول ١٩٣٩ء)

حضرت شاہ درگاہی، رام پوری (ولادت ۱۲۰هد قصبہ بھاول پور، ساحلِ دریا سے چٹاب صوبه لا جور وصال ۱۲ ريا ۱۵ رجادي الآخره ۱۲۲۹ هدرام بور، رويل كهند) خليف حفرت سيرشاه جمال الله، دام بوري (وصال ارصفر ١٥٥ اهدرام بور) آپ كمقر بوشهورخليفه ميل-حضرت سيدشاه جمال الله كاسلسائه نب بخوث اعظم ،سيدنا الشيخ عبدالقادر، جيلاني ، بغدادي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْدَ عِد

آپ،قصبہ مجرات شاہ دولہ مضافات لا مور میں بیدا ہوئے تھے۔ ایا طفلی میں، وزیرآ باد (پنجاب) علے گئے۔وہاں،ایک بزرگ کی خدمت میں رہ کر

مفظِ قرآن كيا- بزرگ في فرمايا:

''جمال الله! تمهارا حصه، مندوستان میں امانت ہے۔

وبال، جاؤاور حصاوتم عالك عالم كوفائده موكات،

وزیرآباد (پنجاب) سے چل کرد بلی پنجے۔ایک ویرانے کی مجد میں قیام کیااور علم فقہ پڑھنا شردع کیا۔ محنت وجانفشانی کرے کسب حلال کرتے۔ ایک دوروز کے نافہ سے بھو وغیرہ کھالیا کرتے تھے۔ پہاں،ایک بزرگ سے مُر بدہوئے اوران کی خلافت، حاصل ہوئی۔

اَنْعُول نِے عَلَم دِیا کہ "کھی " (روہیل کھنڈ) جاکر،افغانوں کی تربیت کرو۔

چنانچيوا په مصطفى آباد ، عُر ف رام پور مينچادرديات رام پور ك ملازم مو ا

لبالب سيركري مين اين درويشي كوچمپايا-

ليكن ،ايك واقعه ني آپ كى بزرگى كاشېرهٔ عام كرديا \_اور بزارول افراد

آپ کی تربیت وہدایت کے اثر سے خدا پرست اور صلاح وتقوی کے پایند ہو گئے۔

آپ كے خُلفا مل حضرت شاه وركا بى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه مشهور برزگ اور بافيض ولى بين -

رام پور،آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔

شاہ احد سعید، مجدّ دی، حضرت شاہ درگاہی، رام پوری کے منظور نظر تھے۔

اجر على خال شوق، رام يورى لكھتے ہيں كہ:

جس وقت، شاہ احمد سعید، مجدّ وی کے والد ماجد، شاہ ابوسعید، مجدّ دی، رام پوری

آپ کو لے کر دبلی گئے ، اُس وقت آپ کی عمر محض دیں (۱۰) سال تھی۔

وبلي يني كرحفرت شاه غلام على ، تجدّ دى ، بعت كى شاه صاحب فرمايا كرت تق:

"ببت سے لوگوں سے میں فے لڑ کے ماتکے کی فیمیں دیا۔

البته الوسعيد في اينالزكاء جمهد دي بي السيان اينابيا كياب،

شاه غلام على محبة وى في شاه احد سعيد ، محبة وى كوهم وياكه:

" نملما ع د بلی علم ظاہری پڑھواور ہمار عصلقہ مراقبہ میں آگر،شریک ہوا کرو۔"

"آ كے كا حال ، مولا ناموصوف، إى طرح ، بيان كرتے ہيں:

"اكثراليا موتاكمكثرت مريدين كى وجه عبكه، نه موتى \_

شاہ صاحب،ان کوایے برابر،مند کےاوپر بٹھالیا کرتے۔

ا كَرْتْصُوفْ كَيْ كَمَّا بِينِ، جِيمِ كَدِر سَالدُّشْرِيهِ، عَوْ ارِفْ المعَارِفْ، إحياء العلوم أفحات، رشحات مکتوباتِ امام رَبًا نی مثنوی مولاناروم، وغیره وغیره، شاه صاحب سے بڑھیں۔ اور بعض کی ساعت کی بر مذی شریف اور مشکوهٔ المصابح بھی ،شاہ صاحب سے پڑھیں۔ باتی کتبِ معقول ومنقول ،عکماے د ، کی ہے مثل ،مولوی فصلِ امام ومولوی رشیدالدین خال ومولا ناشاه عبدالعزيز ومولوي رفيع الدين وشاه عبدالقادر، وغيره سے پڑھيں -رام پورٹیں مفتی شرف الدین اورا ہے والد کے خالو، مولوی سراج احمد بن حفزت محمد مُرشد بن مُحدار شد بن حفرت فرخ شاہ بن حفرت محمد سعید بن حضرت محبدٌ وے کتا بیں پڑھیں۔ لکھنؤ، میں مولوی محمد انٹرف ومولوی ٹو رصاحب سے بھی پڑھا۔ اوربیں (۲۰) سال کی عمر میں ، دستار فضیلت ، بندھ گئا۔ حفرت شاہ عبدالعزیز کی سند، مناقب احمد سید مقامات سعید مید العزیز حفرت شاہ غلام علی صاحب کی آپ کے حال پرنہایت توجہ تھی۔ شاه صاحب نے خلافت ،عطافر مائی۔ اور اپنی زندگی میں صاحب ارشاد ہوگئے۔'' (ص ١٩ اوص ١٥- "مذكره كالمان رام لور" مولفة مولا نااحد على خال شوق ، رام بورى مطبوعه والم ١٩٢٩ء) "جس زمانے میں مثاہ غلام علی صاحب کو ، مرض موت ، لاتن ہوا اورشاہ ابوسعیدصا حب کو کھنٹو سے طلب فر مایا ، تو ، خط میں ، پیچھی لکھا تھا کہ: دولكعنوش، شاه اجر سعيرصاحب كوچهوڙ آيئے۔ صاف ظاہرے کہاں سےمراد، اجراے سلماتھا۔ ا کی روز ، شاہ ابوسعید صاحب اور شاہ احمد سعید ، دونوں باپ بیٹے شاه غلام على صاحب كى خدمت عين حاضر تھے۔ عاضرین ہے ارشاد ہوا۔ بتاؤ! دونوں میں کون بہتر ہے؟ سب،خاموش رہے۔ پھر،خود ہی،ارشادفر مایا: بیٹا، باپ سے افضل ہے۔'' شاہ غلام علی صاحب کے انتقال ہے ، نو (۹) سال اور نتین (۳) ماہ کے بعد الله ابوسعيد صاحب ١٢٢٩ه مين عازم كعبة الله بوع اورشاه احرسعيد صاحب كوقائم مقام عَافِقاه ش كركت عر يدين كا جَوْم بوكيا\_اورلوكول كوببت فائده يجبيا\_ مُر يدول كحال ير انهايت شفقت ملى-

جوم بد،عاشق صادق تھے اُن کو، دنیوی عطیات سے پکی ٹیس دیے تھے۔ البعۃ ، ضعیف طالبوں کی ایداد فر ہائے تھے۔ تاکہ شوق تق ، عالب ہوجائے۔ ساٹھ (۲۰) آدمی، دونوں وقت ، آپ کے باور پی خانسے کھانا کھاتے تھے۔ نمازی بنماز ظہراور نماز مغرب کے بعد ، ثمن وقت ، صلعة مراقبہ موتا تھا۔

نمازی بنمازظر اورنماز مغرب کے بعد، ثمن وقت، صلقه مراقبہ وتا تھا۔ دیگراوقات میں علوم صدیث وتغیر وفقہ وغیرہ کا درس بھی ہوتا تھا۔ رات کو بچھلی شب میں تبجیر کو، نہایت امہمام سے وضوکر کے، اوا کرتے تھے۔ اورنماز میج ، قر اُت طویل کے ساتھے، اوا فر ماتے تھے۔

جب، أَ فَأْب، فُوب او نُجاموها تا هَا

كآبول كي حواتى اور شروح بهى و كيفة تقى معقول يل قطى ميرتك يزهات تقد اگريكى كوزياده شوقى موتا

تو، عکماے معقول کے پاس بھیج دیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ معقول کے درس پر، گو، مئیں قادر ہوں، گر،اس کی تعلیم ، پہند نہیں ہے۔ علوم تغییر وحدیث وفقہ واصول ، نہایت وضاحت اور متانت سے تقریر فرماتے تھے۔ اِی طرح ، کتب تصوف کے حقائق اور معارف بھی خوب حل فرماتے تھے۔ فتو کی بھی لکھتے اور فرماتے تھے کہ فتو کیا نو لیمی ، میرا کام نہیں ہے۔ گر، مجبوری ہے کہ عوام نے جا ہلوں کو عالم بنالیا ہے۔ (بہادر) شاہ ظفر ، وہلوی کی کوئی حکومت ، نہیں تھی۔

تاہم، مدت ے، دہ متمنی ملازمت (مشاق زیارت) تھے، کیکن، آپ، ملنے سے انکار کرتے تھے۔ اخیر میں چند ہارتشریف لے گئے ۔ اور پندو تھیجت، نہایت فتی سے کی۔ اور فرمایا: میں، ای خرض سے گیا تھا۔"

کچیں (۲۵) سال ، کال ، خانقاه ، د ، بلی میں ، ای طرح ، زندگی بسر فرمائی۔

ستاون (۵۷) برس کی عمر میں ، مولہویں رمضان المبارک ، بارہ سوتہتر (۱۳۷۳ھ) میں والى مين غدر (١٨٥٤) بوكيا - جارمين تك ايد بنكامدر با-

شری مع الل وعیال مطاسامان کے، جماگ تکھے۔

آپ نے بھی ،اپنے اہلِ وعیال ،شہرے یا ہڑ سے دے اور خود ، خانقاہ میں مقیم رہے۔ لوگوں نے چلنے کوکہا تو فرمایا: جب تک ،مشائخ کرام،اجازت شددیں۔ کیوں کرجاؤں؟ ایک دن، تجبر کے دقت فر مایا کہ بہاں سے نکنے کی اجازت ہوگئ ہے۔"

خانقاه کا نظام، حاجی دوست محر، قندهاری کے سپر دکیا اور فرمایا:

خود،ر میں،یا کی کو،اپی طرف ہے رکھیں۔"

حاتی دوست محر، قندهاری نے خانقاہ، حاجی رحیم بخش کے سپر وکر دی تھی۔

نماز سے کے وقت فر مایا کوئی سواری لے آؤ۔''

وہ، واپس آیا اور کہا کہ سواری کا پیٹیس ہے۔ سب ڈن ومرد، امیرغریب، پاپیادہ جارہے ہیں۔ فرمايا مين، تو، پيرل جانبين سكتا-

مر الله على الله على الله تعالى كى قدرت كه:

وو گھوڑے، تھوڑی دیریٹس فل گئے۔آپ، وہاں سے سوار بوکر منصور کے مقبرہ میں آئے۔ وو پہر کا کھانا کھا کر ، قطب صاحب کو چلے۔ اِس کئے کداہل وعمال ، وہاں تھے۔

مر، راہ یں بدمعاش، جمع ہو گئے تھا ورلوٹ مارکرتے تھے۔

. مگر، آپ، بخیریت پہنچ گئے۔ وہاں، انگریزی فوج کا،رسالدار، فورنگ خال نامی کہ جو، پالواسطآپ سے اِنتساب طریقت رکھتا تھا، مع چند سواروں کے، بغرض تفاظت، حاضر ہوا۔ اورمنصور کے مقبرہ تک پہنچادیا۔

یہاں، آپ کی بیوی صاحبہ کا عارضۂ وباہے انتقال ہوا۔اورنہایت عمدہ طریقہ ہے حفرت سیدنورمجہ ،بدایونی کے مزار کے پہلومیں ،قریب حضرت محبوب الٰہی کے ، فن کیا۔

اب،آپ نے ہجرت کاارادہ فرمایا۔

أورنگ خان، رسالدار کے ذریعے، پرواندراہ داری کا بل گیا۔ مو، مواسوآ دمیوں کی جعیت ہے، براو پنجاب، ماوصفر میں رواندہو کے۔

جس شہر میں گذر ہوتا تھا،لوگ، جوق در جوق آ کر، قدم بوس ہوئے تھے۔ اس ہنگامہ ُ رُستخیر ،غدر میں ،آپ کے قافلہ کوکوئی تکلیف، نہیں ہوئی۔ ڈیرہ اسلحیل خاں میں ،حاجی دوست محمد خاں ،آپ کے خلیفہ آئے اورا پئی خانقاہ ،مقام موی زئی میں لے گئے۔

غرض کے کرا ٹی سے میسواری شتی بمبئی اور یہاں ہے، سواری جہاز (بحری) عَدِّ ہ کوروا شہوئے۔ وریا (سمندر) میں رمضان ہوا گر، آپ نے ایک قر آن ، تر اوت کے میں پڑھا۔ اور اوقات میں ، کوئی تغیر بنیں آیا۔

ا قیرشوال میں جَدِّ ہے چنچے۔آپ کے بہت مے قلص ، جَدِّ ہ میں بطورا سقیال آئے تھے۔ مکہ معظمہ ﷺ کر ، چی اوا کیا۔ یہاں بھی کثرت سے لوگ ، داخلِ طریقہ (سلسلہ ) ہوئے۔ جیار مہینے تک ، مکہ معظمہ میں قیام فرما کر ، ماہ رہ چا الاول میں اپنے فرزندوں اور ورویشوں کے ساتھ ، مدینہ مورہ ، روانہ ہوئے۔ مورتوں کواورا پے فرزند ، مولا نا مظہر کو ، مکہ معظمہ میں چھوڑا۔ ابل مدینہ بھی ، نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔

اوگوں نے وہاں کے قیام کی نسبت، عرض کیا۔ فرمایا: گھرے، ای راوہ سے چلاہوں۔ گر، بغیرائماے آنخضرت صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم، قیام، نہیں کرسکتا۔

چندروز کے بعد، مدینہ منورہ کے قیام کا ارادہ، پختہ ہوگیا۔

خالد پاشا، محافظ مدينه منوره ، حلقهُ إرادت مين داخل مو گئے۔

ایک مکان کرایہ پر لے کراس کی تنجی، حضرت کے پاس بھیج دی۔

يدمكان ، محلّه مناخد من مصل محد حضرت سيدناعلى رَضِي اللهُ عُنهُ تقاء

دى كرے،اس ميں تھے۔اگر،وہاں سے مورتيں جاہيں

تو، جماعتِ مسجد نبوی کی إقتدا، نماز میں کرسکتی ہیں۔

ر جب بیں گل اہل وعیال کو، مکہ معظمہ سے بلا لیا۔

مدینہ منورہ میں قیام کا زیادہ حصہ مجد نبوی میں گذرتا تھا۔ بہت سے لوگ ،مُرید ہوئے۔ حلقہ میں ایک سو کے قریب آ دمی ، جمع ہوتے تھے۔

اہل شہرنے معققاً ،سلطانِ قسطنطنیہ کو لکھا کہ ایسے بزرگ کے لئے کچھ وظیفہ،مقر رہوجائے۔ چنانچہ،معقول وظیفہ،مقر رہوگیا۔ آخریں، در دِسراورت، الآق ہوئی۔ ایک عرصہ تک یمی حالت رہی۔ بھی شدت ہوتی تھی کبھی تخفیف ۔ سشنیہ کے دن ، دوسری تاریخ رقتی الاول کو، بارہ سوستہز (۱۲۷۷ھ) میں مدینہ منورہ ٹی انتقال فر مایا۔ اور حضرت عثمان غنی رَضِسی اللهُ عَنْ فَی کی قبر کے پہلومیں دفن ہوئے۔

قیام دہلی میں، وصیت فرمائی تھی کہ: اگر ، انتقال ہو، تو ، مرزامظہر جان جاناں عَلَیْهِ الرَّحْمَة کے زیر قدم، وَفَن کرنا۔ یدینه منوره کی حاضری پر، وصیت فرمائی کہ:

سیدناعثمان عَیْ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ کَ قَریب، وَفَی کرنا۔ وہاں ، انوار و برکات کازیادہ ، ظہور ہے۔ اولا ومیں ، خُلفِ اکبر، مولوی شاہ عبدالرشید۔ دوم، شاہ محمد عرسلام ۔

محرمظهر وصاحب مناقب احمد بدومقامات معيديدين

تَيُول يِرْرُك اورصاحبِ ارشاد و عرب رَجِمَهُم اللهُ عَلَيْهِم -"

رس ۱۵ تاس ۱۹-'' تذکرهٔ کا لمان رام پور'' مؤلفہ احمالی خال شوق، رام پوری ملوعه روبی ای ۱۹۲۹ء) خُلفا میں حاجی دوست مجمد ، قند هاری ومولا ٹا ارشاد حسین ، مجدِّد دی ، رام پوری دمولا تا ولی النبی رام پوری کے علاوہ ، تقریباً ساٹھے (۷۰) خُلفا کے ، ٹام درج کیے گئے ہیں۔

اس كے بعد ، تصانف كاذكر ، إس طرح كيا ہے۔

" حفرت كا تالف سي تب وطل إلى:

الْحَقُّ الْمُبِيُن فِى الرَّدَّ عَلَىٰ الْوَهَّ ابِّين - فَوَاتِدُ الصَّابِطَة فِي إِثْبَاتِ الرَّابِطة - الدَّكُرُ الشَّرِيُفُ فِي دَلَائِلِ المَولِدِ الْمُنِيف - اَرَكُ آنَهار -

پررساله، شاه غلام علی قُدِّس سِرُّهٔ کے رسالہ، اِیْضَاحُ الطَّرِیْفَة کے ساتھ مطبع علوی علی بخش خال میں ۲۸۴۰ ھیں طبع ہوا ہے۔'' (ص ۲۰۔'' تذکرہ کا ملانِ رام پور'' مطبوعہ دیلی ۱۹۲۹ء)

## مولا ناشاه سلامت الله، بدايوني

حضرت مولانا شاہ ،ملامت الله ، بمشقی ، بدایونی شُمّ کان پوری (ولادت ۱۱۹۸هه ۱۱۹۸ء بدایوں ۔ وصال ۲۰ رد جب ۱۲۸۱ هردنم بر۱۹۲۳ء - کان پور ) فرزند شخ برکت الله ، صدیقی جلیل القدرعالم دین تھے۔

مولا تارطن على (مؤلّف تذكرهٔ عكما بند) تلميذِ حصرت مولا ناشاه سلامت الله ، بدايوني لكهة بين كه:

مولا ناسلامت الله، بدایونی نے اپنے شاگر درشید، مولا ناحمہ عاول ، ناروی، کان بوری کو ایک سند پخیل (بر بانِ فاری )عطافر مائی تھی، جس بیس آپ کے تعلیمی حالات بھی، درج ہیں۔ ادر پھر، اس کا خلاصہ؛ اس طرح، درج کرتے ہیں:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

(رجمه) الله كالمائد الله كما عدد

میں ، بدایول میں پیدا ہوا۔ صدیقی نب بینی ندہب، قادری مشرب ہوں۔

فقير (سلامت الله، بدايوني) في مرقّد دري كتابين

ایٹے زمانہ کے ممتاز عکما اور فُضُلا سے پڑھیں۔

يجين مين مولا ناابوالمعانى بن مولا ناعبدالغنى ، بدابونى = إستفاده كيا\_

جن كالسلسلة درس، مُلَّا ، جلال الدين ، وَوَّ انْ ، تَك يَهُ بَيْلَ ہِـ

دوسال میں میزان صُرف سے شرح جامی برکافیدا دوشرح تبذیب پڑھ لیں۔

اس کے بعد، مولوی ولی اللہ سے جو، مولانا باب اللہ ، جون پوری کے شاگر و منے قطبی میدی ، اور شید سے بیخ وطن چلے گئے۔

میدی اوررسیدید پر هارای زمای یک مولوی صاحب ی هرود ت این وان علی کئے۔
حضرت پیرومرشد، سیدشاہ آل احمد (اجھے میاں) مار ہروی اقد دس سِرُہ کے حب ارشاد
مولانا مجدالدین ، عُر ف مولوی مدن (شاہ جہاں پوری مولانا مدن شاہ ، جہاں پوری
آخری عمرش، بریلی رہنے گئے تھے۔ یہیں ۱۲۲۸ ھر ۱۸۱۳ ھی آپ کا انتقال ہوا۔ مولانا وہاج الدین
گویا مؤی کے شاگر دیتھے مترجم) کی خدمت میں ، حاضر ہوا

جو، إس زمانه يل كلحنوك واليس بهوكر، بريلي عين سكونت پذيريتھ تهايت تحقيق وقد قيق كے ساتھ، كنب ورسيه متعارفه، زولبد خلاشه وقاضى مبارك وجه الله
شرح سلّم ومطوّل تفتازانى وصدرادشمس بازغه وشرح عقا كد جلالى (مُلاَ يوسف)
حاصيهُ مُلاَ كمال العربين و مدايه فقيم ففي وسلّم الثبوت و بيضاوى وغيره پڑھيں مولا نامدن نے نهايت مهر بانى اورعنايت سے تھوڑى مدت ميں
جو، كچے دو، مر ماية على ركھتے تھے، جھ آج كاره كو، مرحمت فرماديا ۔ اور تق بيہ كه،
عظيم تحقيقات وقد قبيقات، جو، محركة الآرااور علما كے قدم الزكم اور حاصل ہو كئيں عنايہ مروح (مولوى مدن، شاہ جہاں يورى) كے فيض وقوجہ سے مل اور حاصل ہو كئيں -

و اللهُ يضَاعِفُ لِمَنُ يَّشَاءُ -سَبِ درسيه كَي تَحقِق وقد قَيق كه بعد، جناب پيرومرشد (سيد شاه آل احد، التحص ميال مار بروي) قُدِّسَ سِرُّهُ كَحَم كِم طابق

مولا ناشاه عبدالعزيز ، محدِّ ث و بلوى ، انسارَ اللهُ أُسِر هَاسَهُ كَى خدمتِ بابركت ميں سعادت حاصل كى \_ اوراحاديث و تفاسير كى كتابول كى تحقيق و تنقيح و تفصيل ميں مشخول ہوا اوراس خاندان سے فيض ، حاصل كيا -

چنانچہ، صحابِ بنتہ اور کتب تفاسیر کی ، مولانا ممدوح (شاہ عبدالعزیز ، محدٌث وہلوی) اور آپ کے چھوٹے بھائی ، مولانا شاہ رفیع الدین ہے ، جو ٹھلہ علوم ، خصوصاً علم حدیث وتفسیریش تجرکامل رکھتے تھے، سندحاصل کی۔

یہاں تک کہ ان دونوں کی صحبت سے معانی حدیث کی قہم اور تفییر کے حقائق و دقائق کے سجھنے کا ذوق، میری طبیعت میں پیدا ہو گیا۔

أتريس، حفرت مولانامهوح (شاه عبدالعزيز، محدّ ث وبلوي) في

اِس خاكسار كے حال پر بہت كرم فر مايا اور ، صحاح بيتَّة ومشكوٰةُ المصافحُ وجسنِ حصين وكتابُ المسلسلات وكتبِ احاديث وثفاسير

ایخ تصنیف کرده رسالول اورایخ والبه ما جد (شاه ولی الله ،والوی) کی کتابول کی اجازت ،مرحمت فرمائی اور رخصت کیا۔

خلاصہ، یہ کہ فقیر، کتب درسیہ کی سند، بہتمام و کمال ،مولانا مجدالدین،شا بجہاں بوری سے

اوراحاديث وتقاسري كايول كي سند، قراة ، ساعة ، وراية اوراجازة

حضرت شاہ عبدالعزیز ، بحدِ ث دہلوی اور آپ کے بھائی ، شاہ رفیع الدین دہلوی سے رکھتا ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز اپنے والد ماجد ، شاہ ولی اللہ ، بحدِ ث دہلوی سے رکھتے ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ ، محدِ ث دہلوی نے اپنی مختلف آسانید کا حال

الكرشاد إلى مُهِمَّاتِ الْإسناد "من تفصل علودياب"الح

(ص ٢١٩ وس ٢٠٠ ين تذكره على يه عندا مؤلف مولانا رض على اردوتر جمداز يروف محداليب، قادرى

(كراچى)مطبوعة في كتان يمثور يكل موسائي كراچى طبح اول ١٩٧١ء)

''مولا ناشاہ سلامت اللہ کی ذات ،مفیدِ عام اورمُفضیضِ انام تھی۔ سکٹروں عکما وفُصل ،آپ کے شاگر دہوئے اور آپ سے علم، حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ،اُن کی شانِ علمی ،اُن کی مصدّقہ کیا ہیں ہیں۔ جو، یہ ہیں:

(۱) تحطهٔ الاحباب (۲) معركة الآرا (۳) برق خاطف (ورمناظرة الل سُقَت وشيعه)

(٣) تحريرُ الشَّها وَثَين (شَرِيَ بَرُ الشّها وَثَين ، بيانِ شهادت سيدالشُّهدا رَضِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ) (۵)
خداكى رحمت (بيانِ ميلا دِئي كريم صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّم ) (۲) رماله شهاب تا قب (درسقوط كواكب) (٤) حقائق محديد (علم حقائق) (٨) بحرُ النَّو حيد (بيانِ شطحياتِ أولياء الله) (٩)
أمرازُ العاشقين (عَلَّ اقوال واشعارِ عَلَى وقارى ، يطريق صوفيهُ كرام) (١٠) رساله كشفيه (بيه أمرازُ العاشقين (عَلَّ اقوال واشعارِ عَلَى وقارى ، يطريق صوفيهُ كرام) (١٠) رساله كشفيه (بيه رساله بعض جُهلا كان اعتراضات كے جواب شن كھا گيا ہے ، جو، اُنھوں نے حافظ شيرازى كى اصطلاحات سے ناوا قفيت كى بنايہ ، حافظ كيفس اشعار يركيے ہيں)

(۱۱) ترجمه، دورسالہ شخ می الدین ابن العربی (دربیانِ لطائف، موسومه معائناتِ صوفیه (۱۲) مکاشفاتِ قُدسیه (۱۳) رسالهٔ فغماتِ حالات (۱۲) رساله الشبّاعُ الْسَکلام فِسی إِنْبَسَاتِ الْسَکلامِ فِسی إِنْبَسَاتِ الْسَدُولِدِ وَ الْفِیامِ (۱۵) رساله آلوان، دربیانِ جوانه السّمولِدِ وَ الْفِیامِ (۱۵) رساله آلوان، دربیانِ جوانه وعدمِ جواز آلوان (۱۸) رساله مجموعهٔ استفتا (جن وعدمِ جواز آلوان (۱۸) رساله مجموعهٔ استفتا (جن میں جرایک کا جواب، خود، تحریفر مایا ہے) (۲۰) رساله آلوسناد (جس میں مختلف مرقبہ علوم کی مخصیل کی کیفیت اوراسا تذہ سے اساوعلم کے حصول کا حال لکھا ہے)

مولا ناسلامت الله، بدایونی کوشعر گونی کا بھی نداق تھا، اس کتے اپناتخلص، مشقی کرتے تھے۔ ''دیوانِ کشقی'' آپ کے فاری کلام کا مجموعہ ہے۔''

(ص ٢٣١-" تذكرة علما ، منا" مؤلف مولانا رحن على \_ اردورجد از بروفيسر محدايب قادرى ( كراجي) مطبوعه ياكتان مثوريكل موسائل كراچي طبع اول ١٩٧١ء) مولا نامحمد يقوب حسين مضاء القادري، بدايوني آپ كيتعارف وتذكره من لكصة مين: " علاَّمة أجل، فاصل بيبل، مولانا شاه سلامت الشصاحب، مُشْقَى ، بدايونى فَدِّسَ سِرَّةً: آپ، شخ برکت الله صاحب، صدیقی متولی، بدایونی کفرزند میں جو،بدالیں کے شرفااور نما ئدومتازلوگوں میں تھے۔ مال،قادر شاه صاحب،قادری (جن کامزار، مجدهدرشاه س ع) سے بیت رکھے تھے۔ مولانا کشقی صاحب، ابتداے مُرے باوجود، ریاست وآمارت کے جھیلِ علم کی طرف، ماكل تھے۔چانچ، ہوٹن سنجالتے بى درسالد (قادريد، بدايوں) يى على تربيت كے لئے واللہ آپ کی تحریر چیشانی،آپ کے آئدہ چیش آئے والی سعادت ومرتبت کا نوشتی تھی۔ آپ كافراست وذبات د كي كرمعزت اقدى (شاه عن الحق عبدالجيد) فسدَّهُ المنجيد آپ كي و توعظمت كي دعافر مات-اورآپ كے والد، كوآپ كى آئندہ شان وشوكت كى بشارت و يے۔ كه و صيك معزت نه المين نظر ركارات كالعليم وربيت ك اس كے بعد مولا نا ابوالمعانی قُدَّسَ سِرَّهُ كے پروكريا۔ اس کے بعد آپ نے ہر ملی جاکر معقول کی پھیل مولانا مجدالدین صاحب معروف بہ مولوی مدن شاہجہاں پوری (جومولوی غلام کی بہاری کے شاگر درشد تھے) ہے گا-اوروطن (بدايوں) والي آكرم صے تك حضرت اقدس (شاه عين الحق عبدالجيد، قادرى بدالونی) کی محبت مستقیض ہوئے اور مثنوی شریف حضرت مولا ناروم کو، پالاستیعاب مولانا خطب محرعران صاحب عثمانی سے برا ھا۔ ذوق تصوف پیدا ہوتے ہی ،مُر هبر کال کی طرف، نگامیں دوڑ اناشروع کیں۔ حفرت اقدى (شار عن الحق عبد المجيد، بدالوني )فُدَّسَ سِرَّهُ الْمَحيد صاحب جب مار ہرہ شریف ہوطن (بدالوں) تشریف لاتے ، تو ، آپ، ار مان بیعت کو کلیجے لگائے ہوئے عاضر خدمت ہوتے لیکن، کمال اوب سے اظہار، ندفر ماتے۔

آخر، جب عفرت اقدى فلس سررة المصيد صاحب كوآب كاراد ع ما كاي بوئى ، تو، اين جمراه ، مولانا (سلامت الله ، تشقى ) كو، ما جره شريف لے گئے۔ اور حصور پُرنور (سيدشاه آل احد ، مار بروي) التحصيم إل فُلَّسَ سِرُّهُ كامُر بدكرايا \_ دربار شی بھی، آپ کی تربیب باطنی، حفرت اُقدس کے سپر دہوئی۔ إِيَّا أَثْنَاضِ آبِ فِي سِيْدِ هديث بمولانا ثارة مبدالعزيز صاحب بحدُّث د الوي عدام فرما في ا درباریشنخ (حفزت التحصمیان، مار بروی) سے مثالی خلافت، عطا ہو گی۔ عرصے تک، بدایوں روثق افروز رہے۔ بعد ہٰ ، آپس کے زاعات کے باعث لكهنئو بتشريف لے محمع وہاں، مرزافتیل سے شعروخن میں اصلاح لی کشفی تخلص مقرر کیا۔ مجہدعمراورشیعہ عکما ےلکھنؤ آپ کے دریئے ایذارسانی ہو گئے ۔لیکن ،آپ سیج وسالم نکل کر، کان پورتشریف لےآئے اورآخروت تک، کان پوری میں متمکن رہے۔ ظاہری و باطنی فیض کے دریا، بہاویے۔ سکِڑوں ہڑا روں بندگا نِ خدا آپ کے دامنِ ارادت ے ،وابستہ ہو گئے۔ باه چود، صاحبِ ارشاد ہونے کے،اپٹے پیرزادوں اوراستاذ زادگانِ وطن کا،نہایت اوب

واحرام کرتے تھے۔ بوے بوے عکماے کرام آپ کے فیض علم سے متفیض ہوئے جن کے تلاقہ ہ کا سلسلہ، اُطراف ہندیں، جاری وساری ہے۔

مِنْجِمَلِہ آپ کے بَلاغہ ہ کے بمولا ٹا شاہ عادل ( ناروی ، کان پوری ) صاحب تھے۔ جو، آپ كے بعدآب كے جائشين موے مولوى سيد محرعبدالله ،صاحب بلكراى ومولوى غلام محمد خال صاحب (ساکن کوٹ منلع فتح پور نسوه) وخان بها در مولوی سید فریدالدین احمرصاحب کژوی (وکیل ہائی کورٹ) آپ کے مشہور تلامٰدہ ہیں۔

علاوہ ان کے، مولوی بزرگ علی صاحب (مار بروی ) آپ کے مخصوص شاگردوں میں تھے۔جن کے شاگر درشید ، مفتی عنایت احمد صاحب، کا کوروی تھے جو،استاذ،مولا نامفتی لطف الله صاحب علی گڑھی کے ہیں۔ اور مفتی صاحب کافیضِ درس ،عام ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ إسلسلي مين موجوده طبقه عكما مين، شايدى كوكى ايمامو جس كوبدايول كي بحرفيف عصه، نه بهنيا مو

مولانا كى تصانيف كثيره ، مشهور مطبوع بي - رَدِّ شيعه ميں تحفيهُ الاحباب ، معركه آرا برق خاطف بيں تحريرُ الشَّها دَتَين شرحِ بِرُ الشّها دَتَين ، خدا كى رحمت ، وغيره ، مختلف رسائل بيں -ايك رسالهُ إشْبَاعُ الْكلام في إنَّباتِ الْمُولدِ وَالْقِيَام " ہے جس كا جواب ، مولوى بشير الدين صاحب ، توجى في لكه كر ، دريا رنبوت سے اپنيار ادكا سر فيقك ، حاصل كيا -اور كير ، اس جواب كا رَو ، حضرت تا في المحول (مولانا عبد القاور ، بدايونى ) قُدتَ سَ سِدُهُ في رسالهُ "سَيفُ الاسلام" ميں بخو بي ، فرما ديا -

مولانا (کشقی) کا،فاری دیوان بھی،مطبوعہ۔

برعرات المرجب المرجب المرجب المرجب المراحد المراحد المراحد المرجب المرج

(ص ۱۱۲ ص ۱۲ من ۱۲ من ۱۷ من ۱۷ من ۱۷ من ۱۷ من ۱۳ من اول مؤلّفه مولانا ضیاء القاوری، بدایونی -مطبوعة بالح الحول اکیڈی - بدایوں -۱۳۳۲ هزا۴۴۰)

مولا نامحوداحد، قاوري، رفاقتي مظفر پوري لكھے مين:

......آپ (مولانا شاہ سلامت اللہ ) حضرت شاہ عبدالعزیز، محدِّث دہلوی وقطبُ الا قطاب، شمس العارفین (سیدشاہ آل احمد، اجتھے میاں ، مار ہروی) کے فیف و برکت کے اثرے ، إحیاے سُنَّت و إما تَتِ بدعتِ ضالہ ش مجی سرگرم تھے۔ نتیجہ، ظاہر تھا۔ رَدِّ صائل وعقا مُدِرَ وَافْض کی وجہ ہے لکھنو کے دافضی عکما ، آپ کے دریئے آزار ہوگئے۔

لیکن، حفزت (مولانا شاہ سلامت اللہ، بدایونی) وہاں ہے سیجے وسالم نکل کر کان پورتشریف لے آئے۔

یہاں (کان بور) آپ نے تحلّه ناج گریس قیام فر مایا۔ ۱۳۲۷ ہر ۱۸۵ء میں ایک ٹائد اور ۱۸۵ء میں ایک ٹائد ارم تجتمع کرائی اور مدرسہ بنوایا۔ زیردست مرجعیت ومرکزیت، حاصل ہوئی۔ آپ کے درّس کی برکتوں سے سیکڑوں افراد، اکا برعکما ہے عہد ہوگئے۔ باضابطہ درس کے علاوہ، بعد نماز جمعہ، وعظ در برقر آن اور حدیث فر ماتے تھے۔ وعظِ مبارک، پُرتا شیر ہوتا تھا۔ نواب، صدیق حسن ، تنوجی نے بھی لکھا ہے کہ:

واب بهدين من وال والمطافق من مناعر جادو تحريست-دو فاضل عديم المثيل وواعظِ خوش تقرير وشاعر جادو تحريست-محر رسُطور، اورابار بإديده ولطف وعظ دريا فته- در دُمر وُعُكُما، خَلِي خُوشِ صورت اُنفيس سرت بود عَمْرِ دراز ، يافت '' حضرت (مولا ناشاه سلامت الله ، بدايونی) كة تلامه ه بل بهت سے اكابر عكما ومشاكح هيں سے چندنام ، بير بين: حضرت مولا ناسيدشاه آلي رسول ، احمدی ، محبة شار مروی۔ حضرت مولا ناسيدعبدالله ، بگرامی متوفی ۵ مسلام ۱۸۸۸ء۔

حضرت مولاناشاہ ، محمد عادل ، ناروی (کان پوری) متوفی ۱۳۲۵ آپ کے جانشین۔
اور حضرت مولانا بررگ علی ، مار بروی قُد دِّس سِرُہ ، مولانا مجرسعید ، حسرت عظیم آبادی ، حضرت مولانا محمد آبادی ، حضرت مولانا محمد آبادی ، فلام حید آبادی ، فلام دعارف حضرت مولانا سید حبیب الرحن ، کافلی ، ردولوی ، مهاجر کی ، زبروست عالم وعارف دعفرت مولانا سید حبیب الرحن ، کافلی ، ردولوی ، مهاجر کی ، زبروست عالم وعارف اور کاسب وشاعل پزرگ ، اُمَر اونکما ہے مکہ مکر مر، آپ کے علم وضل کے مد او تھے۔
اور کاسب وشاعل پزرگ ، اُمَر اونکما ہے مکہ مکر شاہ ، ابوالحیر می الدین عبداللہ ، مجد دی ، سجادہ شین

(ص عديد حيات شاه آل رسول احمدي مار بروى "موكف مولا نامحمود احد ، قادري ، رفاقتي مطيوع خافقاه اشر في رفاقتي اسلام آياد شلع مظفر پور بهار طبع اول ١٣١٥ هـ(١٩٩٥ ء)

درگا ومظهر جان جانال وشاه غلام على ، مجد وى ، د الوى تقے "الح

## علَّا مەفصل رسول، بدايوني

سَيفُ الله إِلْمَسْلُول ،علَّ مه فَعْلِ رسول،عثانی، قادری، بدایونی (ولادت ماه صفر ۱۴۱۳ هـ-وصال ۱۲۸۹ هـ/۱۸۷۲ ع) فرزند وخلیقهٔ هِمْسِ مار بره،مولانا شاه عین الحق عبدالجید، قادری، برکاتی بدایونی (وصال محرمُ الحرام ۱۲۶۳ هرچنوری ۱۸۴۷ء)

سَوَادِاعظم اہلِ سُدِّت و جماعت کے اُن اکا برواَ عاظم عکما ومشاکُ میں ہیں ، جو ، اپنے وَ ور میں سَوَادِاعظم اہلِ سُدِّت و جماعت کے اُن اکا برواَ عاظم عکما ومشاکُ میں ہیں ، جو ، اپنے وَ ور میں

"بعيارسُقيع" اور وقارالل سُقع "حسى-

آپ کے تعارف ونڈ کرہ میں مولانا محمد لیتقوب حسین، ضیاء القادری، بدالونی (متولد ماہ رجب ۱۳۰۰ ھرجون ۱۸۸۳ء۔ بدالوں متوفی ۱۲رجمادی الاخری ۱۳۹ ھر۱۵ راگت ۱۹۷۰ء کراچی) لکھتے ہیں:

پی است. قبل اس کے کہ مکان (بدایوں) سے اس مولود کی ثبر ، مار ہرہ مطتم ویس پہنچے حضرت سید الاولیا (سیدشاہ آل احمد ، قادری ، برکاتی ، مار ہروی) حضورا چھے میاں نے مبارک باد کے طور پر ٹوش ٹبری ولادت ، حضرت مولا ناشاہ عبد المجید صاحب کے گوش گذار کردی تھی۔ مبارک باد کے طور پر ٹوش ٹبری ، بلکہ آئندہ ، اس ٹونہال کے فضل و کمال اور خسن مال کی بشارت بھی دے دی تھی۔ بشارت بھی دے دی تھی۔

چنا نچیہ بعد ولادت، خود جضور پُرٹور نے اس تصویرِ فضل و کمال کا نام ' فصل رسول' رکھا اور معنوی طور پر ، اپنافر زند، قرار دیا۔''

(ص ۱۷۵- ' أكمل التاريخ ' ' ، حصه دوم - مؤلّفه مولانا ضياء القادري ، بدايوني -طبع جدية ١٣٣٧ هر١٥٠٣ ء - تاج الحول اكثيري - بدايون طبح اول ١٣٣٣ هر١٩١٧ ء - بدايون)

چاریرس کی عمر ہوتے ہی مکتب کی رسم، اداہوئی ۔مقدس دادانے بسم الله، شروع کرائی۔
داقفِ اُسرارِ تو حید ،حضرت مولانا شاہ عبدالحمید، قادری برکاتی، بدایونی (وصال جمادی الاولی
۱۲۳۳ هرماری ۱۸۱۸ء۔خلیفہ حضرت الجھیمیاں، مار ہروی) نے ابتدائی تعلیم وتربیت فرمائی۔
علاً مفصلِ رسول، بدایونی فرماتے ہیں کہ:

اس خاكسار نے مرف وَحوى اكثر كتابيں، عَدِ المجد، مولانا شاه عبدالحميد سے پڑھى ہيں۔

ایی بھیب و فریب پرکت اور کھن تربیت تھی کہ ، جو ، آپ کے بعد کی بین نظر ، ندآئی۔
اس نیج کہ ال کو ، جو کھی عطا ہوا ہے ، وہ ، سب ، آپ کی اس پرکت اور تربیت کا اثر ہے ۔ "
گیارہ پرس تک ، عید امحد کی آ فوش تعلیم و تربیت بین پرورش پائی۔

بار ہو میں سال کا آغاز ہوتے ہے تھیلی علم سے شوق میں

متو گاکا علی اللہ ، لکھنو کے لئے ، پا پیادہ ، راونہ ہوگئے۔

طلب علم کی بے تالی نے اجازت سٹر بلکہ اس کی خبر دیے بغیر ، آپ کو سرگر م سٹر کر دیا۔
صعوبت سٹر ، پرواشت کرتے ہوئے ، براہ شاہجماں پورا کی مدت بعد الکھنو کہتے ۔ زاد سٹر بے بیازی ، ذبحیر پا، شہن کی ۔ قدم قدم پر برکتوں کا ظہور ہوتا رہا ہالی خریمز ل مقصود تک پہنچے ۔ اور :

یازی ، ذبحیر پا، شہن کی ۔ قدم قدم پر برکتوں کا ظہور ہوتا رہا ہالی خریمز ل مقصود تک پہنچے ۔ اور :

ورس گاہ میں حاضر ہوئے ۔ و یکھا کہ مولا تا نور الحق (فرنگی کھی) صاحب ر شعد قاللہ تھیں ۔

ورس گاہ میں حاضر ہوئے ۔ و یکھا کہ مولا تا ، خود ، چھیت ، بڑھ کرسے ہے لگایا۔

حروقت آپ پر نظر پڑی ، بکمال تکر یم و محیت ، بڑھ کرسے ہے لگایا۔

جس وقت آپ پرتظریزی، بکمال تکریم و محبت، بڑھ کرسینے سے لگایا۔ پیشانی کو بوسد ویا اور نہایت فخر ومباہات کے ساتھ ، اظہار مسرت فر مایا۔ اکا برعکما نے فرکگی گل نے ، بیران کر کہ:

حضرت مولا ناشاہ عین الحق عبدالجید صاحب، بدایونی کے صاحب ذاوے بارہ برس کی عمر شیں، اِس نَج وَ سِج کے تصلیل علم کے لئے تشریف لائے ہیں جو تق ورجو ق آناشروں کیا۔ اور ہرطرف سے شفقت و پیار کی نظریں، آپ پر پڑنا، شروع ہو گئیں۔ ہر بزرگ آپ کی جین روش کو و کی کا اور فرما تا کہ:

"بيريچه، خدا جانے کس مرحه فضل و کمال کو پنچ گا۔"

يمى ہوا كرآپ نے تين برس تك ، فرنگى كل ميں رہ كرشفق استاذ كى تصوص عنايت كے باعث تحله علوم معقول ومنقول سے فراغ تام، حاصل كيا۔

يزرك استاذكو، البي كراى قدرشا كرد سے كمال درجه، أنس تمار

اور بھیشہ فخر کے ساتھ، آپ کے ملکہ ڈندسے کا تذکرہ فریاتے اور خوش ہوتے۔

خدا دا د ذہانت کی تعریف فرمائے اور جدید طلبہ، جو صلقۂ درس میں آ کرشریک ہوتے وہ بمولا تا (فصلِ رسول، بدایونی) کے سپر د کیے جاتے۔

جماعت ہے جُدا گانہ مجضوص اوقات میں، میدو تنہا آپ کوسبق پڑھاتے اوراپے سامنے

تحرار (نداكرة علميه) كراتي جيد طلب كي خاص متلے ميں تقريري مناظره كراتے۔ اورمولانا کے زورتقریراورقوت اِستدلال سے بے اِنتِها ،سرور ہوتے۔ سام على الله الله المام المام على المام على المام على المام على المام المام المام المام المام المام المام الم يدوه مهيند بكر ، قطب الآفاق ، محدوم شاوعبد الحق ، ردولوى رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ كاعْرَبِ مبارك چدرہ سے سر ہو ان تاریخ مک "ردولی ٹرایف" میں ہوتا ہے۔ .....ا ستاذٍ مطلق ، حضرت سلطانُ العلما ، مولا نانورُ الحق (فُرِيَّ كُلِّي ) رَحْبَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ نے اپنے پیارے شاگرد (مولانافھلِ رسول، بدالونی) کو عظم دیا کہ: ردول ريف عارى، مركاني ش ملے كے تاريو-" خاعدان كيمع زاراكين، فد ام اورطلبيك جاعت محى بهراه مولى ـ عرس شريف كى يركول سے، ساقا قلد مستفيض موا۔ سر ہویں تاریخ، جو،خاص قُلُن کی تاریخ تھی،فرنگی گل کے اس نورانی وجود نے میج کو مواجه مزارشريف سايك مجلس، ترتب دي-تمام أكابروقت اورعكماومشائخ عصر، حاضرين عرس،خاص مجلس ميس شركت كے لئے تشریف لائے۔ جب، مجمع ، کافی ہوگیا اور مجلس ، حاضرین کی کشرت اور جمع ، مخولی پُر ہوگئ معزت لطان العلماني كور يهوكر لة ل،صاحب آسماندے إستعاث فرمائی۔اورمولانا کو،اين بيش نظر، بلا کر کھڑا کيا۔ اس کے بعد(۱) مولانا عبدالواسع صاحب(۲) مولانا عبدالواجدصاحب، فيرآ يادى (٣) مولا ناظهورُ الله صاحب، فرقَّى محلى وديگرا كايرموجود بن كو، محاطب كرك فرماياكه: " آج ، يكل ، مرف إلى ليح منعقد كي كي يك: آپ معرات كرما مغ ان صاحب زاد كالمتحان اوجائے-يُمله علوم وثنون من جويزرك حاجين بلا مكلف، جانح پيتال كريكت جين-" اس كے بعد عكما كرام سے إصرار فرمايا كه: آپ حفرات بوال كريں۔ بعض اصحاب نے اشارة بعض نے امتحانا، مسائلِ دقیقہ، باتوں باتوں میں ، دریافت کیے۔ اس کے بعد، حضرتِ مکر م، ملطان العلما (مولانا نورُ الحق، فرنگی محلی) نے آپ کی رسم دستار بندی، ادا فرمائی۔

سندِ خاص شل اجازت درس بُمَله علوم نقلیه دعقلیه کی تخریرفر مانی \_اور دستِ دعا، بلند کیے۔ صاحبِ مزار کاروعانی تھڑ ف، ان سرایا برکت دعاؤں کو باپ اجابت تک لے اُڑا۔ مشائخ وسجادہ نشیمتان مِحفل نے آیٹن کہی۔

...... على المريف كے إختام كے بعد ، مجلس علم كابير سرايا تور قافله سالارمع خدم وحثم اين جائے اقامت ، ليني كلهنو تشريف فرما ہوا۔

وہاں،اِس نونہال چمنِ بغدادکو، تجلیاتِ قدُس کی قد آ ورتشیہ لینی ،حفرت مولانا احمدالواڑ الحق (فرنگی محلی ) رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ کی رُونمائی کے لئے پیش کیا۔

الله عليه مرت مولانا الوزالحق ،فرنگی محلی ) کی آب ياري فيض كافخر ( مولانا لوزالحق ،فرنگی محلی ) کی آب ياري فيض كافخر ( مولانا لوزالحق ،فرنگی محلی ) کی آب ياري فيض كافخر ( م

جس وقت بقیلۂ حاجات باپ (مولا ٹا انواز الحق بفر گلی محلی ) کے سامنے آیا بافر طامسرت سے چیرے کا نورانی رنگ، اُرغوانی ہو گیا۔

مولانا (فصل رسول، بدايوني) كوقريب بلاكر، دعا كمي دي \_اورقر مايا:

"ماحب زادے! ایک دن آئے والا ہے کہ:

عاظب وين كاسراءتهار عربر برجايا جائے گا۔

معوفقروع قان كورتهار عدةم سعفروغ موكار

فرزهد أرجنده مولانا لوركا فوركم فتهار عطوة فيض تي تخلي يخش عالم موكات

ان كلمات مراسر خنات كو، والدكى زبان سى كر، مولانا نورُ الحقّ صاحب كے منتے ہوئے

چرے يرتبسم كى لهر، دوڑ كى اور نها عدفرحت وإنبسا لم كے ساتھ

مولانا (بدايوني) كوجائب وطن (بدايون) رفست فرمايا:

آپ (مولا نافضلِ رسول ، بدایونی) شادان وفرحان ، بدایون تشریف لائے۔

غِدِّ الجدى قدم بوى كى-

تين سال کي مخت کا متجبه، ليني سند تحيل، پيش کي۔"

(ص١٦٦ تاص ١٤١ - ٢ كمل الآدئ "، حصد دم مؤلّفه مولانا ضاء القادرى، بداي في مطبوعه بدايون ١٥١٣) . بدايون شن آپ كيمر في وشفق آورجَد امجد ، حضرت شاه عبد الحميد ، قادرى ، بركاتى (وصال جمادئ الاولى ١٣٣٣ هرمارچ ١٨١٨ء) نظم طِب ، حاصل كرنے كي بدايت فرمائي \_

اور جب این والدِ مکرم، حضرت مولانا شاه عبد الجید، قادری برکاتی، بدایونی (وصال کا

عرم ١٢٩٣ مرجوري ١٨٢٤ء) علاقات كالحره مطيره ويني

چنانچی، امامُ الاطِبًا، تکیم سید بیرعلی، موہائی کی خدمت میں دھول بور (راج بوتانہ) حاضر ہوکر فنِ طِب کی تحصیل میں مصروف ہوئے اوراس فن میں بھی مہمارت و کمال، حاصل کیا۔ فنِ طِب میں تحصیل و تکمیل کی، میدت، دوسال کی ہے۔

اس مدرسہ میں ہر طرف سے طلبہ کا بھوم ہونے لگا۔ اور آپ کے تیمر علم اور درس وقد رئیس کی شہرت، دور دور دک کھیل گئی۔ اِی دَوران ، جَیُّ وزیارتِ حرثین شریفین سے بھی مشرَّ ف ہوئے۔ جس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ضیاء القاور کی ، بدایونی کھتے ہیں:

مدیند مورہ کے علمی تاجدار، عکما ہے عالم کے سرتاج ، حضرت مولانا شیخ عابد، مدنی ، انصاری اور کم مکر مدکے روش چراغ ، امام الائمہ، سرائ الائمة کے مندکے وارث ، حضرت مولانا شخ عبدالله سراج ، کل فَدُسَ سِرُّهُمَا ہے (باوجودے کہ تُعلم علوم وفنون میں سلسلہ درس ، جاری تھا) حصول برکت کے لئے جدیدا کسانید، حاصل فرماکر، وطن (بدایوں) سند درس پرجلوہ آرا ہوئے۔
اُس وقت کی فیض بخشی ، اِ حاطر تج رہے باہر ہے

ہندوستان کے ہرگوشے کے طالب علم ، بدایوں میں نظر آنے لگے۔ مندوستان کے ہرگوشے کے طالب علم ، بدایوں میں نظر آنے لگے۔

اس سے قبل، صرف ظاہری علوم کافیض جاری تھا، اب باطنی کمالات کے سرچشے بھی اُندنا، شروع ہو گئے۔

اورآپ کی ذات برایابرکت ، مجمع البحرین بن کر، طاہر وباطن کی تعمقوں کی قاسم، بن گئے۔''الح (ص21\_اکمل الکارخ حصد دوم مطبوعہ بدایوں ۱۳۰۳ء)

علاً مفصل رسول، بدایونی کے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا نورُ الحق فرنگی کلی فرزندِ مولانا احمد انوارالحق، فرزندِ مُلاً ، احمد عبدالحق ، فرنگی کلی کانام، نمایال ہے۔ جو، بحرالعلوم، مولانا عبدالعلی فرنگی کلی ، کے شاگر درشید تھے۔ امامُ الاطِمَّا، سید ببرعلی ، موہانی ، آپ کے استاذِ علم طَب ہیں۔ جو، آپ کے فیض و ہر کرت ہے ، اپنے عقید ہُ شیعیت سے تائب ہوکر ، پختہ ننی ہو گئے تھے۔

آپ كى دفات،آگرەشى بوئى\_

رئیس العلماً، شخ محمدعا بدء سندهی، مدنی (وصال دوشنیه، ماه رئی الاول ۱۲۵۷ هرماری ۱۸۳۱ هـ مدینه مؤره) وسرائح العلما، شخ عبدالله سراج کمی

يەدونوں منقى عُلما وشيوخ حريين شريفين بھي آپ كاسا مَدْ وَكرام بين \_

آپ كالده ش نمايال حزات، يه إي:

مقتی اسدُ الله الد آیادی (متوفی کیم جمادی الاولی • • ۱۳۰ هدایی بل ۱۸۸۳ ء) ومولانا عنایت رسول ، بچریا کوفی ومولا تاسیدعبدالفتاح گشن آبادی ومولاناشاه احمد سعید بجید وی ، وہلوی (حوفی ۲۲رزی الاول ۱۳۲۷ هرتوم ۱۸۹۹ء) وصفرت سید شاه محمد صادق میاں ، قاوری برکاتی مار جردی (متوفی ۱۳۲۳ شوال ۱۳۲۳ هرتوم ۱۹۸۹ء) ومولانا سیداً ولا دِحَنَ ، موہانی ومولانا سیدا شفاق حسین ، سیسوانی ، بریلوی وقاضی تجمل حسین ، عبای وسید سلمان ، بغدادی وسید ارجمند علی ، نفتوی بدالیونی وشیخ جلال الدین ، متولی ، بدالیونی و تیم وجیدُ الدین ، صدیقی ، بدالیونی و تیم شخ تفضل حسین بدالیونی ومولانا امانت حسین صدیقی ، بدالیونی و میاں بهآدر شاه وائش مند ، بدالیونی و تیم شخ قصاحت الله متولی ، بدالیونی و مید مادم علی بخاری ، بدالیونی و عیم م

راجہ بنارس کی افری کے علاج ومعالجہ کے سلسلے میں بنارس جانے کا ایک سب اور داعیہ پیدا ہوا، تو ، آپ، وہاں پیچے راجہ کی افری شفایاب ہوئی۔ مزید بندگان خدا کے علاج ومعالجہ کے سلسلے میں، راجہ کی دعوت پر، بنارس میں ایک سال آپ کا قیام رہا۔

اس کے بعد، جب، بدایوں واپس آئے ، تو ،اس فن سے التعلق ، اختیار کرلی۔ گاہے گاہے ، صرف خدمتِ خلق کی شیت سے کسی کا علاج کردیا کرتے تھے۔ آگے کا حال ، مولا ناضیاء القادری ، بدایونی اِس طرح ، تحریر کرتے ہیں .

'' آپ نے کھے دنوں محکمہ اِفٹا (جو،اُس وقت، گورنمنٹ میں قائم تھااور بطور مفتی کے عکما کو،عہدے دیے جاتے تھے) کو،اپنے کلک انصاف جو کی روشنائی مے فروغ بخشا۔

......دهرها کم ضلع کو،اپنی کچبری میں عہد و مبلید سررشته داری کے لئے کسی معزز دممتاز فائن الاقران والعلم کی تلاش ہوئی ۔ ضلع مجرمیں،اِس قابلیت کا کوئی شخص، موجود نہ تھا۔

بر چھر کر،آپ پر،ی نظریراتی تھی۔

اکثر ، سہوان کے ملم دوست بھر فاکو،آپ سے اورآپ کے تلافدہ سے ، شرف تائمدُ ، حاصل تھا۔ جب،آپ نے اس سلسلے ہے بھی قبطمِ تعلق کرلیا

مدرسهاليه ( قادريم) يس مستقل طور برحلق استفاده كا إجرافرها يا-

برابر، اہل سبوان جھیل علم کی دھن میں بدایوں آتے رہے اور حضرت تاج الحول اسوان تا عبدالقا رہ بدایونی) اور مولا تا فیض احمد (عثانی، بدایونی) کی شاگردی کا فخر، حاصل کیا۔
مشائعانہ سیّا جی میں، جب، زیادہ ترقیام، حیدرآ بادد کن میں (جہاں کی باطنی خدمت مرکار فوث آب کی جانب ہے آپ کو بیردھی) نواب آصف جاہ، فلدمکانی اور تمام اُمُر ا واراکین ریاست کوآپ سے عقیدت وارادت ہوئی۔ "الخ (ص ۲۰۹۵ می ۲۰۱ کمل التاریخ، حصددم) ملازمت وطائق و نیوی سے بے نیاز ہونے کے بعد، اپنے والد مکر م، حضرت شاہ مین الحق عبد المجید، قادری برکاتی، بدایونی سے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت وارادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے والد مکر م، اپنے مرشد طریقت، شمس مار برہ، سید شاہ آلی احمد، ایجھ میاں مار بروی (وصال ۱۳۵۵ میرجوری ۱۸۲۰ عی) کے ضلیفہ ارشد سے۔

جن کی اجازت وخلافت کے بارے میں ، مولانا ضیاء القادری ، بدایونی لکھتے ہیں کہ:
''جب بھمیل مُر اتب ہو چکی ، مثال خلافت ، عطاکی گئی ، اور'' شاہ مین الحق'' کے خطاب سے
سرفر از فرمائے گئے ۔ آپ کے باطنی جذبات اور روحانی وَ لولے ، اگر چہ ، بہت پھھ آپ کو
ووق آشنا ہے بے خودی کرنا چاہتے تھے ، لیکن ، علوم شریعت کی زبردست قوت
ایک پٹیش ، نہ جانے دیت تھی ۔

آپ کا طاہری و باطنی کیف وئر ورد کھید کھیر شوعشوں اور سی (حصریت اوجھ میلان اور میسی کا دیشان اور ایک

خود حضورا قد س (حضرت المجھے میاں مار ہروی) ارشادفر ماتے کہ:

"وردلش، باييش كه ظاهرش، چول الي حنيفه باشد وباطنش، چول منصور

واي منى بجومولوى عبدالجيد، ورديكر، ندديد وام-"

(ترجمہ) درویش کوچاہیے کہ اُس کا ظاہر،امام ابوصیف کی طرح ہو،اور پاطن،حضرت منصور کی طرح ۔اور میر بات، پیس نے ، ہؤ امولوی عبد المجید کے ،کسی دوسرے بیس، ندد یکھی ۔)

إتباع شريعت، إس طرح المحوظ فاطرتها كه:

مجھی، کی وفت میں، تُرک سُنّت کا ظہور ہوا ہی نہیں۔

توافل دستخیات، جو، روز اول ہے اختیار فرمائے، آخر دم تک بٹرک شہوئے۔

ایک طرف، پیروم شد (حفزت سیدشاه ایچیمیاں، مار بروی) کو

آپ ے ، إلى درجه، خصوصيت اور أنس قاكه:

اكثر مريدان بالمنتصاص اورخُلفا عاص كے طلقے ميں ارشاد فرماتے كه:

اگر،روز قیامت، خدادع کریم کی جناب سے سوال کیا گیا کہ:

مارىبارگاه كے لئے ،كيا تخدلاتے مو؟

لو ، مولوي عبد الجيدكو، فيش كردول كا"

دوسری جانب، پیرزادگان (سادات مار بره مطتمره) پیس،آپ کا

إلى درجه، وقارواحر ام تقاكه، جو، آپ فرماتے أس ير مُعله صاحب زادگان متفق بوجاتے "

(ص٩٩- المل الثاريخ ، حصداول مطبوعه بدايون ١٠١٣ء)

والدِ مكرَّم نے مولا نافصلِ رسول، بدایونی کوسلاسلِ خمسہ، قادر یہ، چشتیہ، سپرور دیے، نقشبند ریہ

مدارید کی اجازت، مع تمام معمولاً تِ خاندانی وسند خلافت، عطافر مائی ۔ ایک بار، قطبُ الاقطاب، خواجہ قطبُ الدُّین بختیار، کا کی، چشتی ، وہلوی کے آستانۂ مبارکہ کی

ا میں بی میں اور است کے دَوران ، عالم جَذبِ و بی خودی میں ، احرام فی اعده کر، پا پیاده، رواند ہوئے حاضری وزیارت کے دَوران ، عالم جَذبِ و بی خودی میں ، احرام فی باعده کر، پا پیاده، رواند ہوئے

تو، وہلی سے اجمیر شریف اور پھر، احمد آباد، تجرات ہوتے ہوئے مورت پنچے۔

اور سورت سے جُدُّہ و کے لئے بذریعہ بادیانی جہاز، روانہ ہوئے۔

د ہلی سے سورت تک ، اُس زیانے میں ، چھاہ کا سفر ہوتا تھا۔

جب کہ آپ، متعدد مقامات مقدسہ کی زیارت کرتے ہوئے، صرف سترہ (کا) ون میں وہلی ہے۔ وہلی ہے۔ وہلی ہے۔ المجام ہے۔ المجام ہے۔ المجام ہے۔ المجام ہے۔ المجام ہے۔ المجام ہے کہ المجام ہے۔ المجام ہے کہ المجام ہے۔ کی جوار کی جان ہے کہ المجام ہے کہ المجام ہے۔ کہ اللہ کا کہا ہے کہ المجام ہے۔ اللہ کا کہا ہے کہ المجام ہے۔ المجام ہے۔ المجام ہے کہ المجام ہے۔ المجام ہے کہا ہے۔ المجام ہے۔ ال

آئادِ حدیث، دونوں جگہوں کے اُجلّہُ مشاکُج ہے (جو، اُس دقت، تمام بلاءِ عرب میں استاڈ العکمااور شُخِ وقت مانے جاتے تھے ) لے کر، ہندوستان کو ، مُر اجعت فرمائی۔''

(ص٢٠٠ \_ الممل التاريخ مصدودم مطبوعه بدايون ١٠١٣)

بیت وارادت کے بعد،آپ پر، جَذب دبخودی کا ایک عجیب دَور، گذراہے۔ جس کا ذکر کرتے ہوئے مولانا ضاء القادری، بدایونی لکھے ہیں کہ:

'' حتقد بین کے انداز ریاض، جو، کا نوں سے نے ، دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دکھے کبھی ، لذت ہادیہ کی آنکھوں سے دکھی ، لذت ہادیہ کیا گئے سے خلاوت پائی ، بھی ، وامن کوہ سے دامن باندھ کر، چلکہ کشی فر مائی۔ بارہ (۱۲) سال تک، اِی طرح ، اسا ہے جلال و جمال کے اَشغال پی گؤ،رہ کر، منازل بگوین کو کے کیا۔ مند جمکین پر ، جلوہ افروز ہوئے سیر فی اللہ کی گئویت آفریں شاہراہ بیں رسائی ہوئی۔

بخودي نے كام بنايا،نسبت چشت،غالب آئى۔

منذالولى كى سركار سے سندولايت كى يحيل، إس طرح ہوكى ك

حفرت قطبُ الاقطاب، خواجة قطبُ الدين ، مختيار كاكى رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كى روحانيت نے آپ كو، بالكل اپنى جانب، متوجه كرليا-

کشاں کشاں ، آپ، در بار دُر بارِ حضرت قطب صاحب (مہرولی شریف، دہلی) پر حاضر ہوئے۔ آستانہ بوی کی نتہ میں، راز کمال اور بر گامیا بی، مضمرتھا۔

یہاں، صرف صبغی اللہ کی دین کا وہ چوکھارنگ، آپ پر چڑھا کہ بالکل رنگ گئے۔ حالتِ جَذب نے تنزل کیا، سکر کی کیفیت، سکونِ طبیعت کا سب ہوئی۔ نعمتِ باطن اور دولتِ عرفان کے، اُن گنت خزانوں سے جھولیاں، جرلیں۔ چندروژه هاضری میں، برکات بے کراں کے علاوہ ، ' مطبع الارض' کا خصوصی تمغه، عطا ہوا۔ جس نے سِیرُوُ افِی الْارُض کی تمام مشکلات کو، آسان کردیا۔ اٹھیں مارہ میں کی مذاکہ سے اسلام میں کی اسلام میں کا میں میں کا میں

انھیں ایام میں ایک بزرگ صاحب دل سے ملاقات ہوئی۔

باشارة روحائيت حفزت دست كير عالم رَضِي اللهُ تَعالىٰ عَنْهُ ، الهول في ايك خاص درودشريف كى ، جو ، معمولات خائدان حفزت سيد آل حَسَن ، رسول مُما ، وبلوى سے بـ درودشريف كى ، جو ، معمولات خائدان حفر كى اجازت دے كر ، آپ كي اوراوش داخل فر مايا :
هو الْحَبِينُ الَّذِى تُوْجِيٰ شَفَاعَتُهُ فَعَوْلُ مِنْ الْاَهُوالُ مُقْتَعِمِ لِللَّهُ وَالْ مِنْ الْاَهُوالُ مُقْتَعِمِ لِللَّهِ وَالْ مِنْ الْاَهُوالُ مُقْتَعِمِ فَي رَوْء اليه عبيب بي كر بيش آنے والے برخوف و خطرين

اُن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے)

اس درود شریف کی کثرت اور اس مبارک شعر کی برکت سے تو شاہ کون مکاں عروبِ مَلکتِ رَبَّانیه، جانِ جہال، جانانِ عالم، حسف رِ، رَحْمَهُ لِلُعَلَمِين (رُوْجِي لَهُ الْفِدَاءُ) کے نظارہُ جمال سے چندہار، مشرَّ ف ہوئے۔''الخ

(ص ١٥٦٥ وص ٢١٦ \_ الكمل الثاريخ، حصدودم \_مطبوعه بدايون ١٠١٣ )

ا پنے اِس مرد الی کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ،اپنے والدِ مکر م ، حضرت مولا ناشاہ مین الحق عبد المجید ، قادری برکاتی ، بدایونی کے نام ایک مکتوب میں ، حضرت علاً مدفعلِ رسول ، بدایونی تجریر فرماتے ہیں :

"إلى سفر عن الك بزرگ ، وحفرت سيداً لِ حَن ، رحول مُمافَدُ مَن سِرُهُ كَ معمولاتِ خَاعَدا فَى معمولاتِ خَاعَدا فى عن الك وروو پاك اور قصيد و كُر ده كالك شعر يره صفى كا جازت فى وه شعر، يرب حَد الله فَاعَنْهُ فَعَ الْحَدِيثِ اللَّذِي تُوجِي شَفَاعَنْهُ لِي اللَّهِ عَنْ الْا هُوالَ مُقْتَحِمِ لِيَّ اللَّهِ عَنْ الْا هُوالَ مُقْتَحِمِ

(ترجمه)وه،اليحبيب عن كهيش آنة والع برخوف وخطريس

ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے)

آج،جب، اِشراق کی نماز کے بعد، تھوڑ اسویا

تو، حضرت ختم المرسلين، المامُ المتقين شفيج المذنبين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَازِيارت

مرة في بوا\_

اور تصیدهٔ کروه کا، یکی شعر، میں فے حضور کی خدمت میں پڑھا۔

آپ نے ارشادفر مایا کہ:

"كعب كے قصيد هُ بانت مُعاد كالجمي ايك شعر، بهت خوب ہے۔ اس كوبھي، پڙھنا جا ہے۔ " چنانچه، وه شعر جهی،آپ کی زبان مبارک سے ادا، ہوا۔

جب، میں منیدے بیدار ہواتو ، وہ شعر ، ذبحن سے گوہو گیا۔

لِهذا، عرض م كروه شعر، ارشا وفر ما يا جائے-

اوراس مبارک تصیدہ کی اجازت، طریقة معمولہ کے مطابق ،مرحمت کی جائے۔

اگرچە بىدىعاملە (يعنى خواب مىن صنور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَازْيارت) أس درود پاک سے جوآپ نے ارشاد فرمایا تھا، دومرتبہ، اس سے پہلے بھی پیش آیا ہے۔

میلی مرتبه، میں نے ویکھا کہ:

آخصرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم، حاوِز مزم رِيشْريفُ قرما ين

اوريس بهي ، خذمت مين حاضر بول-

كؤيس عياني، جوش ماركر، أبل رباع، اورا يك طرف، بهدكر، جاربام-اور میں ، دونوں ما تھوں سے مانی کو بہانے اور جاری کرنے میں مشغول ہوں۔ ایک مرتبه، دیکھا کہ:

آخضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أي جكه، تشريف فراي -

لوگ آرہے ہیں اور والی جارہے ہیں۔ میں بھی ،ایک بارگیا اور پھر، والی آیا۔ اورجیا کہ یاد پڑتا ہے، میں نے،والیسی کےوقت،سات بار،طواف کیا۔

كبلى بار، جب مين في حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُو، جاهِ زمزم ير، ويكما

تو،آپ کے زخبار مبارک ہے ایبانور پھوٹ رہاتھا کہ،ان پرنگاہ نہیں جم رہی تھی۔

يَغْيِمت إلْحَمُدُلِلَّهِ ، الْحَمُدُلِلَّهِ ، الْحَمُدُلِلَّهِ ، الْحَمُدلِلَّهِ

آپ کی توجہ سے ،مزید امیدر کھا ہوں۔

ولا إخوش باش ، كال سلطان ويررا

بدرویشال ومسکینال ، سرے ہست

و الآذب (ص۲۹۷ می ۱۹۷۹ می ۱۵ ملی ۱۵ می مصدودم مطبوعه بدایون ۲۰۱۳) پهلیسفر چی وزیارت کے دَوران، حضر موت کی ایک بزرگ سید، جو، تصید وکر دہ تقریف کے عامل تقے، اُن سے بھی علا مفصلِ رسول کو، اجازیت قصید وکر دہ، حاصل تھی۔ " رقی خانی" کے دیلی عنوان کے تحت، مولا ناضیاء القادری، بدایو تی رقم طراز ہیں: " ابھی، آپ، بھیکی ہی ہیں، رونق افروز تھے کہ مکان (بدایوں) سے فہر آئی کہ:

خفرت کے والد ما جد، حضرت سیری مولانا شاہ عین الحق (عبد المجید) فَدَّسَ سِرَّهُ الْمَسْجِیْد مع قافلهٔ عظیم الثان کے، عالم ضعفی میں، به کمال غلبہ عشق، به قصد حج وحاضری وربار رسالت وطن سے روانہ ہوکر، ریاستِ بردودہ، تشریف لا چکے ہیں۔

فوراً، بے تابانہ قدم بوی کے اِشتیاق میں بمبئی ہے روانہ ہوکر، برووہ پیچے۔ شخ کے جمال حق نُمَا کی زیارت ہے آئھوں کو، پُر انوار بنایا۔ قدم تازیر، جین نیازرگڑ کر، نوجیۃ تقدیر میں اِصافۂ خنات کیا۔ اور پھر، ہم رکائی شخ میں، قصد حرمین فرمایا۔''الح (۳۲۴سے کمل الناریخ، حددوم)

عاضري رين كالحقراء ذكركتي موس كلفتين

" یہاں تک کہ ای سفر میں استعین الحق" کے لقب سے سرفراز قرمائے گئے۔

(ص ١٢٢ \_ المل الكاريخ، حددوم)

طالع بلندا قبال کی سعادت واُر جمند ی کاا یک قابلِ صدر شک واقعهٔ ایمان افروز اِس طرح، بیان کرتے ہیں:

'' جب، طریبہ طلب شل قافلہ پہنچا اور حریم رسالت ، لینی روضۂ اقدس کی حاضری نصیب ہوئی، آپ نے ایک ہاتھ میں روضۂ انور کی جالیاں، اور ایک ہاتھ میں دامن شخ کو مضوط تھام کر، ہارگاور سالت میں عرض کی کہ:

يَسارَسُولَ الله أنْسطُورُ حَالَنَا يَساحَبَيْبَ اللهِ اِسْسَمَعُ قَالَنَا (ترجمہ: یارسول الله! ہمارے حال کی طرف ہوجہ فرمائے۔ اے اللہ کے صبیب! ہماری فریاد سننے) بہ سلام آمرم، جوائم دہ مرہے بردل خُرائم دہ (ترجمہ: یارسول اللہ! مَیں سلام کے لئے حاضر ہوا ہوں، جواب، مرجمت فرمائے۔ میرے دیران دل پر، مرہم لگائے)

اے رحمتِ عالم! جہاں تیری رحمت نے چند بھتوں، اپنے جوار رحت میں رکھا ہے وہاں، اپنے خادم در کی بیآ رز و ہر لا کہ تازیت، یمی پارگاہ ہو۔ اور بیخادم، اِی ولولۂ جوشِ اثنتیاق میں، گرون جمکادے۔

قیام حرم کی تمنامیں، طالبِ اجازت ہوئے۔

عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ جَامِ عَلَيْكَ بِالْهِنْد "كَى حَوْرِرِحَة لِلْعُلْمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ جَامِ عَنْ عَلَيْكَ بِالْهِنْد "كى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَي جَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَي جَامِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَي جَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَي جَامِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَل

سر کارِرسالت کی اِس ذرّہ و نوازی ہے بے حدفر حت وسرت، حاصل ہوئی۔ یہ بیٹارت بھی دی گئی کہ:

سے جارت کی دی گی ہے۔ حبیبہ وتادیب، گمراہانِ اَشرار (جو، ہندوستان میں اہلِ نجد کے تبعین ہیں ) کی ہضروری ہے۔ اِس بشارت کیزی کی گفیل، آپ نے ہندوستان مع الخیر، والیس آگر، کی۔

اِس بشارت کمرای کی میل ،آپ نے ہندوستان سے الیمر، واچی اسر، قا۔
اکثر اہلِ قافلہ ،جو، بدنیت ہجرت ، بدا جازت اپ شیخ طریقت ،حضرت سیدی عین الحق
(عبدالمجید) قُدَّسَ سِرُّهُ ،اپ گھروں سے روانہ ہوئے تھے، مکد معظمہ اور مدینہ منورہ میں
مقیم ہوگئے۔ باقی تمام حضرات ، مراجعت فرما ہوئے۔''

(ص ٢٢٦ وص ٢٦٦ مل الأرفى مصدوم مطوعه بدايون ١٠١٠)

علاً مضل رسول، بدایونی کے تیمرے اور چوتھ سفر کج وزیارت کے بارے میں مولا ناضاء القادری، بدایونی لکھتے ہیں:

اِی طرح ۱۲۷ه (۵۳ -۱۸۵۳ه) و ۱۲۷ه جری (۲۱ -۱۸۷۹) میں، به جمرای اُبَوَّ ه واُ قارِب، ظاہر طور پرسفر کج کوتشریف لے گئے۔ بلد ین طبیبین کے تمامی اُعاظم واکا برحضرات آپ کے کمالات کے معتر ف اور آپ کے فضائل و مناقب کے مُقر ہوئے۔ بیدو و سفر میں، جو، بالکل علانی طور پر کیے گئے۔

اورایل بصیرت کے زو یک تو، پہلے اور دوسرے سفر کے بعد، کوئی سال انیا، ند ہوگا کہ:

آپ کے اثر روحانی نے ، بذریعی 'طُسٹ الارُض '' آپ کو، بین ٹریفین کی حاضری سے بازر کھا ہو، اور آپ ، برکتِ ج سے فائو المرام ، شہوئے ہوں '' (ص۲۲۵۔ انگل الباری ج مصدوم مطبوعہ بدایوں ۲۰۱۳ء)

قادری درباری حاضری کے لئے علام فعلی رسول، بدایوئی کے سفر بعداد مقدر، عراق کے بیان میں مولانا ضیاء القادری، بدایوئی لکھتے ہیں:

" ٨ ١٢ ١٥ ( ٢٣ \_ ١٢ ٨١ء) مين ، مؤمرات كا قصد فرمايا \_

جوثْ عقيدت نے، پر كمال تكريم وقطيم، بغداد شريف، حاضر كرايا\_

يه سفر بھي ،اگر چه، پېلاسفرتھا کيکن ،در بارغوشيت ميں

جو کچھ، عزت افزائی اور سرقرازی فرمائی گئی، وہ، پرسوں کے مشتا قانِ جمال کو بھی شاید ، نصیب ہوئی ہو۔ اِس سفر میں صرف حاضری آستان برعضور وسٹگیرِ عالم مرضی اللہ تعالی عُنه کی نبیت کی گئی تھی۔ جس وقت ، آپ، دربایہ پر اتوار میں حاضر ہوئے ، آپ کی حاضری کی خبرسُن کر قطبُ الافراد ، نقیب صاحب بغداد ، حضرت مولانا سیرعلی عقد ّس سِرُّهٔ

عادہ نشین در بارمقدی ،خود ، بنقس نقیس میدمطتمرے اُٹھ کر

تا دَيدوولت سراتكليف فرما بوع\_

ادر، برکمال اعزاز واکرام، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، دولت خانۂ فیض کا شانہ میں لے گئے۔ ادراً س جادہ عالی پرجس کی حاشیت نئی کی آرز و میں، نہ صرف مشائح وقت وا کابر وَ ہر، رہنے میں، بلکہ تاج و تکمین والے بھی ،اس سلطان ووعالم کے مندنشینوں کی تگا و کرم کے ہمیشہ متمی رہنے میں) لے جا کر، اپنے پہلو میں جگددی۔

بداعز از دوقار، حضورغوث اعظم رَضِيَ اللهُ عُنُهُ كَي قطر رحمت كا، پرتو تھا۔

ایک طرف تو، پیوزت دی جاتی ہے کہ:

ا پی سند فیض کے حقیقی وارث کے برابر بھایا جا تا ہے۔ اور دوسری جانب، بید قاراور تو قیر، دی جاتی ہے کہ:

خود، بے جاب و بے نقاب اپنے جمال جہاں آراکی

عین بیداری میں ،خواب کا خیال وخواب مٹا کر، زیارت کرائی جاتی ہے۔

ای بے پردہ نظارہ عارض کا نقشہ، حضرت سیدی تائج الفحول (مولانا عبدالقادر،عثانی

برايوني )فُدِّسَ سِرُّهُ نے ايک شعر ميں کھينيا ہے:

وہ جن کو، عین بیداری میں تھا، بغداد میں تم نے وہ جن کو، عین بیداری میں تھا، بغداد میں تم نے انی

بغدادشريف مي آپ نوع صدتك، قيام فرمايا-

حضرتُ نقیب صاحب نے ، بہ کمال کرم ، حضور پیران پیر کے باطنی اشارے سے مثال خلافت خاندانی ،عطافر مائی۔

اورائية فرزند اكبر، حفرت سيدى سلمان صاحب كوهم دياكه:

"آپے، تلذواجازت، حاصل کریں۔"

(ص ٢٢٥ وس ٢٢٦ مكن الأروخ ، حصدوم مؤلف مولا ناضياء القادري ، بدايوني )

بہلے سار بغداد شریف کے موقع پر عقیدت وقو تی سر کا رقادریت وتعظیم و تکریم در بار شفید کا ، ایک بوابی روح پر در اور کیف آور واقعہ

مولا ناضاءالقاورى،بدايونى فقل كيام كه:

يهلى بار، جب حضرت سيف الله ألمسلول (علَّا مه فصل رسول) تشريف لائے

اور عرصة تك (بغدادشريف) قيام فرمايا يبال تك كدواليسي كاقصدكيا

تو، حضرت تقیب صاحب نے اپ صاحب زادے، مولانا سیدسلمان صاحب سے قرمایا کہ:
مولانا کو، حضرت الله تعالیٰ عَنهٔ کے
مزارِ فائو الانوار کی زیارت ، تو، کراؤ ۔ اتناع صد ہوگیا، آپ، اماکن مشرکہ پر، حاضر نہیں ہوئے۔''
حضرت نقیب صاحب کے اس ارشادکون کر، مولانا (سیوٹ اللہ المسلول، مولانا فضل رسول)

نے جو جواب دیا ہے، اُس عمعلوم ہوتا ہے کہ:

اگر، دنیایس، حضور غوشیت مآب رَضِی الله تعالیٰ عَنْهٔ سے کوئی کی عقیدت اورز پردست نسبت رکھنے والی ذات، اُس وفت تھی تو ، و مصرف ایک ، موّلانا (سیعث الله المسلول) کی ذات تھی۔

آپ نے جواب س کھا کہ:

جھے، یہ چھانیں معلوم ہوتا کہ:

میں ، گھرے معرت فوث اعظم کی آستانہ بوی کی نیت سے چلوں

اورضمناً، حضرت امام اعظم رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كَارَيارت كو، حاضر بول \_ بيا حرام ، حرف مركا رقوهيت كي لئي باعرها ب \_ وَ كُولُ ذَنْبِ سِوَى الْإِشْرَاكَ مَغُفُورٌ \_ (ترجمه: الي محبوب كي محبت على ، شركت غير كعلاوه ، بركناه ، قابل معافى ب )

آیک جلیل القدر حقی عالم کی زبان ہے، جو ، تمام عکما ہے آختاف کا مقتدا ، ما تا جا تا ہو ان کلمات کا فکلنا ، دراصل ایک سربستہ رازہے ، جس کو ، فقط ، حقیقی معرفت شناس ہی جائے ہیں۔ چنانچے ، اس سفر میں آپ ، ای طرح ، تشریف لائے۔

اس کے بعد، متعدد مرتب، جب، سفر عراق کیا، تو، تمام اُماکن مقدسہ کی زیارت کی۔ دربارامام اعظم پر جبیں فرساہ وکر، کاظمین شریفین ، نجیب اشرف، کربلاے معلی، بیت المقدس وغیرہ، مقامات جبر کہ سے فیوش روحانی، حاصل فرمائے۔'' (اکملن الآن فی مصددم)

سفر قسطنطنیہ وحیدرآباد، وَکن کے بارے میں مولانا ضاء القادری، بدایونی لکھتے ہیں کہ: ''قطع نظر ان سفرول کے ،ایام مم شدگی مولانا فیض احمد(عثانی ، بدایونی) صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَة میں (بعد انقلاب ۱۸۵۷ء) آپ کا

بلا داسلامیہ میں، بہسلیر جبتی مولانا معدوح ، سیاحت کرنا، عرصہ تک، خاص قطنطنیہ میں سلطانُ المعظم ، خلیفۂ المسلمین ، خادمُ الحرمین الشریفین ، حضرت سلطان عبدالجید خال خلد کمین کے قصرِ دولت میں، بہ کمال اعز از داکرام ،مہمان رہنا

ادر، بدوقت رخصت ،سلطان المعظم كا، به هي بليغ آپ كوروكنا، مشهورواقعات إلى جب سے آپ، اقلیم حیدر آباد، ذکن كی خدمت پر (روحانی طورسے)
خاص طور سے، مامور، فرماد ہے گئے ،سیاحت، کم کردی گئی۔
خدائے پاک نے ایک عالم کو، سیراب کرنے کے لئے، بیسفر آپ سے کرائے۔
ہرجگہ، ہزاروں بندگان خدا، آپ کے بیض ظاہر و باطن سے مستقیض ہوئے۔
کہیں، آپ کے چشمہ علم نے موج خیز ہوکر، رُشدو ہدایت کی آبشاری فرمائی۔
ہزاروں غیر مذہب والوں نے دولتِ ایمان پائی۔
فرز قِ باطلہ نے، خہر حق اہل سے جوش ذَن ہوکر، تشویکانِ فیوش روحانی کو

سَفَانِی الُحُبُّ کَاسَاتِ الْوِصال کے تندو تیز ساغر پلائے۔ دیاروا مصاریس آپ کے معتر ف اور متوسِّلین ، بہ کثرت پائے جائے ہیں۔ حضرت تائج الفحول (مولانا عبدالقاور ،عثانی ، بدایونی) نے بعض اشعار میں اِس کی طرف ، اشارہ فر مایا ہے۔ فرماتے ہیں:

وہ جن کے ذات اُشرف ہے، ترے باعث ہیں سب واقف جی از ومصروروم وشام! یا محبوب جانی شرف فضل رسول پاک ، جن کے ہاتھ سے کھیلا جہاں میں تیرا فیض عم ، یا محبوب سجانی

(١٣٦١ ممن الكارئ، حددوم مطبوع بدايون ١٠١٣ء)

علَّا مفصلِ رسول، بدایونی کے معمولات شب روز اور عقیدت واحر ام اکابر سلاسلِ طریقت واولیاے کیار کے بارے ش سولانا ضیاء القادری، بدایونی لکھتے ہیں کہ:

ير عدايد، دوسر ع ك فض ع آب كو، أنس شهوكا-

دراصل، آپ کا، پرخُلق ، سرکار اَبدار ار، مدنی تاجدار (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ) ک خُلقِ عظیم کاخاص ظِل و پراو تھا۔ جو، کمال اِتَّابِ عَسِنَّتِ بُوی (صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ) کے باعث، آپ کے عادات وا طوارے مرفحہ آشکار تھا۔

اوقات شاندروز میں، شب کا کل حصہ ما در البی کے لئے وقف تھا۔ شب بیداری کی عادت، طبیعتِ ٹانیہ موکن تھی۔

فجر کی نماز سے فارغ ہوکر، چاشت کے وقت تک،اورادو وَ طَا کَف کامعمول تھا۔ نو بجے کے بعد، مسند درس پر،جلوس ہوتا تھا۔ظہر تک، سیسلسلہ، جاری رہتا تھا۔ درمیان میں تھوڑ اوقت، قبلولہ کا ہوتا تھا۔

ظهر کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر، وظائف میں صُر ف ہوتا۔ باطنی فیضان کے طالب، عرصہ تک، استفاضہ کرتے۔

شہر کے اُکا ہرواُصاغر، حاضر ہوکر، اظہار مدّ عاکرتے۔ عصر ومغرب كا درمياني وفت بهي، بالكل أشغال ووأذ كاريش، ضرف بوتا\_ تما زِمغرب کے بعد ، نوافل وغیرہ سے فارغ ہوکر ، مُسائلِ علمیہ پر گفتگوفر ماتے۔ چندطلی،آلین بی آپ کے سامنے ،مکالمدکرتے تحریات،جو،بسلسلۂ تصانفے قلمبندکی جائل،آپ کو، شائی جاتیں ۔اس کے بعد نماز عشار مرک دولت خانے میں تشریف لے جاتے۔ آخرعمرش، بالكل مدرے بي ش إقامت، اختيار فرمالي تقي تسبتِ أولي ،رويٌ رُفتوح حضورغُوثِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَما تَهِ ہروقت،غالب تھی۔ بھی ،خواچگانِ چشت کاعشق ، ماہؤ اے بے غود کرویتا تھا۔ دربارچشت ہے جوفیق عظیم،آپ کوحاصل ہوا اُس کا اندازہ، اِحاطۂ خیال ہے یا ہر ہے۔ خصوصاً ، سلطان الهند ، حفرت خواجه غريب ثواز وحفرت قطب صاحب وحفرت عني شكر وحفرت سلطانُ الشائَ جُموبِ البي رضُوادُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِين كِماتِحهُ آبِ كَانْسِتِ باطْني نہایت زیردست تھی اور یکی جاروں حضرات ، آپ کے قصرِ کمال کے ، چارسٹون تھے۔ .....مرکارغوشیت کے ولولہ عشق نے حضرت شیخ اکبر، محی الدین بن عربی اور حفزت ﷺ الله أخر أنهاب الدين بن عمر سمرور دى رَحِمَهُمُ اللهُ أَخْمَعِين كى مجت بھی،بدرج عایت،آپ کے قلب میں، جاگزیں کردی تھی۔ وجہ میہ ہے کہ میدونوں حضرات، حضورغوث<sub>ے</sub> پاک کے فرزندان نجازی میں ثار ہوتے ہیں۔ أرباب كشف جوصور فوث ياكو " ذوالجاحين" كت بين، وه، اى باعث عرك: آپ کے جناح اول ،حفرت شیخ الثیوخ ،عرسمروردی اور جناحِ دوم، حفزت شخ اکبر، ابن عربی ہیں۔

حضرت سپروردې، څريعت واځباع سُنت پيس، وارث علوم غو شهرې \_ اورحضرت محى الدين بن عربي، علوم حقائق ومعارف مين هُمْعِ شبستانِ قادريه بين -'' (ص ١٣٦٢ - ١٦ مل الكريخ ، حددوم مطبوعة بدايول ١١٠٠- ) آپ كے والدِ مكر م وشيخ معظم ، مولاناشا عين الحق عبد الجيد، قاورى بركاتى ، بدايونى كا

آپ كى بارے يس ميار شاوآپ كے مرحب بلندومنصب ارجندكى واضى نشان وى كرتا ہے كه:

"جس طرح ، اكثر اولياء الله كاارشاد ، هثلاً: معرت محوب الحيار حُمّة الله عَليّه في ارشادفر مايا بك. "اكر، خدا، جه ي وقع كاكركم تخدلان او؟ تو ،امير خسر وكو، چيل كردول كا-" ای طرح ، اگر ، میر عدب فے مجھ سے سوال کیا تو، يس مولوي فعل رسول كودور بالأحديث يس ، فيش كرول كا-" (ص ١٣٦٤ مكن الكريخ، تصدوم مطبوعه بدايول ١٠١٠) علاً مفصل رسول، بدالوني كرعبد وعصر على، مدوسة قادريه، بدالول كا جو الله وروحانی ماحول تھا، اُس کی منظر کئی کرتے ہوئے مولا ناضیاء القادری، بدایونی لکھتے ہیں: "أكي طرف علوم شريعت كے طالب، دياروا مصارے آ آكر، اچى تمناؤل كے وامن گلہا مے مقصودے بھرتے، دوسری جانب، بادہ عرفان کے نے خوار، دور درازے ما تي ست كے خانے ميل آكر، شراب معرفت مے مخور ومد ہو تى ہوكرجاتے۔ مدرسة قادرييس جهال، قال الله اورقال الرسول كاصداؤل عكان يرى آواز نهائي دين، وين ، الله اور لا إلى ألله كاذ كاروا شغال كى ول ش اورروح يرورا وازي قلوب وان طرف، متوجد كرفي من برقى قوت، دكما تين-خداوالے، تزکیرنفس کے لئے حاضرِ خدمت ہوتے مدر عالية قادريد كے تجرول ميں حِلَّه كتى اورياب أنفال ميں مشغول ہوتے۔ حصول کمال کے بعد ،ا جازت وخلافت کی نعمت ،حاصل ہوتی ۔'' (ص ٢٨١ \_ كمل الأرخ ، حصدوم \_مطبوع بدايول\_١١٥٠ ء) آپ كفيض يافته فكفايس بيد دهزات كاسا حكراى ورجي ويل بين: مولا ناتحكيم عبدالعزيز مكى وسيدشاه آل أي مشاجهال بورى ومولا تاسيدنور ألحن محيدرآبادي ومولانا سيد شمس الفحل، بخاري ومولانا محمد اكبر شاه، ولا يني ومولانا شاه محمد قدرت الله، تشميري ومولانا شيخ عبدالهادي،ملقَّب به شاه سالارسوخته ،لكهنوي ومولانا نواب ضاء الدين، حير رآبادي ومولانا محمد يارخال، حجى الدوله بهادر، صديقى ،حيدرآ بادى-

آپ کی تصانف میں ہے جو تصانف، دست کر دِز مانہ سے محفوظ رہ سکیں

أن يس عيد،ورج ذيل بن

(١) عاشيه، برعاشيه مرزاز الدرسال (٢) شرح قصوص الحكم (٣) تخيص شرح مسلم المام نُووِي (٣) أَلَمُعَتَقِد الْمُنتَقِد (٥) تَعْمِيتُ القَدهِن في تَحقيقِ رَفْعِ البدينِ (١) رساله سلوك (٤) رساله شغلي مُراقبهُ هقيقتِ محمديه (٨) رياله، وحدث الوجود (٩) الْهُوَارِق الْحَمديد (١٠) كمّابُ الصَّلوة (١١) إحقاق الحق وإيْطال الباطل (١٣) مجيح المسائل (١٣) منيف الجيار (١٣) فورَّ المؤسِّين (١٥)إكمال في حدث عد الرحال (١٦)فصل الخطاب (١٤) تلخيص الحق (١٨) عَبَكِيتُ النَّجُدِي (١٩) حر أِمعظُم (٢٠) اختلافي مسائل برتاريخي فتوي .

مؤخر الذكررساله، ايك استفتاكا جواب

جے آخری مغل یاوشاہ بہادرشاہ ظفرنے، بہ کمال اہتمام، بدایوں بھیج کر، حاصل کیا تھا۔ يمر، يفتوى، ما وجمادى الآخره ٢٦٨ه ش مطيع مفيدُ الخلائق ، محلّه زينب بارى ، د بلي \_ شالع بوا معدد موالات وجوابات ير، بدر ماله مشمل ب

الْيَوَارِقَ الْحَمديد مِوَلَقد علاً مفضل رسول، بدايوني كے تعارف من مولانا ضياء القاوري

بدايوني ، رقم طرازين:

"إسلادتفنيف عن بم ، سب سے پہلے كاب أؤارق محدية كانام كسي كے ، حس كى وجرتصنيف وتاليف، تايير نعبي اورحضور (سيف التيالمناول ، بدايوني ) كاليك خصوصي شرف تقار اعلى حفرت، تائج افحول، (مولا ناعبدالقادر، عثماني، بدايوني) قُدَّسَ سِرُّهُ " محقد فيض " ميل جُرِيرْ مات بين ك

حضوراً قدس (سَيْفُ اللهِ الْمُسْلُول ، جاليوني) دبلي من ، حضرت خواجهُ خواجهًان قطبُ الاقطاب (خواج قطبُ الدين بختيار، كاكى) رضيى الله تَصالى عَنْهُ كَ رايات = مر ف يو خدر يكاكد:

> حضور خواجه، کھڑے ہیں۔اور دونوں ہاتھوں پر إس قدر كما بين ركى بين كرأ سان تك، بلند موكى بين-عض كيا:حضور خواجه! بي تكليف، كما بين اللهاني كى حضورن كيون فرمائي ب؟ جواب میں ارشاد موا تممارے لئے مولوی فصل رسول! لو،إن كتابول كولو،اوران كى مدو من فتير شياطين، وفع كرو،"

اس كے بعدى، به عجلت، حضور نے كتاب مذكور (يؤار ق حجريه) تصنيف فرمائی۔ جس ميں اصول كلّية وہابيه، باطل كے گئے ہيں (ص٢٨٣ما كمك الآرى محصدوم) اُلْبُوارِقَ الْحَمديد كے بارے ميں "ضميمة أكمك التاريخ" مرشّبه مولانا أسيد القادري بدايوني ميں ہے:

" ماری معلومات کی صدتک" کو ارق محدید" کیلی مرتبه، ذی الحجه ۱۳۲۷هرا کو بر۱۸۵ میں مطبح دارُ الحبه ۱۳۲۷هرا کو بر۱۸۵ میں مطبح دارُ السّلام، دبلی سے شائع ہونی سیھوٹی تقطیح پر، دوسوستا کیس (۲۲۷) صفحات پر، شمتل ہے۔ پنجاب کے جلیل القدر عالم وصوفی ، حضرت مولا ناغلام قادر، چشتی، بھیروی (ولادت ۱۲۵ هر ۱۸۳۹ه میں ۱۳۲۱ هر ۱۸۳۹ه و قات ۱۳۲۷هر ۱۹۰۹ء) نے "کو ارق محمدید" کی اہمیت کے پیشِ نظر اس کاار دور جمد کیا سیر جمد شو ارق صمدید" کے نام ہے، بیش (۲۳۷) صفحات پر، شمتل ہے جو مطبع گزار محمد کیا، لاہور سے سندہ ۱۵۸۳ه میں مثال کا جوا۔

فَوَ ارِقِ صَمد یہ ، ممل کتاب کا ترجمہ، نہیں ہے۔ بلکہ صرف کتاب کے مقد ہے اور باب اول کی ابتدائی بحث کو، اردو کا جامہ بہنایا گیاہے۔

سَرِ ورق پِر "قبطِ اول" كلها إورجهال ، ترجمة تم مواج، وبال "باقى آسنده ورج بــ اس عنيال موتا بك.

مترجم، پوری کتاب کاتر جمہ، دو، یا۔اس سے زیادہ حصوں پیس شائع کرنا جا ہتے تھے۔ پہلی قسط بھمل ہوئی، تو،اسے شائع کردیا گیا میمکن ہے بعد میں، دوسری، یا تیسری قسط بھی شائع ہوئی ہو۔لیکن، اِس سلسلے میں راقم سطور کومعلومات، دست یا بنہیں ہوسکیس۔

بیر جمد، جادی الآخره ۱۳۳۳ه رئی ۲۰۱۲ ، بین تائج الفول اکیڈی، بدایوں نے "دہائی گریا ہے" دہائی کردیا ہے"

(ص۳۸۴ ضمیمهٔ اکملُ البّارخُ مرتبهٔ مولانا اسیدالحق، قادری، بدایونی مشموله اکملُ البّارخُ ،حصد دوم مر مطبوعة اج الحقول اکیدی، بدایوں)

اُسلاف واَ کابراہلِ سنّت اور بزرگوں کے روحانی ظِل عاطفت میں تائیدِ حق ونفرت ویں کی جوعظیم خدمت، بتوفیقِ الٰہی آپ نے انجام دی، اُس کا صله اور انعام، یہ ہے کہ: آپ، اپنے عہد وعصر میں، معیارِ حق وہدایت، اور اہلِ سنّت کا نشانِ امتیاز، بن گئے۔ چٹانچہ ہتھدہ ہندوستان کے غماہب ومسالک کی تاریخ ،بیان کرتے ہوئے واضح وصر تک الفاظ شن إس حقيقت كا اعتراف واظهار عكيم عبدالحي ،رائ بريلوى (متوفى ١٣٣١ هرافرورى ١٩٢٣ء) في المين شهور على تصنيف "التَّقافةُ الاسلامية في الْهند" على الرح كياب: (رجمه) د بعض لوگوں کے زویک، مسائل فقہید میں کی امام کی تقلید، ناجائز وحرام ہے۔ اوران کے زو یک، کتاب وسٹت سے جوا حکام مصراحة معلوم مول المين كا، إنتباع كرنا جا ہے۔ اورمائل فقديس قياس وإجماع، قب شرعي نبيس يد سلك ، مولانا فاخر الدآيادي، بن يجي اورميال جي، شُخ نذير حسين وبلوى بن جوادعلى اورتواب،صدیق حس، محویالی اوران كے بعین كا ب ایک گروه کارائے ، اس معاملے میں ، حَدِّ إفراط تک بَیْتی ہوئی ہے۔ اورتقلید کی خرمت یر، به لوگ، بهت مُعربی مقلَّد بن كويدلوك، اللي بدعت، شاركرتي بين ادران كونفس كاغلام بجهة بين . يلوگ إين استخدرائي ش، اس مدتك بره ك ين كه: أتمة كرام مبالخصوص المام اعظم الوحنيف رَحْمةُ اللهِ عَلَيه كى شان يس كتا في يحى كروية بير-يرسلك، يشخ عبدالحق ، ينارى بن فضل الله اورشخ عبدالله ،صديقي ،الهآبادى كاي-ان لوگوں نے این مسلک وخیال کے مطابق کتا ہیں بھی تصنیف کی ہیں۔ مثلاً: ي معين الدين، مندهى بن المن كي " دِرَاسَاتُ السَّبيب " اورشُّ فاخر ، اله آبادى كى "فُسرَّةُ الْعَيْنَين "اورشاه الملحيل وبلوى كى "تَنْوِيسُرُ الْعَيْنَين "اورميال سيديدْ برحسين، وبلوى كى "مِعْيَارُ الْحَق "اورشُّ عبرالله اله أبادي كي "إعْتِصَامُ السَّنَّة"-اورنواب صديق حسن ، مجويالي كي 'ٱلمُحنَّة في الْأُسُوةِ الْحَسَنَةِ بالسَّنَّةِ ''وغيره مِن -عكما عامن من بعي ، دوكروه بين -ايك تحقيق وانصاف كي راه ير ب-شلاً:

اورنواب صدائي حن ، بعويالى كى الكُتْنة في الأسُوةِ الْحَسَنةِ بِالسُّنَةِ "وغيره ميس..... علما عائمان مين بهي ، دوگروه ميل ايك خشيق وانصاف كى راه ير ب-مثلاً: مُلاً ، بحرالعلوم ، عبدالعلى بن مُلاً ، نظام الدين مصقف "اركان اربعة" اورمولا ناعبدالحي ، فركا تحلى بن مولا ناعبدالحليم ، فركا تحلى مصقف" التَّعليقُ الْمُمُحَّد" احناف مين دوسرا كروه ، أن لوگول كا ب ، جوتقليد برخق سائم بين -ادراس كے خلاف كوئى چيز ، برداشت نبيس كر كتے مثلاً: مولا نا مخف فعل رسول، بداله ني اوران كم بعين "

(ص ۱۵۳ ـ '' اسلامی علوم وقنون! ہندوستان میں'' ۔مؤلّفہ تھیم عبدالحیّ ، رائے پر ملوی۔ مطبوعہ داز کمصنفین ،اعظم گڑھ)

الممُّعُتَقَدُ المُنتَقَد مؤلَّف علَّا مفصلِ رسول ، بدايوني ك تعارف يس

مولا ناضاءالقادري،بدايوني لكصة بين:

' دعلم کلام کی وہ کتاب ہے اورالی تصنیف ہے جس نے بڑی بڑی کتابوں کی ضرورت واحتیاج کے مستعنی کردیاہے۔

یمی، پُرسُطوت تصنیف علم کلام دعقا کدیس، ایک محقق کامل اور تبحر الفیض معلّم بنی ہوئی ہے۔ فِرَ قِ بِاطلد مُستحد ﴿ زِمانہ کا رَدِه جا بہ جا، شامل کیا گیا ہے۔ گویا، دَرِدَ فلسفۂ جدیدہ کی بنیاد، قائم فرمائی گئی۔

مطرت اَقدى (على مفعل رسول، بدايوني) كاكار معاصرين في

جوءاس كے متعلق اپ خيالات كا اظهاركيا ہے اوراس تحرير كى عظمت وجلالت كوسراہا ہے ان كى تقريظ ول يين ملاحظ كيجے - "الخ (ص ٢١٦- "اكمان النارج" "، حصد وم مطبوعه بدايون ٢٠١٣)، اس كے بعد ، خلاصة تقريظ استاذِ مطلق ، علاً مفصل حق خير آبادى وخلاصة تقريظ مولا ناشاه احمد معيد ، مجدة دى ، دہلوى وخلاصة تقريظ مولا ناشاه احمد معيد ، مجدة دى ، دہلوى وخلاصة تقريظ مولا ناشاه احمد معيد ، مجدة دى ، دہلوى وخلاصة تقريظ مولا ناشاه احمد معيد ، مجدة دى ، دہلوى وخلاصة تقريظ مولا ناشاه عبد العزيز ، محدة شدو ہلوى ) درج ہے ۔ تقريظ مولا ناشاه عبد العزيز ، محدة شدو ہلوى ) درج ہے ۔ الله عُنسَة مَد الله من منابع عبد واشاعت ، مجمئى سے ہوئى ۔

جس میں اُغلاطِ کتابت، کثرت ہے راہ پاگی تھیں۔ دوسری طباعت و اِشاعت حامی سنّت، پشنہ صوبہ بہارہ ہوئی۔ حامی سنّت، پشنہ صوبہ بہارہ ہوئی۔ سب سے پہلے آلہ مُعَدَّعَ دُالْمُ سُنَّةَ فَد کے مُنتن کی شرح ، مولانا فیض احمد ، عثانی ، بدایونی بمشیر زادہ حضرت علاً مفصلِ رسول ، بدایونی نے کیا۔ عرب اس شرح کا کوئی نسخہ کہیں ، وست یاب نہیں۔

دوسری شرح کے بارے میں ، مولانا ضیاء القادری ، بدایونی لکھتے ہیں :

"طبع ثاني مين جب كه قاضى عبدالوحيد صاحب مرحوم كالبهمام تفا

تو، جناب عالم اہلِ سنّت ، ماحی بدعت ، مولانا مولوی احدرضا خاں صاحب ، بریلوی سے انھوں نے فر مائش کر کے ، اس کا تحشیہ کرایا۔ مولا نابر ملوی نے ابتدا میں مختفراً، بطور حواثی ، کلام کیا۔

بعدكو، بمشورة مولاناوسى احمصاحب محدّ شهورتى بعض مقامات يربسط وتفصيل يجمى لكها-"

(ص ٩ ٢٥ وص ٢٨ - المل إلياريخ، حصدوم مطبوع بدايول-١٠٥٣ )

امام احدرضا، قادرى بركاتى، بريلوى (وصال ٢٥ رصفر ١٣٢٠هراكوبر ١٩٢١ء) في المام المحدرضا، قادرى بركاتى، بريلوى (وصال ٢٥ رصفر ١٩٣١هـ) في المستنادينا، يتحاق الآبد "تحريفر مايا

اس ك خطب يس آپ لكھتے ہيں:

' سے تعبیریں، پ سے بین. (ترجمہامالِعدا کتاب ُ'الْمُعُتَقَدُالمُسْتَقَد ''مصنَّف : خاتم المُقتَّن ،عُمدةُ المِدقَّقِين ،سيفُ الاسلام شير سنَّت ، دورکر نے والے تاریکی نے ، بندکر نے والے فتنے کے

مَوْلانَا الْآخِلُ الْآبُحَلُ، سَيُفُ اللهِ الْمَسْلُول ، مُعِيْنُ الْحَقُ فَضَلِ رَسُول

ٱلسُّي الحَنْفِي ٱلْقَادِرِي ٱلْبَرْكَاتِي ٱلْعُثْمَانِي ٱلْبَدَايُونِي

(بلتدفر مائے حق تعالی ،ان کے مقام کو، أعلی عِلْتِن میں ،اوران کو بہترے بہتر

اللام اورتمام ملمانوں کی طرف ہے، جزا،عطافرمانے)

ایناب ونصاب میں یکتا و کامل تھی۔

اس كي طبع كي طرف ، وه ، متوجه بهوا جس كو، خدا و ند تعالى ، تاج خيرات ، أثر ها چكا ہے۔

اوراس کو، تو فیق والا، بلکه وقف موقف نیکیوں پر، بناچکا ہے۔

یعنی مهای سدّت مولانا قاضی عبدالوحید صاحب جنفی مفر دوی \_

انھوں نے اِس کی تھیجے ،میرے متعلق کردی۔

مجهد قاضى صاحب موصوف كى دين جال فشانى ديكه كر، إنتثال امركرنا يزار

اس كے لئے مجھے، جونسخہ، المُفتقد، كا، ملا، وہ، جبى كامطبوعة ال

جس کو کا تب نے سنٹے و تحریف و تبدیلی کر ڈالاتھا۔جس کی تھیج میں ، میں نے کمالِ جدو جہد کیا۔ اور مختفر مختفر خلقر صل مشکلات و کشف مُعصلات و اُبغات بھی کرتا گیا۔

جب، کھا جزا ہے کتاب طبع ہو گئے۔

تو، بھے سے میرے دوست خالص، حامی دین، مولانا وصی احمد صاحب سنّی، حنفی محدّ شہورتی کا اشارہ ہوا کہ، میں، بجاے اِختصار، بسّط وَتشر یَ وَتُوضِعَ کروں۔

ين! من ق جو كه كم كلها، وه ، يم وجود ب اس كانام من في المعتمد المستند بناء نجاة

الْابَد' ' تاریخی رکھا' 'فقل' (ص ۲۸ ما کمل الباریخ مصدوم مطبوعہ بدایوں ۲۰۱۳ء) '' إس کتاب مبارک ، اَلمُعُتَقَدُ الْمُسْتَقَدُ ' مِن ، باوجود إخضار کے ، تمام عرک الارامسائل کافیصلہ کرویا گیا ہے۔

پاکفوس، بحثِ صفاتِ باری تعالی اورای شمن میں إمکانِ کذبِ باری تعالی کی تردید اوربابِ دوم میں مجدِ نبوت اور مسئلہ نبوت اور مسئلہ امتاع نظیر حضور نبی اکرم، بشیر ونذیر صلّی الله عَلَیْه وَ سَلّم کی بحث، شفاعت کی تقریر بسیط، وغیرہ وغیرہ

قَابِلِ خَطِّ عُلُما ولطف يالي فُصَّلا جِين " (ص ٢٨١ ما كمل الأريخ ، حصدوم)

سیف الله المسلول، علاً مفصل رسول، بدایونی این عهد وعصر میں اکا برواسلاف مؤاواظم اہلِ سقت و جماعت وعکما نے فرنگی کل کے افکار وتعلیمات اور خیالات ونظریات کے دائی وتر جمان سے اور پوری سرگری کے ساتھ، آپ نے اپنے اوپر عائد شیدہ دینی وعلمی فرائض انجام دے کر ایک روشن اور گرال قدرتاری خدمتِ دین، عرشب کی۔

اس کے بعد، درمیانِ عصرومغرب، بروزشنب، بتاریخ ۲ رجمادی الآخره ۱۲۸۹ه رجولائی ۲۸۲۱ مربولائی ۱۸۷۲ میراند. بیآ فانی علم وروحانیت، طاہری نگاہوں سے اوجھل ہوگیا۔

محبّ رسول ، تائج المحول ، مولا ناعبرالقادر، بدا يونى نے آپ كى نماز جناز وپڑھائى۔ وصيت كے مطابق آپ كے والد كے پائتى ، در گاو مجيدى، بدايوں يس آپ كى مذفين ہوئى۔

## سيدشاه آل رسول، مار هروي

خاتم الإكاير، سيد شاه آلي رسول ، احمدي ، قاوري بركاتي ، مار بروي ( ولاوت ما ورجب ٩ ١٣٠هر ٩٥ كاء \_ وصال ١٨ رزى الحجه ١٣٩٧ هر دمبر ٩ ك٨١ء )

خَلَفِ أوسط ، حفرت سيدشاه آل بركات عُرف سخرے مياں ، قادري بركاتي ، مار بروي (ولادت ١٦٣ اهر ٥٠ - ٢٩١ كاء - مار برو مطبّره وصال بهم ، نوے (٩٠) سال - يتاريخ ٢٩٧ رمضان ١٢٥ هـ ١٢٥ م. برمقام مار برومطبّره)

ا ہے عہد وعصر کے جلیل القدر عالم و عارف رَبّانی ادر شیخ طریقت و مُر هدِ حقیقت تھے۔ خاتم الاکابر، مار ہروی کے والدِ مکر م ، حضرت تھرے میاں نے آپ کو، فیوش روحانی و اَسرار خاند انی ہے نواز کر ، اپنا خلید مطلق و مجازیر حق فرمایا۔ اور شمس مار ہرہ ، حضرت سیدشاہ آل احمد ، مُر ف الشخص میاں، قادری برکاتی ، مار ہروی (ولادت ۲۸ رمضان ۲۰ الدر ۲۷ کا اے مار ہرہ وصال کا رریج الاول ۱۳۳۵ ھر ۱۸۲۰ء مار ہرہ) نے ، اپنا خلید ، اعظم اور سجادہ فیمن بنا کر مرفر ازی بخشی۔

حفرت تقرے میاں اور حفرت التھے میاں کے پدر بزرگوارتے:

حضرت سيد شاه حزه ، قادري بركاتی ، مار بردی (ولادت ۱۳۸۵ ق الآخر ۱۳۱۱ هـ ۱۹۷۱ مار بره موسال ۱۳۱۸ محره و مال محره و مال ۱۹۸ مردی (ولادت ۱۹۸۳ میر شاه آل محره قادری بركاتی مار بردی (ولادت ۱۹۸۸ مرمضان ۱۱۱ هـ ۱۹۷۷ میر می از بردی (ولادت ۱۹۸ برمضان ۱۱۱ هـ ۱۹۷۸ میردی (ولادت ۱۹۹ برجادی الآخره ۷۰ هـ ۱۹۷۸ مار بره) فرزندِ مصاحبُ البركات ، سيدشاه بركت الله، قادری (ولادت ۲۹ برجادی الآخره ۷۰ هـ ۱۹۷۷ مار بره عاش می شاه آولیل ۱۹۷۰ میردی (وصال ۲۰ برجب ۷۹ مار ۱۹۷۷ می شرندِ حضرت سيد عبدالجلیل، بلگرای مار بردی (ولادت ۲۰ برد جب ۲۷ هـ ۱۹۷۷ می مردید حضرت سيد عبدالجلیل، بلگرای مار بردی (ولادت ۲۰ برد جب ۲۷ هـ ۱۹۷۷ می او در ۱۹۷۷ می در دید حضرت سيد عبدالجلیل، بلگرای مار بردی (ولادت ۲۰ برد جب ۲ می هـ ۱۹۷۷ می در دید حضرت سید عبدالجلیل، بلگرای مار بردی (ولادت ۲۰ برد جب ۲ می هـ ۱۹۷۷ می در در در بیات به معام مار بره مطبّره)

مولاتا غلام شرصد یقی، قادری، برکاتی، نوری، بدایونی (ولادت ۲۹ ردمضان ۱۲۵هر ۱۸۵۹ مردمضان ۱۳۳۵ مردمضان ۱۳۳۵ می ۱۸۵۹ مردف به نشتهٔ کرهٔ نوری نشی ، حضرت خاتم الاکابر، مار بردی کا

متوسطات، مولانا شاه سلامت الله صاحب، بدایونی به شی آل احدی اور مولوی عبدالوات صاحب، سیدن پوری دَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ سے حاصل فرما کر

سَبِ معقول وكلام وفقد واصول حفرت مولانا شاه نورُ الحق صاحب، رَدَّ الْ (فرنَّ كَلَى) كلام وفقد واصول حفرت مولانا شاه نورُ الحق صاحب، رَدَّ الْ فرنَّ كُلَى ) كلام وي مُر ف مُلَّ نور رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ سِي خَصِيل وَكِيل فر ما كَلَى اورسلسلة قادريه، رَدَّ القير شي سندوا جازت، حاصل فرما في -

مداید (فقه) مولانا مفتی محروض، عثانی ، بدایونی شم البریلوی الغازی المجاهد خمه الله عکیه مداید و برهی مدین ، مولانا شاه عبدالعزیز صاحب، محدّث د الموی خسمهٔ الله عکیه سی پرهی مسلسل اور مصافحات ومشا بکه اور پعض ملاسل و او عید و محاح کی میدا جازت پائی مسند علم مهند سد ، و ومقاله او قلیدس سنا کر ، مولانا شاه نیاز احمد صاحب ، فخری ، بریلوی و خمه الله عکیم فرزند علی خال ، موهانی سے پرها مدال کی علم طب ، محمد سی معلم طب محمد سی معلم طب محمد سی معلم فرزند علی خال ، موهانی سے پرها مدال معلم معلم سی معلم علم سی معلم طب محمد سی معلم معلم سی معلم علم سی معلم معلم سی معلم سی

دُاتِ والاصفات، مجمع كمالاتِ طَاهِرو بإطن تقى -لعد وذارة حضرة بسرية أن مركارة بي تقرير مران صاحب و حُمَةُ الله عَلَيْهِ ، السنوالدي

بعددفات ِ حضرت سير آل بركات ، تقر عمال صاحب رَ حُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، اللهِ والدماجد كرات و الدماجد كرات و الدماج ك

مجی کوئی تھڑ ف، بغیر پردہ کے منظر ماتے۔ اہلِ حاجت کو دعااور دوا ، مرحت ہوتی۔ دعاؤں میں بھی عام سائلوں کو ، بیشتر ، وہ دعا تیں ، مرحت فرماتے

جوءاحادمث تبوى صلى الله عليه وملم عمقول إلى . معدم اليس وروش علما شن دية .

تكلُّفاتِ مثامُحًا شاوروهَا نحنِ عالما ندے إحرَ ازْفَر ماتے۔

معاملات میں جو ثبوت کمرنفس وایار دعطا آپ نے دیا ، بہت د ثوار کام تھا۔

بعدوقات حضور تقر مال صاحب و حسمة الله عَلَيْ بهت آثار وتركات فاعدانى بوى قراح حصلكى على الموتركات فاعدانى بوى قراح حصلكى على بعائيون كوم حسة قرماديدان من حصد تدلياً

(ص٥٠ اوص ١٦- " تذكرة تورى " موقد : مولا ناغلام شر بعد لتى ، تورى ، بدايونى ) جائداد وسينى دورگاه و إشظام عرس وغيره كاذكركر في كي بعد ، كلصة بين :

.....مرف مجالس وعظ ونعت خوانی ومنقبت وهم قرآن وقرائت ولائل الخیرات اور کُشار عرس کی مهمان داری، باقی رکھی۔

فضولیات کا ،حضور کے در بار میں گذر ، نہ تھا۔ طاہر شریعت سے ایک ذرّ ہ ، تجاوز ، گوارا نہ فرماتے معمولاً ، دوزانہ صلقہ ذکر ہوتا۔

تمام عملہ ُ درگاہ ، جماعت ش ، پانچوں دقت (معجد ش) حاضر ہوتا فَقَرَ ایہ بچد میں شریک ہوتے۔ عام خاندانِ برکا تیہ کے تمام متوسلوں کی حاجاتِ ویٹی و دُنیوی ، آپ، پوری فرماتے۔ ہرخادم وئر یدے نہایت شفقت وراُفت ہے معاملہ فرماتے۔

ان کی پُرسشِ حال، حوائج کا اِلفرام، خطا پرمعانی ، خفیه معاونت ، عادتِ کریم بھی۔ دوسری مثال ، کسرِ نفس اور کمال درویش کی ، یہ ہے کہ:

باد جود، ہر شم کے اِستحقاقِ فاکن کے جضور، نمازِ جماعت، ایک حافظ سے پڑھواتے۔ مجھی، امام نہ بنتے۔

تيىرى مثال ،كىرنفسى اور كمال كى ، يەب كە:

اپے صاحب زادوں کو، باوجو دیکیل اپے گھر کے خُلفا وخُدام سے اَخدِ علم وقیف کا حکم فرماتے۔ آپ کے فَلفِ اکبر، حضرت سیدشاہ طہور مُشن ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ نے جب، سلوک جُمْم فرمالیا، تو، آپ نے حکم دیا کہ:

" تمہارے گھر کی بدی دولت ، مولا ناعبد المجید صاحب، بدایونی رَحْمَدُ اللهِ عَلَيْهِ ك

ياس ب عاد ،اوران عايا صدلا دُ-

اور بدایوں کو، روانہ فرمایا۔ حبُ الحکم، صاحب زادے صاحب، رَحُمهَ اللهِ عَلَيْهِ بدایوں، پنچے۔ حضرت مولانا مولوی محرعبد المجید صاحب رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْهِ نَـ ثَ عَمَّا مَدِ بِنِ شَهر بیرونِ آبادی تک احتقاب کیا۔ اور بہ کمالِ احرّام، پاکی (جس میں صاحب زادے موارشے) کو، خود، کندھادیا۔ مدرے میں فروکش کیا۔

حضور ماحب ذاد عماحب و حُمدة الله عَلَيْهِ فَ قُرايا كَ: دمنيس ، بطور بيرزادگى ، الله عَلَيْهِ فَادم و فليف كهال ، بين آيا بول -حضور والد ماجد و حُمدة الله عَلَيْهِ فَآپ كهاس ، إس فرض سے بيجا ہے كه: اُس نمت سے ، جو ، حضور حية امجد (حضرت التحصريال) وَ حُمدة الله عَلَيْهِ سے آپ ولئ ہے إس فقير ستى كو بھى ، كھى ، مرحمت ہو ۔ ''

مولانا (شاه مين الحق عبد الجيد) دَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فَ بِكَالِ ادب، عرض كياكه: "ديفادم اور فعت، سبآپ كامال ب- تشريف ركھي-جو، جھيكو، معلوم ب، عاضر كرول گا-"

بعد نما زعشا، حفرت صاحب زادے صاحب، رَحْبَهُ اللهِ عَلَيْبِهِ، كُمْرَ عِيْنَ اللهِ عَلَيْبِهِ، كُمْرَ عِيْنَ الشَّرِيْنَ اللهِ عَلَيْنِهِ، كُمْرُوفَ مُوكَة - تَشْرِيْفِ لِي كَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ مِنْ مَعْرُوفَ مُوكَة - وقب نماز مُنَّحَ الدَّانُ مُن كر، حفزت صاحب زادے صاحب، ثُمْرَ ہے ہے برآ مرہوئے ویکھا کہ:

مولانا (عين الحق عبد الجير) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ دروازهُ جَره ير،وست بَست كَفْرَ عَيِّل -معلوم ہوا كر، تمام شبآپى، إى طرح، گذرى ہے-معرت صاحب زاد سے صاحب، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ فِي اسْ لَكِيف كا، عَدْرفر مايا- مولانا (سين الحق مبدالجيد) و حُفَة الله عَلَيْهِ فِي مِصْ كِيا:

المَعْمُ الله عَلَيْهِ فِي مِلْ آپ كَ مُحَمِّ الله عَلَيْهِ فِي مِصْ كِيا:

الْحَمْدُ لِلله كَرْسُولَ آپ كامها قاصره تحيل كو، في حيار سيكت قام جس كي تحيل كوء آپ، بدايوں جيج محتے كه: داوسلوك شي ادب و عبت ، قرك راونت ، أيك لا ذي امر ہے۔ اس ، اب آپ ، قريف لے جائے ۔'' اور سيرا جازت ، حاضر كي ۔

چھوٹے صاحب زادے (خاتم الاکابر، مار ہروی کے) حضرت سید شاہ ظیور حسین عُرف جُعفُومیاں صاحب وَ حُمدُهُ اللهِ عَلَیْدِ فرماتے تھے کہ:

ايكروز بمين بحضور والدماجد و حمدة الله عَلَيْهِ كَا خدمت ين ، حاضر بول ـ ارشاد قرمايا: جمارادل جا مناقفاكه:

تم كو، بعائى عبدالجيد ما حب يجى اجازت لكماديت

وه وال المرك يد عرفيدوارين

جُر ، فورا قر ما يا: درا ، جاكر، درگاه شريف شي و يكنار

كيا مولوى عبدالجيدماحب، بدالونى،آئ بين؟

میں نے عرض کیا: ند حضور نے مولا نا (عین الحق عبد الجید) کو طلب فر مایا ہے ندکوئی وقت، ان کے آنے کا ہے، ندکوئی اطلاع کمی ہے۔''

ارشادفرها ياجتم ، جاكرد يكمور

منیں ، درگاہ شریف میں پہنچا۔ دیکھا۔ مولانا (عین الحق عبدالجید) ای وقت پہنچ ہیں۔ اسباب، اُناراجارہاہے۔

مير ب ساته ساته ماهم خافقاه بوئ اور صفور ك قدم بوس بوغ -حضور فر مايا: بمائل اتم ، خوب آگئے - جمار ادل جا بتا تھا كر: پُسُلُو ميال كو، تم سے اجازت دلا ديں۔ " مولانا (حين الحق عبد الجيد) وَ حُمنة اللهِ عَلَيْهِ فِي مِصْ كيا: جو تم بو۔ أى وقت ، قلم ، دوات ، كافذ منكا كر، سير اجازت ، كودى۔ صاحب دادگان، سید حسین حیدراور سیدشاه تلهور حیدر مؤخمهٔ الله عکیه ما ایٹ نواسول کو جمسیل علم کے واسطے، مدرسہ قادر سی (بدایوں) بھیجا۔ حضور اقدس و آنور، مُرشدی ومولائی، حضرت سیدشاہ ابوالحسین احمد، نوری میاں صاحب وَحْمَهُ اللهِ عَلَیْهِ، ایٹ لخبِ جگراورنو رِنظر بہتے ہے، ارشاد فرماتے:

"جم،ببب كرين ،كايس ، بول مح ين-

بر څوردار مولوي عبد القادر ، نير و مولانا عبد المجيد و خمة الله عَلَيْه كاعلم ، تازه باور حاضر ب-وه ، حارا خاص گرب داور نم كو، برخوردار موصوف كى ديانت وتقو كى بر، بورا، إلىمينان ب-تم مسائل فقد و كلام ش، ان سے مشوره كرليا كرو "

چٹا نچے، ہارے حضور، ہمیشہ، مسائل میں، مولانا (عبدالقادر، بدایوٹی) سے مشورت رکھتے۔ اور بغیر دکھائے مولانا (عبدالقادر، بدایوٹی) کے، کوئی تح میے، شائع ندفر ماتے۔''

آلِ مولاناعبدالمجیدصاحب، رَحْمَهُ الله عَلَیْه کا، یفر ماکرکہ: ہمارے استاذ زادے ہیں۔'' اِکرام فرمات اور مماحب زادول کو بھی ، ان کے احترام کی ہدایت فرماتے۔''الح (ص ۱۵-۱تاص ۱۱۔'' تذکر ہوری''۔ مؤلفہ مولانا غلام شر ، صدیقی ، نوری ، بدایونی۔ مطبوعتاج الحقول اکیڈی ، بدایوں۔۱۹۰۳ء)

تعلیم و تربیت اورا جازت و خلافت و عطا بے سندو غیرہ کے بارے میں مولانا غلام شر، بدایونی لکھتے ہیں:

" حضور (خاتم الا كابر، مار جروى ) كى تعليم وتربيت كاسچا نقشه

حضور مرشدى (حضرت نورى ميان، مار جروى) قُدُّ من سِرَّهُ الْاَنُوْر كَاذاتِ بابركات فَى كَه: عِلما ، عَمَلاً ، عادةُ ، صورةُ ، سيرةُ ، احِيْ اكابر رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِم اَجْمَعِين سے سَرِ مُو ، فرق ، نہيں تھا۔

ت حفرت معظمی ،سیدشاہ ،علی حسین صاحب اشر فی ( کچھوچھوی) دَامَتُ بَسرَ کَاتُهُم روایت فرماتے ہیں کہ:

> ' دمکیں ، بہ کمال اشتیا تی ، مار ہرہ پہنچا۔ اور بعض مخصوصات خاندانِ بر کانتیاکی،آپ سے اجازت چاہی۔ ارشاد فرمایا: صاحب زادے!ابھی، وقت جیس آیا۔

میں ، گلہ مند ، والی موا۔

تعوژے مرصہ کے بعد ، توازش نامہ پہنچاا در حضور نے طلب فر مایا۔

خاص چیزوں کی اجازت اور خلافت، عطافر مائی۔

مولوي صوفي عبدالرحمٰن صاحب، مريد وخليقه حضرت حافظ عبدالعزيز صاحب (اخوند)

والوى، قُدُّ مَن مِسرُّ فَ، اينا حال، بيان فرمات تحكد:

بعد تم سلوك، حضرت بيروم شدر حُمَّةُ اللهِ عَلَيْهِ فَ ارشاد فرماياك.

حاضر مار بره بو، اورسية تحميل ، حفرت خاتم الاكار، قُلْسَ سِوْفُ عالاوً"

ئىس ، مارېرە حاضر ہوا،اورعرضِ حال كيا۔ورو داويسيه كي اجازت، بيايي۔

ارشادفرمایا كه: چارارلجين، يهان، حاضرر جو\_أس وقت ديكها جائے گا\_"

مني ، حاضرر ما، اورحب مدارت حضور، كسب ووَر زِشِ أشغال كرتار ما-

عاراً ربعین کے ختم پر سند تھیل داجازت عامّہ وخلافت، مرحمت فرمائی۔

درى مديث شريف سيه خاص ألس قا\_

يه جي ، شان كرنفى تى كد:

كى فن ش تصنيف كا قصد بنيس فرمايا\_

جب بھی، عرض کیا گیا، ارشادفر مایا:

حقد مین نے کیابات چموڑ دی ہے؟ خوا و کو او،معقف بنیا، کیا ضروری ہے؟"

..... آفر عبدش استدعا کی گئی که:

حضور إحب سقِّ أكابر ، بطور وصيت نامه ، مجمح ، تحرير فرمادي - ارشاد فرماياك

"وميت نامع اكاير كيموجودين - يرمواور على كرو-

اكر، مجودكرة موركولوسيد عادادميت الدي:

أطِيْعُو االله وَ أطِيْعُوا الرَّسُول -

الى الى كافى جاوراى عى دين وديا كافلاح بـ"

(اس العالى ١١٥ - " تذكرة نورى")

حفرت سيدميرعبدالواحد، بلكراي (وصال ١٦٠٨مضان ١٥٠١هـ ١٦٠٨ء)

مؤلَّفِ" مع منائل عي جورا سل طريقت السلب السلب العرت فاتم الاكار مام روى تك النبي

انھیں، جُرہُ قدیمہ اورصاحبُ البرکات، سیدشاہ برکٹ اللہ، قادری، مار ہروی (وصال عاشورہُ مُرمُ الحرام ۱۳۲۲ احر ۲۹۱۹ء) کے ذریعہ، بیٹے والے سلاسل کو، جدیدہ کہاجاتا ہے۔ مزید برآس، حضرت سیدشاہ مُزہ، مار ہروی (وصال ۱۹۸۴مرمُ مُ الحرام ۱۹۸۸ احر ۱۹۸۳ء) بھی کے سلاسل لائے ۔ بعض سلاسل کا، حضرت خاتم الاکایہ، مار ہروی کے ذریعہ بھی، اِضافہ ہوا۔ جملے سلاسل واجازات واسنادی تفصیل

"النورو البها بالاسانيد المعديث وسكاسل الآوليا" (١٣٠٥) مولد: نورالعارفين المبدية وسكاسل الآوليا" (١٣٠٤) مولد: نورالعارفين المدين المحداوري المردي المردي المسلطور ولدكوري-بعض ديكر كتب ورسائل المثلاً تذكر كافرى " واكمل المرخ " وحيات اللي معرت " وحيات المديد اله المرح إلى المرح ال

به تنیول سلامل، بذریع و حضرت سید مرحبدالواحد، بلکرای ، حضرت سیدشاه برکت الله تاوری ، مار بروی تک اورسلسله به سلسله ، حضرت خاتم الاکا برتک پیچے-

مندرجد و بل سلاسل و جرات جدیده ، بواسط معفرت سیدشاه لطف الله بالرای و مفرت سید مرد بی رئیست الله با الله کالیوی و مفرت سید مرد بی رئیست و شان الله کالیوی و مفرت سید احد کالیوی و مفرت سید مرد کات الله ماد جردی تک

اورسلىلى بسلسلى دعرت خاتم الاكاير ، ماد بروى تك يغي-

(۱) هجرهٔ قادر به جدیده، کالیویه(۲) هجرهٔ چشته جدیده، کالیویه (۳) هجرهٔ سبرورویه جدیده کالیویه (۳) هجرهٔ نشتبندیه جدیده کالیویه ایوالعلائیه علویه (۵) هجرهٔ نشتبندیه جدیده کالیویه ایوالعلائیه صدیقیه (۲) هجرهٔ داریه جدیده، کالیویه-

مولا ناغلام شر مصد مقى ،نورى ، بدايونى شجر بائ طيب كنام دغيره كاذكركر كر، لكهت بين : "ميده ملاسل بين ،جو، وقانو قاء سركار ماربره ش پنچ -

اورصد ہا طریقی، خود، حضرات اکابر مار ہرہ نے نہایت قلیل محنت وسر بع المنفعت استخراج فرمائے۔''الح (سماماری مطبوعہ بدایوں ۲۰۱۳ء)

خاتم الا کا ہر ، سید شاہ آلِ رسول ،احمدی ، قادری بر کا تی ، کا رہر دی کے چندمشاہیر خُلفا کے کرام کے اُسا کے گرامی، درج ڈیل ہیں:

حضرت سيد شاه ظهور دُمن ، مار بروی و حضرت سيد شاه ظهور دُمين ، مار بروی و حضرت سيد شاه مبدی ابدالحسين احمد، نوری ، مار بروی و حضرت سيد شاه ابوالحن خرقانی ، مار بروی و حضرت سيد شاه مبدی دُمن ، مار بروی و حضرت سيد شاه مجدی دُمن ، مار بروی و حضرت سيد شاه مجد صادق ، برا درزاد و خضرت خاتم الا کا پروحضرت سيد شاه حسين حيدر ، به شيرزاد و خضرت خاتم الا کا پر و حضرت سيد شيدن حيدروقاضي عبدالسلام ، عباسی ، بدايونی و شاه شروی ، بدايونی و شاه شکر الله خال ، فرشوری ، بدايونی و مثاه احسان الله خال ، فرشوری بدايونی و حافظ مظهر حسين بدايونی و حافظ مظهر حسين بدايونی و حافظ مظهر حسين بدايونی و حافظ مختم مجابد حسين ، فرشوری ، بدايونی و مولوی ميدالونی و مولوی عبدالرحن محمد سخوت خال ، بر يلوی و مولوی عبدالرحن و سيد شاه عبال پوری و مولوی عبدالرحن و مولوی عبدالرحن و مالا سيد شاه علی حسين اشرقی ، برايونی و مولوی محمد ضياء الله ، عباس به بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالاسلام ، عباس ، بدايونی و مولوی محمد ضياء الله ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالاسلام ، عباس ، بدايونی و مولوی محمد ضياء الله ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالاسلام ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالاسلام ، عباس ، بدايونی و مولوی محمد ضياء الله ، عباس ، بدايونی قرمولوی عبدالرحن و مالام ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالام ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالام ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالام ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالام ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالام ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالام ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مالام ، عباس ، بدايونی و مولوی عبدالرحن و مولوی و

حضرت خاتم الاکایر، مار ہروی (وصال ۱۳۹۷ ہے ۱۸۷۹ء) کے خُلفِ اکبر، حضرت سیدشاہ ظہور کئن ، قاوری پرکائی ، مار ہروی (ولادت ۱۳۲۹ ہے ۱۸۱۸ء، مار ہرہ وصال ۱۳۲۸ ہے اور کی الاولی ۱۳۲۱ ہے ۱۸۵۰ء ہم سینتیس (۳۷ ) سال بہقام دھاری ضلع احمد آباد، مجرات ) نے ایج والیو ماجد، خاتم الاکایری آغوش شفقت میں تربیت پاکر، آپ سے بیعت کی تھی۔

اورسلوک، با قاعدہ ، شم کیا۔ بعد یحیل ،حب الحکم صور عاتم الاکار فید س میسر فی مولانا شاہ عین الحق عبد المجید ،عثانی ، قادری ، بدایونی سے اجازت ، حاصل کی۔

أنعيى خُلفِ الجروسيدشاه ظهور حُسن ، مار جروى كفرز تدجيل تهے:

سرائی السالکین ، فور العارفین ، سیرشاه ابوالحسین احد ، نوری ، مار ہروی (ولادت ۱۹ برشوال المکرم ۱۲۵۵ هر ۲۵ مرد ۲ مرد ۱۹۰۸ هر ۱۸۰۷ هر ایز ۱۸۰۷ هر ۱۸۰۷ هر ایز ۱۸۰۷ هر ایز ۱۸۰۷ هر ایز ۱۸۰۷ هر ا

مار بره مطمّر ہ کے سجادہ شین ہوئے۔

جَدِّمکر م ،حفرت خاتم الا کابر ، مار ہروی نے اپنے پوتے ،سید ، شاہ ابوالحسین احمد ،نوری کی تعلیم و تربیت کا خصوصی اِ ہتمام کیا تھا اور ہروفت اپنی گرانی میں رکھ کر

آپ کار تی مدارج کا اہمام فرمایا کرتے تھے۔

حضرت نوری میاں نے قر آنِ کریم، مُرف، نحو، فقہ واصول، حدیث وتفیر، منطق وغیرہ نیک عالموں، اچھے استادوں سے پڑھا۔ درسِ تصوف وسلوک بھی نُرُ فاسے جاری رہا۔

يرحقيقت معلوم وسلم بكرأركان دأفراد خانواد وعثانيه بدايول

نسبت بیعت و اِرادتِ عشراتِ سادات ومشاکع اربرہ مطبّر ہے مشرّ ف ہوا کرتے تھے۔ اور عشرات ِ سادات ومشاکع اربرہ مطبّر ہ،اپٹشنم اوول کو تصیل تکمیلِ علوم وقون کے لئے مدرسہ قادر سے، بدایوں کی زیب وزینت بنا کر، اے اِعزاز وافتخارے نواز اکرتے تھے۔

اَفْرادِ عَانُوادهُ عَمَّانِيهِ بدالول بَشْمُرادگانِ مار بره مطمَّره كى بينا تعظيم وتو قيركيا كرتے تھے۔ ذكر تعظيم وتكريم كے ضمن مين مولا ناغلام شمَّر ،صد ابقى ،بدالونى لكھتے ہيں:

' عُلَما على ، جوخصوصیت واعماد ، حضرت مولانا مولوی عبدالقاور صاحب ، بدالونی رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ برتماء كى دوسرے برند تاراس كے چندوجوہ تھے:

الله لأ - عاتم الاكار، قُدِّسَ سِوُّهُ كاارشادك

علوم ِ طَاجِر شِي ، مولا نا (عبدالقادر، بدايوني) مشوره ركھے - ہم كو، ان پراعماد ب-ٹانیا: ابتداے تاوقت رحلت ، رَبطِ ومحبت \_

ثالثًا: حضرت مولا تا مولوى محمر عبد المجيد صاحب (بدايوني) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَى جَاتُ فِي عَلَيْهِ كَى جاتُ فِي اور خصوصيت.

اکثر ارشادفر مات: جارے دورش سنید کی شاخت مجب مولانا عبدالقادر صاحب و حمد الله عکیه به مرکز ، کوئی بدخه به ان محبت شد کھا۔ مولانا (عبدالقادر، بدایون) و حمد الله عکیه کی خود تظیم فرماتے اور خد ام کو تظیم کی ہدایت دیے۔'' (مسسلام می دری مطور تاج الحول اکیڈی، بدایوں ۲۰۱۳)

الله مدين وخُدَ ام كيا جمي احتلاف ونيوى من جضور أقدى (فورى ميال) فُدَّسَ سِوُّهُ بجزاصلاح، فیمامین ، کی کو، ترجیج ندد ہے۔ ليكن، جب، نوبتِ اختلاف مرجي پينجي ادرايك كروة الفضيلي ،اورمولانا (عبدالقاور،بدايوني) كامخالف موكيا اوراكابرير، إفتراكي فهرى صورِ أقدى ( تورى مال ) قُدَّمَ سِرُّهُ في ال كروه يراءت، فرما في اورصاف فرمايا كه: "اب، الله علافت استاذى مولانا محرعبدالقا درصاحب (بدايونى) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْسِهِ بربناے اُمورو توی جیس رہی۔ اورجب، بسیب اختلاف شرب ب لِهلااء يم يهى ،أس جاعت ، جومولا نار حمدة الله عَليْهِ ع ، ند الح ، بتليس ك-اور جس محفل میں ، حضرت مولانا (عبدالقادر، بدایونی) رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ نها تميل ك تم يكى ،شريك ،شهول كي-" (ص٩٥٠ - تذكر كالورى مطبوعة تاج الحول اكيدى ،بدايون ١٠١٣ م) " تمّا م متوسَّلا نِ حفرت مولا ما مولوي محمر عبد المجيد صاحب رَحْسَمَةُ اللهِ عَسَلَيْسِهِ بِر خاص قطر كرم يحى " (ص ١١٠ منذكرة وى مطوعة جالحول اكثرى، بدايون١٥٠٠) غِدُ احجد، عَاتم الاكابر ، مار بردى نے حضرت نورى مياں مار بروى كو، مجامِرات سلوك

عَدُّ الْحِدِ، عَالَمُ الأكابر ، مار ہردی نے حضرت نوری میاں مار ہروی کو مجاہدات سلوک دریاضب طریقہ اور خصوصی اَوْ عِیدُ خاندانی کی باضابطہ تربیت دی۔

> تعلیم و تعلم ، بہانہ تھا۔ حضرت خاتم الاکابر فُدّس سِرٌ ہُنے حضور کو بھین سے اوقات ویابندی سے التزام اور وقتوں کو، ایبامنصبط فرمادیا تھا کہ:

آخروفت تک، ریاضت وصوم وخلوت ، شب بیداری ، تنجیر ، تلاوت و ذکر عادتِ کریمہ ہے ہوگئے تھے۔

حضور خاتم الاكابر قُلُسَ سِرُّهُ فَرَماتَ:

''اِن کو بھیش و آرام سے کیا کام؟ سے کھی، اور بیں اور ان کو کھی، اور ہونا ہے۔ سے اقطاب سبعہ سے ایک قطب ہیں۔ جن کی بشارت المحضرت بوعلی شاہ قلندر، پانی پی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اور حضرت شاہ بدیث الدین قطب مدار رَحْمِه أَ اللهِ عَلَيْهِ نے دی ہے۔ اوريكى،ال سلمار بارت ك عاتم بيل-"

..... چول كهطر يقة تعليم حضور غاتم الاكاير فُذِّ مَن مِسرُّهُ معلوم بو چكاتھا۔

جروفت، ہرشان یں جضور پرومُ شد (خاتم الاکار) فُلدَّسَ مِسوُّهُ ے

حالاتِ أكابرِ خاندان، خصوصاً حال، حضور سيدشاه ابوالفضل آل احد، التحصميال صاحب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كا، دريافت فرماتي-

اورمسلک روش جمقیق فرما کر،اس سے متصف ہوجاتے۔'الح

(ص ١٨٨ عد كرة توري مطبوعة ج الحول اكثرى، بدايون ١٠١٣)

حفرت خاتم الاکابر نے ، بارہ رہ الاول ۱۲۷ه (۱۵ رجنوری ۱۸۵۱ء) کو، ایک سند خلافت واجازت عطافر ماکر، حضرت نوری میاں ، مار ہروی قُدّس مید اُفکو

اپے سلاسلِ قادر بیروچشتیرونقشبندیدوسپرورد بیدهدار بیرتندیمه وجدیده و قادر بیرَدَّ اقیه وعلو بید مُنَامِیداور نُمُله اَذ کار واَشْغال واُوراد وْمعمولهٔ خانواد وَ برکات کا ، ماذون و مجازینایا۔

مولا ناغلام شر مدلقي ، نورى ، بدايوني لكصة بي كه:

"حضور فاتم الاكاير فلامن ميرة في جضور (اورى ميال)كو

اجازت قرآن كريم ومحارج بيَّة ومعتفات شاه ولى الشصاحب، مُحدِّت وبلوى وحسن حمين ودلائل الخيرات وأساب اربعينه وحزب البحر وحديث مسلسل بالادِّليه وحديث مسلسل بالاضافه ومصافحات اربعه ومصافحه ومثا بكه اورتمام علوم كى سندين

جو،آپ کو،انے اما تذہ سے پیٹی تھی،مرحت فرما کیں۔

جن من عاكثر" النور والبها"من طبع بوكرشتهر بوجى بير والمحمل لله على ذالك

اعتقادو إستقامت، يرمد مب البل سُدّت وجماعت كيان ميس محكة:

''سائلِ إعتقاديس، صنوراقدس (حضرت نورى ميال مار بروى) فُلدِّسَ سِرُّهُ كرسائلَ موجود مين 'الْعَسلُ الْمُصَفِيّ فِي عَقائِدِ أَرْبابِ التُّقيٰ '' خاص إعتقادات ضرورية الملِسُنَّت مِين تَصنيف فرماكر مجع تقيم فرمايا۔

جس وفت، بدایوں و بریلی کے بعض خُدَّ امِ سلسلهٔ عالیه برکاتیه میں 'دَّ تفضیلِ مُرتضوی'' کا فتنها تھا، حضورا قدس (حضرت نوری میاں ) فُسُدِّسَ سِسُّةُ فَ نے علاوہ مدایاتِ زبانی وبعض مختصر تَحْرِيات كَ، ايك دسالدُ نا فعهُ ' وَلِيسُلُ الْعَادِ فِيسُن مِنْ كَلِيمَاتِ الْعَادِ فِين '' تَعْيَفُ فَرِ ما كَرَجْعِ وَحْسَيْمِ فَرِ مايا ـ اورا قوال عقائم وعزاتِ مثالَخ ، جَع فرما كر، وكهايا كر:

تمام صوفی صافی مذہب اہل سنت کے پایند ہیں۔ اور بیفلد ہے کہ صوفیہ کرام کا مسلک، خلاف عکماے کا ہری ہے۔"

(١٦٠ يَ كَ وَاوْرِي مطبوعا ع اللهول اليدي، بدايون ٢٠١٣)

" مسائلِ فقد من اکثر ،مولانا مولوی محرعبدالقادر صاحب، بدایونی ،معینی ، مجیدی آل محری، رَحْمَهٔ اللهِ عَلَیْهِ سے ، تذکره ومشورت فرماتے۔

اور بعد بیان مطرت مولانا (عبرالقادر، بدایونی) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَ

رجوع بركت ، شفر ماتے۔

چوں کہ،ان کی و معب علم اور دیانت کی تحریف، حضور خاتم الا کا برف قدمی سِوُ ہُ سے من چکے تھے،ان پر، اپورا مجرور فراتے۔''

(س ١١٣ يَ مَرُ وُورِي مطبوعة أن الحول اكثرى بدايون ١٠٠١م)

توزُ العارفین، حضرت توری میاں، مار ہروی کو، تصنیف و تالیف سے کوئی خاص دل چھی نہ تھی، تاہم بعض کتب در سائل آپ کی یادگار ہیں مفصّل کتوبات، ان کے علاوہ ہیں۔

مايتِ شريعت ولطائفِ طريقت ش،آپ كِقلم نظل مولى كورتايول كام، يرين: (١) ألْعَسلُ الْمُصَفِيْ فِي عَقائِدِ أَرُبابِ مُنَّة الْمُصُطَفَىٰ: عَقائدِ حَدَامُلِ سَدَّت

وجماعت کے بیان میں مختصرومفید عام رسالہ مطبوعہ (بزبان اردو)

(٢) سوال وجواب: \_مسئلة تفضيل مرتحقيق رساله مطبوعه - (بزبان اردو)

(٣) إشتها يؤرى: مكاكمه عمره على علما ومشائح المي سقت وجماعت كو

آگاہ کرنے کے لئے ، فوائد چلیلہ پر مشمل ایک مخفر تحریر مطبوعہ (بزبان اردو)

(٣) تحقیق التراوی بیس (٢٠) ركعت تروای كے إثبات رمشتل ایك تحقیق رساله

(بزبان عربي) مطبوعه طبح غالب الاخبار، سيتابور، ذوالحبه ١٣٩١ هرفر وري ١٨٥٥ء

طبع جدید مع ترجمهٔ اردو بقلم مولانا دلشاداحد، قادری، مدرس مدرسه قادیه، بدایول-تائج الخول اکیڈی، بدایول ۱۲۳۳ (۲۰۱۶)

(٥) وَلِيُسلُ الْيَقِيْسَ مِنْ كَلِمَاتِ الْعَادِفِين : تَفْضيلِ كُلِّي مَعْراتِ شِيخِين رَضِيَ اللهُ

تَعَالَىٰ عَنْهُمَا كَالِتُاتِكَ.

تفضيل شيخين ،مسئلة مسلّمة الم سلّمة الم سلّمة وجماعت ب مطبوع (بزبان فارى)

(٢) عقيدة اللي سنَّت بنسبت مُحارِثين جمل وصفين ونَهر وان: فيرمطوعه (بزيانِ اردو)

(٤) كشف القلوب: \_ ابتدائي سلوك اوربعض أشغال وأوراد خاندان كابيان \_

مطبوعه (بزبان اردو)

(٨) النُّورُ وَالْبِهَافِي أَسَانِيُدِ الْحَدِيْثِ وَسَلامِل الْآوُلِيَا ـ (١٣٠٤ هـ): ـ

مطوع (بزبان عربی)

سلائل واستاداً حادیث محیاح وسلسل بالا قلیدوهس همین و دلائل الخیرات و آساے اربعینه ومصافیات اربعد وسٹا بکہ وحد مث مسلسل بالا شافہ واستا دحرنے بمانی وقر آن کریم وسیح وسلسلہ عالیہ تا دریہ قدیمہ قاعدیہ دوکا لیوبیہ جدیدہ در ڈاقیہ ومنورید وچشتہ وسہر وردیہ ونقشبندید و مداریہ جو بختاف طریقوں ہے خانواد و کرکا تیہ کو حاصل ہیں ، ورج کردیے گئے ہیں۔

(٩) سِرَاجُ الْعَوَارِف فِي الْوَصَايَا وَالْمَعَارِف (١٣١٣ه): مَتَمْ لَ الْوَاكِدِ نَقْدُ وَكَامَ وعديث وتصوف وسيروسلوك اوروصايا وبدايات برشتل، يمجوعدَ معارف طبح مو چكام

(١٠) ألجفر علم بقر كالك خاص قاعده، إلى من مفضل ، فدكور -

ہوز غیر مطبوعہ (بزبان اردو) ہے۔

(۱۱) النجوم: \_ اس میں وہ چزیں، درج ہیں جن کا جانا، کس عامل و بھار کے لئے ضروری ہے۔ غیر مطبوعہ۔

(۱۲) تخييل نوركي: مجوية اشعارع لي دفاري واردوب

جو،١١٦١ه/١٩٩ مهماء على مرقب موكر، شائع مو يكاب

(۱۳) صلوة غوشد بهره عاليدة ادريدواسات منى وأساب حضور سرود عالم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم مطبوع موجاب-

(١١) صلوة معييه: شجرة چثته بهشمل، مطبوعه-

(۱۵) مجموعہ: اس میں، نانوے (۹۹) اُسامے باری تعالی ، نانوے (۹۹) اُسامے حضور سرور دوعالم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ، نانوے (۹۹) اَسامے حضرت علی مرتضٰی ، نانوے اُسامے سیدنا امام حسن مجتبٰی ، نانوے (۹۹) اُسامے حسین شہید کربلا، نانوے (۹۹) اُسامے سیدنا الشِیْخ ابومجر کی الدین عبدالقادر، جیلانی، بغدادی مع ایک دعا کے، ترتیب و ار، درج ہیں۔

(١٦) صلوة تقشينديداس من نانو (٩٩) سيخ بين انانو ( ٩٩) القاب كريم

ے نام حسزت خواج نششند مع أسام صنى وأسام حضور مرور دوعالم صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

(١٤) صلوة صابريه صلوة ابوالعلائية صلوقه مارية: ١٥ طور ير، مندرج إلى -

(١٨) صلوة الاقريا: اس من أسا عسادات مار بره ، اورمشائع كرام ك أساءورج بين -

(١٩)صَلواةُ الْمَرُضِيَّة لِفُقَوَا ءِ الْمَارَهُرُويَّة:

ال میں اکثر خُلفا ہے خاندان کے اُساءورج جیں۔

"نَعُدَهُ صَلُواْهُ الْبَهِيَّةِ عَلَىٰ آساتِذَتِي وَاساتِذَةِ ٱجْدَاُّدِي: ١٠ ٣٠ مِن مِيرُمُ باقر

عَيْم عطاءُ الله وَحَمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ،استاذانِ صرت سيدشاه تره صاحب وَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ مولانا مولوى محد عبد المجيد صاحب، بدايونى ومولانا نورصاحب، تكفنوى ومولانا شاه
ملاست الله صاحب، بدايونى وشاه عبد العريز صاحب، محدّ ث والوى ومقتى محدوض صاحب، بريلوى
وشاه نيازا حدصاحب، بريلوى ومولانا عبد الواسع صاحب، سيدن بورى، وَحُسمَةُ اللهِ عَسلَيْهِمَهِ
أَجْمَعِينَ -استاذانِ تصورها تم الاكابر، سيدشاه آل رسول، احمدى، قد من سِرةً وَ

يعدة ،ايناساتذ وكرام بير جو، سابقاً ،معروض بوت\_

يه عجب مجموعه إلى من بهت ذخائر نفائس مين "

(٢٠) أسراراً كاجريركاتيد: مدمانكات وأسرار يرهممل بشنه جوابرو تنجينة بركات بـ

(۲۱) مجموعہ ہائے آئمال وأشغال: متعدد حصرات کے پاس، مجموعہ اعمال واشغال کے

مختلف مجموع ہیں۔جو، اورادووطا نف واُدعِیہ ونفوش وغیرہ پرشتمل ہیں۔ (م۲۲۲-۲۲۳ء'' تذکرہ نوری''۔مولقہ مولا ناخلام شیر صدیقی ،نوری، مدایونی۔مط

(ص٢٣٣٥ ٢٣٣٠ يَّ تَذَكَرهُ نُورِي "مولَّهُ مولا ناخلام شِرصد بِقِي ، نُورِي، بدايو ني مطبوعة ناج الحول اكيدُي بدايول ٢٣٣٤ ١٣٣١ م)

ٹوڑ العارفین ، سیدشاہ ابوالحسین احمد ، نوری ، مار ہروی کے خُلفا کے اُسامے گرامی '' تذکرہ نوری' میں درج کردیے گئے:

اَسااور تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائیں "" تذکرہ نوری"، مولّقہ مولانا غلام شر، صدیقی نوری بدایون مطبوعة تاج الله کی الله علی مطبوعة تاج الله کی الله علی مساس احر ۱۳۰ ء۔

## مولا ناشاه فصل حمن، تنج مرادآ بادي

اُوَیسِ زماں ،مولانا شاہ فصلِ رحمٰن ، گنج مرادآ بادی (ولادت: ۱۳۰۸ھر،۹۴ یے ۱۳۹۱ء۔ برمقام سندیلیہ۔وصال: ۲۲ ردیج الاول ۱۳۱۳ھر،۹۷۔۱۸۹۵ء۔ پرفون گنج مرادآ بادی فائڈ۔ صوبہ اتر پردیش)

حب تحريه ولا نارحن على:

"مولانافعل رحمٰن کے اوصاف جمیدہ اور خصائص پندیدہ الیے نہیں ہیں کہ
زبان بُریدہ قلم ، قلم بے بنیاد، کاغذیر، اُن ش مے تعور ہے بھی لکھ سکے۔
اور انسانِ ضعیف الْبُنیان کی کیا مجال ہے کہ ان کا عُشرِ عَشیر بھی بیان کر سکے:
لائیڈ رِکُ الْمَوَاصِفُ الْمُصُلُوى حَصَائِصَهُ
وَإِنْ يَکُ سَابِقَا فِي كُلِّ مَاوَصَفَا

(ص 2 سام " من كذكرة علما ع بند" مؤلَّف مولانا رحن على اردور جمداز يروفيسر محدايوب قادرى -

مطبوعه پاکتان ہشار یکل سوسائی، کراچی۔ ۱۹۲۱ء)

حفرت مولا ناشاه فصل رحمٰن ، تنج مراد آبادی کاسلسلهٔ نُب

خلفة السلمين، حفرت ابو بكرصد الله رضى الله عنه عنه عمر بوط ونسلك ب-

آپ کے آباد واُخِد ادمیں ہے ایک بزرگ، شیخ شہاب الدین مُلَقَّب بہزاہد حق گوشہید بن شیخ ادہم دانا بن شیخ فخر الدین ولی معروف بہشاہ بن شیخ شہاب الدین کی

سب سے پہلے، دار دہندوستان ہوئے۔

شیخ شهاب الدین تانی،معروف به زاید حق گوشهید، هندوستان آکر پہلے اجمیر شریف پہنچے اور دربارِسلطانُ الھند،خواجم هین الدین، چشتی ،اجمیری میں

ایک عرصه تک، یا دِالٰہی میں مصروف رہے۔

اجمیر شریف سے ایک عرصہ بعد، حضرت زامدِ حق گوشهید، بہار پہنچے۔ وہاں، آپ نے نکاح فرمایا ۔ اِس طرح بہار، وطنن ٹانی ہوا۔ ای مقام پر کفّارے اہل اسلام کا ایک تصادم ادر معرکہ خدال برپاہوا، جس میں آپ، درجہ شہادت سے فائز المرام ہوئے۔ شیخ شہاب الدین ٹانی، معروف بر زاہد حق گوشہید کے خلف اصغر، شیخ واؤد میں (۴۰)سال کی عمر میں بہارے وہلی آگئے۔ پیسلطان، فیروزشاہ کا دَورِحکومت تھا۔ وہلی میں کچھ دنوں قیام کے بعد شیخ داؤد، پنجاب کے معروف شیر'' پانی پت'' پہنچے۔ میمین، نکاح فیر مایا اور پیمین، توطن ، اختیار کیا۔

> شُّ داؤد کے ایک صاحب زادے، شُخ مگن ہوئے۔ جوہ رشعبان ۷۸۷ھ میں اینے دالد، شُخ داؤد کے انتقال کے بعد، سایئر پدری سے محردم ہوگئے۔ شُخ مگن کے چھوٹے صاحب زادے، حضرت بہاءالدین مخدوم شخ محمد معروف یہ ''مصباح العاشقین چشی' عَلَیْه الوَّحْمَة ہیں۔

حفرت مصباحُ العاشقين ، چشتى ، بتاريخُ 19 رحم الحرام • ٨١ه ، بيمقام پانی يت ، پنجاب پيدا ہوئے۔

> مؤلف ''رحت ونعمت'' آپ کے تعارف ونذ کرہ میں ، رقم طراز ہیں: ''حضرت مخدوم (مصباح العاشقین ) سات ماہ کے جبشکم مادری میں تھے تو ، پائی بت (پنجاب) کے مشہور دل ، مُلَّا محمد سعید صاحب قُدِّسَ سِوْهُ نے خواب دیکھ کر، یہ بیثارت دی کہ

> مخدوم صوفی مگن شاہ صاحب بہاری قُدِسَ مِن ہُ ، وار وحال پانی پت کے گھر ماورزادولی ، بیدا ہونے والا ہے، جس سے بے حد کلوق ، فیض یاب ہوگ۔''

چنانچہ، حضرت مخدوم (مصباحُ العاشقین ) أنیس (۱۹) محرم ۸۱۰ هد کو پائی پت میں ولی مادرزاد پیدا ہوئے جو ۹۳۹ ه میں، ایک سوانتیس (۱۲۹) برس کی عمر میں بوقتِ علیا شت غز ور جب کو، وَاصل بحق ہوئے۔

> مُلَّا مُحْمَر سعیداً ولیانے حضرت مخدوم فُلِدِ سَ سِوُّهُ کَی بسم الله خوانی کرائی۔ پھر، دری نظامی وبعض کتب فقہ پڑھا کمیں۔

(عَالَبًا، درسِ نظامی ہے مُر ادمیہ ہے کہ وہ کتابیں، جو، بحد میں درسِ نظامی میں داخل ہو کیں۔ کیوں کہ احتاذُ الحمد، مُلَّا ، نظام الدین محمد، سہالوی فرنگی محلی'' بانی درسِ نظامی'' اُس وقت تک بیدائی نہیں ہوئے تھے۔ ان کی ولادت ۱۹۸۹ھ یا ۹۰ھ مطابق ۱۹۷۸ء یا ۱۹۷۹ء کوہوئی اور وصال ۱۹ رجمادی الاولی ۱۲۱۱ھ ۱۹۸۸ء کا بھوہوا۔ مصباحی) پھر ،علاً مہ محمد حسین صاحب ، محدِ ثِ ملتان ہے کھمیلِ فقہ وحدیث کے بعد

اؤ لاَ ، فریضۂ جج ، مخدوم صاحب نے اداکیا۔ جس طرح ، حفزت مخدوم کے پر دادا قطب بہار ، مولانا شاہ شہاب الدین ( ٹانی ) زاہر شہید ، ملقَّب بہ ' حق گؤ' نے اور حفزت مخدوم کے جَدِاعلیٰ ، امام شہاب الدین اوَّل ( مَلَی ) قُلِدَسَ مِسوُّہ نے ، جن کومُصَلَّ ے شافعی کی امامتِ حرم سپردشی ، اولا در سول واولا دِصحابہ سے تحصیل علم حدیث کی اور سند کے کرآئے

أى طرح ، حفزت مخدوم صاحب كوجهي ، يفضيلتِ خصوصي ، حاصل ، وأني كه

ا یک سال ، مکنهٔ مکر مدین رہ کر اور ڈیز موسال ، مدینه منورہ میں رہ کر ، اولا ورسول واولا دِسجابہ سے کسب روحانی وحصول علم حدیث کے بعد ، سندِ حدیث کی ۔ خدمتِ حرمین کی۔ پھر ، اپنے وطن بہار ، محلّہ کا فوری سرائے ، تشریف لائے۔

یہاں سے اجمیر شریف جا کر ، چلے کثی وریاضت میں مفروف رہے۔

کیم،اپنے مُرشد، شاہ تاج بخش، حضرت شاہ جلال صاحب گجراتی قُدِس سِرُ ہُ، مقیم پَنڈ وَہ (بنگال) کی خدمت میں آگر، بیعت وخلافت سے سرفراز ہوئے۔

تاحیات مرشد، خدمت مرشد میں رہے۔

پر، بعدوصال مُرشد، مع آقر با، الني وطن بهارشريف آگئے۔

یہاں سے کچھ عرصہ بعد تحکیم رئی منتقلی وطن، به فہمائش مرشد، ۱۸۸ھ میں فرمائی۔ اور ملاوال ضلع ہردوئی کوطنِ ثانی بنایا۔

مِنتَقلي وطن، بہارے، اِس بنارِ تھی کہ:

حفرت مخدوم کی صُلُب ہے، اِی دیار میں فَوْدُ الْافْوَ اد، حفرت مولانا شاہ فَصلِ رَمْنَ صاحب، مُحری، قُدِس سِوَّ هُ کاظهور، مقدر اَتِ رَبَّانی سے تھا۔

(ص ۱۱۸ تاص ۱۸ تا تاص ۱۸ نه رحمت و توقت ' مو تف مولانا شاہ افضال الرحمٰن ، غرف بھولے میاں جو ہر حادہ نشین ، بارگا فصل رحمٰن بنج مراد آباد صلع اُناؤ مطبوعہ لیتھو برتی پریس ، نئ سڑک کان پور یو پی) مخدوم شیخ ، محمد ، معروف به '' مصبائح العاشقین' ، چشتی ، عہد شباب ہی میں پانی بت ( پنجاب ) سے عازم لا ہوروماتان ہوئے اور شیخ الاسلام ، حضرت بہاءالدین زکریا ، ملتانی دَضِی اللهُ عَنهُ کی خانقاہ میں مقیم ہوکر ، وہاں کے تبحر عکما سے علوم فقد وحدیث وغیرہ کی تحمیل فرمائی۔

اس کے بعد،عازم حرمین طبیبین ہوئے اور مکہ مکر مہیج کر،مناسک وارکان فح اواکر کے

کچھ عرصہ، قیام کیا۔اور وہاں کے محمد ثین ہے اجازت وسند حدیث حاصل کی۔ گھر مدینہ طیبہ کپنچے اور وہاں کی برکات وحسنات ہے مستفیدہ مستقیض ہوئے۔ حضرت شاہ فصل رحمٰن، گنج مراد آبادی ،اکثر ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ: ''جمارے بزرگوں نے تو: مکّہ شریف میں حدیث شریف پڑھی بھی اور پڑھائی بھی۔ اور وہیں ہے، سند حدیث بھی لائے۔'' چنانچہ، مخدوم مصباح العاشقین صاحب نے

ایک مال ، سات ماه ، مزار سرایا انوار ، رسول انتقلین ضلّی اللّه عَلَیْه و سلّم کی جاروب کثی کی۔ اور جواولا وامجاد ، سیدُ الا سیاد ، صاحبِ لَو لاک صَلّی اللّه عَلَیْهِ و سَلّم و صَلّم وصحابهٔ کرام ، و ہاں تھے ، اُن کی زیارت و شرف صحبت ہے مشرّ ف ہوتے رہے۔

بعدازاں،اپے وطن، پانی بت واپس ہوئے۔''الخ۔

ا (من ٢٠٠٠ فضال رحماني "موكّفه مولانا شاه اقضال رضن ، تُر ف بجو له ميان جو بر، تَجْ مراد آبادي -مطبوع شم يريس - كيا، بهار با بتما مُثني مُحدِ شفع رحماني طبع اول)

مخدوم شاه ،مصباح العاشقين ، چشى عَلَيْهِ الرَّحْمةُ وَ الرَّضُو ان

یا جازت والدِمحتر م، راہ طلبِ حقیقت میں پھر، عاز مِ سفر ہوئے اور پھر پینتالیس (۴۵) پاٹی پت سے دہلی اور یہاں، چند ماہ گذارنے کے بعد، دیار پورپ کی طرف نکل گئے۔

> يهان سے منزل بيمنزل مخدوم مصباح العاشقين صاحب بكھنؤ يہنچ اورمولا نااعظم ثانى ، رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْه كى صحبت اختيارى \_

یا د،رہے کہ، نیرو،ی مولا ٹا اعظم ٹانی ہیں

جى حضرت مخدوم شاه ميناصا حب اور شيخ سعدالدين بن قاضى بذهن انامى

وَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا كَا تَاوِيُّ .

ا كي شخص نے مخدوم (مصباح العاشقين ) كے متعلق سوال كيا كه:

ایثال کدام اند؟

نو، حفرت شاه ميناصا حب عَلَيْه الرَّحْمَة في جواب وياكه:

من السم وه خفل، يجه نه جهر كا، بلكه يجهاور معجب بوا\_ حفرت شاه میناصاحب في متبسم موكر فرما يا كه: اليال، في الحقيقة مُنَّع ، وفي التسميم مُنَّع " تو، وه څخص، این کم علمی پر، بهت منفعل ہوا۔ كيا،الفتِ بالهي ع- سُبُحْنَ اللَّه ـ "(ص ٣١٠ أَنفالِ رحماني") مخدوم مصباح العاشقين ، چشتى ، شيخ اعظم نانى ،لكھنوى ہے تعليم عاصل كر كے قصيەراد ئى داقع اَوَ دھ(موجود دورياياد - ضلع بارە بىكى ،صوبياتر پرديش ) يېنچے۔ جہاں، حفرت شخ احمد، راوٹی نے سلسلئے چشتہ میں آپ کوم پد کیا۔ حضرت شخ احد، راو ٹی کے تھم وہدایت پر ،مخد وم مصباح العاشقین ،چشتی مخدوم شخ جلال گجراتی معروف به تاج بخش کی خدمت میں ، پُنڈ وَ ه شریف ( بنگال ) مینچ اوراجازت وخلافت سے سرفراز ہوئے۔اورایک مدت تک آپ کی تربیت وصحبت وبرکت سے متمتع وفیض یاب ہوتے رہے۔آپ ہی کی بارگاہ نے مصبائے العاشقین "کا خطاب ،مُرحت ہوا۔ بہ مقضاے البی مخدوم مصباح العاشقين كے والد ماجد، شخ مگن صاحب، بعمر نوے (٩٠) سال پیر (۲۰) زی تعده ۲۹ هموکو، نیز ،ای سال ، سوله (۱۲) زی قعده کو مخدوم صاحب كے بڑے بھائى، شخ اولياصاحب، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم دارفانی ہے دار بقا کی طرف، ایک بی ماہ میں ،سدھارے۔ اِس طاونہ کے نتیج میں یانی بت ( پنجاب ) کے آپ کے بھی گھروالے پنڈ وَه شریف (بنگال) آگئے۔ حفرت شاہ جلال تاج بخش شہید کے حکم وہدایت کے مطابق آپ، بے مت مغرب، روانہ ہوئے۔ یہاں سے عازم سفر ہوکر جون بور، پھر،قصبہ راوٹی (موجودہ دریا با دضلع بارہ بنگی) موتے ہوئے لکھنو کہنے۔

''اُس وقت، شیخ قطب الدین، برادرزاد و حضرت شاه میناصاحب، و بال صاحب سجاده تھے اور حضرت شاہ مینا صاحب کے بڑے خلیف حضرت شیخ سعدالدین بن قاضی بڑھن انا می بھی وہیں تھے۔ ہردوصاحبان نے تین روز تک تفہرا کر ،لواز مهمان نوازی، ببطیب خاطرادا کیے۔

اور فیفن صحبت حفزت گذره م صاحب غلیه الوّ خدمة نے فیض یاب ہوئے۔ مخدوم (مصباحُ العاشقين ) صاحب، پيم، ان صاحبان ترخصت موكر، حفزت مولا با المظم ثانى صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمة كمزارشريف يربوت بوئ ملاوال، واقع بردو كَي بينج \_ ... بخدوم (مصباح العاشقين )صاحب، متوطِّنِ ملاوال ہوئے تو ، بیز مانه ،سلطان بهلول شاه لودی کے عہدِ سلطنت کا تھا۔ مخدوم صاحب نے، مجدخام و فجر ہ، برائے عبادت ،ومکان، قیام کے لئے تعمیر کرایا اور متو گل نه زندگی ، بسر کرنے لگے معتقدین ، جوطعام و ہدایا ، پیش کرتے مخدوم صاحب، تین یوم کے بعد، پھر قبول نہ کرتے۔ أس دفت تك، ملاوال شراوك، نماز جعدك نام سي محى آشنا، نه تقير چنانچی، مخدوم صاحب غیلیْسهِ السوُّ خمّهٔ نے سلطانِ وقت سے اجازت لے کر سب سے پہلے، ملاوال کے موجود ملمانوں کے ساتھ، جعہ، ادافر مایا۔" ( ص ٢٨ وص ٢٨ \_ " أفضال رحماني " \_مؤلَّفه مولانا شاه أفضال رض ، عُر ف يجو لے مياں جو ہم ، آنتي مراوآ يا دي مطبوعة كي ركس - كيا- بهار) "جب، حفرت مخدوم (مصباحُ العاشقين ) صاحب عَلَيْهِ الوَّحُمَة احِيْ آخرى مفرِ وبلي ے والی ہوکر، قنوج پھر تشریف لائے تو،معتقدین نے باصرار، قیام پرمجبور کیا۔ مخدوم صاحب نے فرمایا کہ: بیرجمارا آخری سفر ہے۔ بوائے آخرے،اب سفر نہ ہوگا۔'' آپ كے ہم عصر، مخدوم شخ اخى جمشيد، راج گيرى عَلَيْهِ الرَّحْمَة كاوصال ان ایام میں ہوا تھا۔ چنانچہ آپ ، موصوف کے مزار شریف پر ، برائے فاتح تشریف لائے۔ ا تفاقي وقت كه ، مخدوم يَّخ سعد خيراً بإدى بن يَّخ بدُهن صاحب اورمخد وم عبدالصَّمد ، عُر ف شاہ صفی صاحب (جن کا مزار شریف،قصبہ صفی پور میں ہے جو کہ گنج مراد آباد کی مخصیل ،اور پندرہ میل کی سافت یرے )خلیفہ اعظم شخ عدصاحب فیرآبادی بھی ، قنوج آئے ہوئے تھے۔ بردوصاحبان ،حضرت سيدنا مخدوم مصباحُ العاشقين صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَة كَي صَبر آمد أن كرمان قات كو يطي في معدصا حب عَلَيْهِ الرَّحْمَة في جابا ك مين ، شي صفى صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَة ت يهلي بى ملاقات كرول-مگر ، مخدوم صفی صاحب نے پیش قند می کی اور پینج سعد صاحب ، ان کے بعد پہنچے۔

حفزت شیخ معدصاحب نے مخدوم مصبائ العاشقین ، چشتی ، رَ حُدَمَهُ اللّه علیْه کو و کیھتے ہی ، ایک کیف وسرور میں بر بانِ ہندی کہا: و یکھا!''محمد ٹانی۔'' میر کنامی، اپنے ہیر، مخدوم شاہ میناصاحب سے تھا، جن کا اصلی نام، شیخ محمد تھا۔'' (ص ۴۵ وس ۴۳ ''افضال رحمانی'')

'' آپ کا پیشتر وقت، یا دِالہی میں بسر ہوتا۔ بعبہ ظہر وعصر، در بِ قر آن مجید وحدیث شریف دیا کرتے۔ مامین عصر ومغرب، اکثر مُر اقبہ فرماتے۔اورلوگ، شریکِ حلقہ ہوا کرتے۔

جب، مخدوم صاحب کا، سن شریف، سو (۱۰۰) سے متجاوز ہوا

تو، گوششین آپ نے اختیار کرلی اور وہ خرقۂ خلافت جو آپ کے مُر شد، شاہ جلال صاحب تاج بخش عَلَیْهِ الرَّحْمَة نے مرحمت فر مایا تھا

صاحب زاده، شخ عبدالرزاق صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَة أود كرَ، صاحب سجاده كيا-اورا پناذاتی خرقه، صاحب زاده، حافظ شخ عبدالحلیم بندگی میاں صاحب عَلَیْهِ الرَّحْمَة کوم حمت فرما کر، حب معمول اولیا ہے مَلف ، ایک تحریر خلافت بھی ، رقم فرمادی -۱۳۸ جمادی الثانی ہے مخدوم صاحب عَلَیْهِ الرَّحْمَة کوشد ت سِ ، زائد ہوئی اور عَرَّ وَرجب ۹۳۹ ھ، بروز جمع، بوقتِ جاشت، آپ، واصل بحق ہوئے -

اللهُ اللهُ اللهِ وَاجِعُون - اللهِ وَاجِعُون -

مخدوم صاحب نے ، یہ وصیت ، پہلے ہی ، فرمادی تھی کہ میرے جنازے کی نماز ، شخ عبدالرزَّ اق صاحب ورنہ ، حافظ عبدالرجيم بندگی مياں صاحب پڙھا کيں۔''

چنانچہ، بعداداے جمعہ، شخ عبدالرَّ زَاق صاحب نے نمازِ جنازہ پڑھائی۔

پندرہ (۱۵)ختم قرآن ، حافظ عبدالرجم صاحب نے اور پانچ (۵)ختم ، شخ عبدالرزَّ الّ صاحب نے اور پانچ (۵)ختم ، سب سے جھوٹے صاحب زادے ، شخ جلال صاحب نے پڑھ کر،ایصال تواب کیا۔

اؤل روز، شخ عبدالرز اق صاحب نے ، دوسرے روز، عافظ عبدالرحيم صاحب نے تيسرے روز ، عافظ عبدالرحيم صاحب نے تيسرے روز شخ طال نے تسیم طعام کیا۔

بوقب وان ، خدوم صاحب عَلْيْدِ الرَّحْمَة ك جناز ير، أبر كاا يك كلزا، تها كربرما-

جو، دلیل واضح مغفرت وجریانی رفی کی ہے۔

اورسید ٹی صاحب نے جوروضہ بقیر کرایا تھا۔ای میں مجو خواب راحت، ملاوال میں میں۔" (ص ۴۳۔"افضال رحمانی")

خدوم بمصباح العاشقين ، چشتى ، غليه الرَّحْمَة كَ ظَلْفِ اكبر، شَخْ عبدالرَّ الْ شھر عَر ، طريقِ سلسله ، مخدوم عافظ عبدالرحيم بندگ مياں سے جارى ، بوا۔ چنانچہ ، فدكور ہے كہ: ''ہم ، جہال تک شجرہ پرغور كرتے ہيں

تو ،طریق سلسلہ ، مخد دم عبد الرجیم صاحب علیّٰ ہو الرَّحْمَة ہے جاری ،نظرآ تا ہے۔ کیوں نہ ہو۔ یہی تو دہ مبارک ہتی ہے

جو،اس مہتم بالشان امانت کی این ہے، جس کی بشارت، شاہ جلال صاحب تاج بخش ومخدوم شُخ سعدصاحب ٹیرآ بادی ومخدوم شُخ عبدالصّمد، عُرف شُخ صفی صاحب صفی پوری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم دیتے چلے آئے۔

اور کی تو، وہ وجہ ہے، جس سے والد ہُ عبدالرجیم بندگی میاں صاحب کو

حضرت شیخ جلال صاحب تاج بخش عَـلَیْـدِ المرَّحْمَدَة کاخاص طور پراپی بیٹی بنانا ای دُرِّ کُنُون کے لئے تھا۔ چو مفصل رحل "اسم ہاسٹی ہوکر، چیکنے والا تھا۔" (س۳۶۔" اضال رحانی") حضرت مخدوم بہاء الدین شیخ مجمد ، معروف بہ مخدوم ، مصباح العاشقین ، چشتی (متولد محرمُ الحرام \*۸۱ء ۔متوفی ۹۳۹ء) کے صاحب زادہ ، حافظ عبدالرجیم بندگی میاں کی نسل سے ایک بزرگ ،شاہ ،اہل اللہ میاں ، دوصدی بعد پیدا ہوئے۔

جن كِفْرِ زندِ جليل بين: أوَيسِ زمان بمولا ناشاه فعلي رحلن ، كُغُ مرادآ بادى جو، النه عهد وعصر كِ مشهور عالم وحدِّ ثاور عارف بالله موت -رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ أَجُمَعِينُ -حضرت مولا ناشاه ، فصل رحل وعرُ في عام بين "مولا نابابا" كهاجا تا تعا-

آپ کی ولادت کے بارے میں ، تریے کے:

"مولاناباباكوالد،عارف بالشر مخدوم شاه، ابل الشرميال صاحب

حضرت بقيةُ السَّلف والخُلف، قطب وَورال، مولانا شاه عبدالرحمٰن صاحب لكهنوى وَحُـمَةُ اللهِ عَـلَيْهِ إِلَّهُ العلوم، مُلَّا، عبدالعلى، فركَّى حَلى بكهنوى) كرُم يدِ خاص تقر

اورخود، حفزت شاه صاحب قبله اہل الله ميال صاحب كو بے حد عزيز ومجوب ركھتے تھے۔ اور بہت كم ، جُد ا ہونے دیتے تھے۔

ایک مرتبہ، شاہ اہل اللہ میاں صاحب، اپنے مُر شد، شاہ صاحب قبلہ کی پشتِ مبارک مَل رہے تھے۔ یکا یک، وہ خلِش، جو، فرزند نہ ہؤنے ہے اکثر دامن گیرر ہاکرتی تھی پھر، عَو دکر آئی۔ کیوں کہ آپ کی دختر صاحبہ، جمعیت بی بی کو پیدا ہوئے

الفار ہواں (۱۸) سال تھا۔

حفزت شاہ صاحب قبلہ نے ، یہ کبیدگی ، اُزروئے کشف معلوم کر کے ، تبتیم ہو کر فر ما یا کہ کیوں؟ میاں اہل اللہ! کس فکر میں ہو؟ شاید ، خلشِ اولا دہے؟'' پھر ، خود ، تھم دیا کہ:

اچھا، ابتم، اپنے مکان جاؤے کم کو، پروردگارِ عالم، ایک ایبافر زندعطافر ماے گا جو، مثلِ آفاب، ونیا میں روش ہوگا۔ جس کا فیض، مغرب سے مشرق تک ایباروش کردے گا کہ اس کے سامنے، دیگر ستارے، ماندہوں گے۔اُس کا نام مفصلِ رحمٰن 'رکھنا۔'' چنانچہ، شاہ، اہل اللہ صاحب اپنے مُر شدے، خصت ہوکر مکانِ مُسکونہ، واقع سندیلہ واپس آئے اور کیم ماور مضان ۲۰۸ ہے، بوقت صحح صادق

اس مادرزادقطب ولایت عَلَیْهِ الرَّحْمَة نے قدوم میمنت اروم سے عالَم کوفیض بخشا۔ عدوم ، اہل اللہ میاں، فرط ابتاح میں ، ای ہفتہ

مولانابابا (شاه فصل رحمن )عَلَيْهِ الرَّحْمَة كول كركمَ

حضرت شاہ (عبد الرحمٰن مؤمِّد الكھنوى) صاحب قبلہ عَلَيْهِ الرَّحْمَة كى خدمت مِيں پَنِيجِ۔ مخد دم ،عبد الرحمٰن صاحب، عَلَيْهِ الرَّحْمَة في ،مولانا بابا كے كانوں مِيں بطريقٍ مَسون ، اَذان واقامت كهى اور بے حدد عاوں كے ساتھ ، والى كيا۔ تئير ب برس كا آغاز تھا كہ مولانا بابا كو لے كر مخد وم ابل الله صاحب پھر ، مخد وم عبد الرحمٰن صاحب ، رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ كى خدمت مِيں گئے تو ، آپ نے بہ كمالي محبت ، رسم الحمٰ الله ،ادافر مائى۔''

(ص٥١-"انضال رحماني")

"نامِ نائ" بلا الف ولام كي وفعل رحن" مجيح ب- چوں كه ميتار يخي نام ب-

اس کے عدد تکالے ہے ۱۲۰۸ او تکاتا ہے۔ "(ص۵۱" افضال رحمانی") حضرت مولا ناشاہ فصل رحمٰن کے استاد:

حضرت مولا ناشاه نورُ المحقّ ،فرنگی که کی بکصنوی ،فرزیدِ حضرت مولا ناشاه انوارالحق ،فرنگی که کی لکھنوی ،تلاندهٔ بجرالعلوم ،مولاً ناعبدالعلی ،فرنگی کهی بکھنوی تھے۔

اِی طرح مرائ البند، شاہ عبدالعزیز ، بحدِ ت د بلوی بھی ، آپ کے استاز جلیل تھے۔ عکماے فرنگی محل ، لکھنو کے ذکر میں ، حضرت مولانا شاہ فصلِ رحمٰن ، کمنج مراد آبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ:

''جم نے درسِ نظامی وفقہ واصول و کلام وغیرہ کا تکملہ، بر العلوم، مولانا محمد نورصاحب فرنگی محلی (قُدِمن مِسرُّهٔ) سے کیا۔

ان كوالد ، مولا نامحرالو أرصاحب (فُدِسَ سِرُهُ) فرَقَى كلى في جانے كياد يكها كه: اين مند ير بشالية اوراين خوشي وشفقت ب

يورى بيضاوى وكالل فقدورى ، يحر، بدايه بكمل يرها تي-

يفداكادين ديموكر مم كوءان كمصنفين فيض آتاب"الخ

(ص ۱۱ ۔ "رحت و نعت " مو لَقد مولانا شاہ بھولے میاں جو ہر، ہجادہ تشین بارگا و فصلِ رحمانی گئے مراد آباد بشلع أمّا و مطبوعه کان پور)

"مولانابابا، عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ نِفْرِماياك.

منم ،جب، پہلی بارا۱۲۲اھ ش، حضرت مُر شد (شاہ مُرا قاق، نعشبندی، محدِ دی) دالوی کی خدمت شین مُر بدہونے گئے تو ،بعد بعت ،خواہش تعلیم ،بیان کی۔

آپ فيدعا مين دے كر،اجازت بشى۔

اوردن میں،اپنومان، کمانا کمانے کی ہدایت بھی فرمائی۔

ہم، جب، اوَّ ل روز ، حضرت شاء عبد العزيز ، صاحب محدِّث عَلَيْهِ الوَّحْمَةُ كَ پاس در س كو كتے ، تو ، موصوف نے عام توجد ركھى۔

بعد درس، اس شب کو ، تو ، تم بھو کے پڑر ہے۔ گر، ای رات، حفرت شاہ صاحب عَسَلَیْدِ الرَّحْمَةُ نَے ، شجانے کیاد یکھا کہ:

مجھ کو، میج بی بلانے ، ایک آ دی بھیجا۔ اور میں ،بعدِ مغرب ،مُر شد قبلہ سے

اجازت لے كركيا، أو، شاه صاحب، فأقس سِرُ أه، بكال شفقت، ليش آئ ہدایت کی کہ، آج سے شام کا کھانا، میرے یاس کھایا کرو۔ اس شب، ہم نے عشابعدے تبجد تک روھا۔ يى معمول ہوگيا كہ عشائے تبجد تك، درس اور تبجد کو، خدمت مُر شديس آكر، وضووكلوخ وغيره كأنظم كرنا، ون مجر خدمت ييل ربنا-مجى، دن يس بهي ، شوق أكساتا ، تو ، مُر شد قبله كوكشف ، وجاتا \_ يشفقت فرمات: فكرمندى كاب كى ج فيض مصطفوى عنم ، خود يره جاؤ كے ـ " ايك بار، شاه (عبدالعزيز) صاحب عَلْيه الرَّحْمَةُ ففرماياك. اگرتم، پند کرو، تو، تم، اپ داماد، سيظهيرالدين شهيد (عَلَيْهِ الوَّحْمَةُ) کو شريك، تمهار عدرس مين، كرلياكرين" یں نے کہا: اتناشر مندہ ، نہ کیجے۔ آپ ، مختار ہیں۔ جے جا ہیں ،شر یک کرلیں۔'' مگر، حضرت شاہ صاحب نے ہؤا، اپنے داماد کے کھی، کی اورکونٹر یک،میرے درس میں نہیں کیا۔ جن كتب كولوك ،سال اور درير هسال مين برصة برتوفيقِ اللي ، ہم ، دس بندره دن ميں پڑھ ليتے۔ بخاری شریف، اٹھارہ یارے، ایک وقت میں پڑھ کرختم کی تو،شاه صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ في بهت دعا تين دير-پیرومرشد کی اس و ہی شانِ علم وکمال کا انداز ہ مٰدکورہ واقعہ تعلیم ہے آپ، بہنو کی کر سکتے ہیں۔ حكيم الحكما مجود خال صاحب فصل رحماني ، وبلوى نے بيان كيا كه: مجھے، حضور اعلی فرملی، تو، پدلگاتے، شاہ صاحب علیہ الر حُمهُ کو ہاں گیا۔ سيد شاه مولوى ظهير الدين صاحب شهيد عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِ دوران تذكره ، حضرت شاه صاحب قُدِسَ سِرُّهُ على كماك. عشامے تبجد تک کے بجائے ، مولا نافصلِ رحمٰن کا کوئی اور درس کا وقت ، رکھ دیجے۔'' تو اشاه صاحب فرمایا که:

مولوی فعلِ رخمٰن کو،سب سے علیحدہ پڑھائے میں ،بیرازے کہ: وہ، تو مُجاتِ رسمالت سے پڑھتے ہیں۔

ان کو برابر ، حضوری رسالت ، عاصل رہنے کی وجہ ہے ، میں بھی ، یہ پہند کرتا ہوں کہ: میری راتیں بھی ، حضوری رسالت میں حدیث وقر آن خوانی کے ساتھ گذریں۔ ای سعادت یا بی کے لئے صرف تم کو، اس درس میں بٹھالیتا ہوں۔

تم ، بھی بھی ، شریک ، وتے ہو۔ میں ، جا ہتا ہوں کہ م ، ان سے علم حاصل کرو۔ کوں کہ: مولوی فصل رحمٰن کو، یڈیفِس مصطفوی، وہی علوم ، عطا ہور ہے ہیں۔

سب بچھودہ، آمخضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِيالِيةَ اور بوج ليتي أَن مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ع ورند، إس طرح، نه كوئي پڑھاسكتا ہے، نہ پڑھسكتا ہے۔''

اں چیز نے مجھے اور عاشق بناویا اور حضرت کی جبتو کر کے ، مکان لایا۔ مُر یدی کی خواہش کی ، تو ، آپ نے فر مایا: اس مرتبہ میں ، دوبار ہ آ مد پررکھو۔''

بعض لوگول ے، پیات اور مشہور ہوئی

تو بمولا نابا باعکیه الرَّحْمَة گر، والی بهوگئے پھر، جب دوباره، آپ، دو بل تشریف لائے تو، میں اور سیم اللہ دیاصاحب د ہلوی، مُر بد بهوئے''

(قرآن کریم و تغییر، تین ماہ تک پڑھ پائے تھے کہ )ایک طرف ، شاہ صاحب نے لوگوں سے بہت کچھ کہد دیا۔ دوسری طرف ، مرشد قبلہ، قُدِّس سوُّہُ نے فرمادیا کہ میاں فصل رحمٰن! تمہارا کام، تو بھی کا نجام پاچکا۔اب، جا کر بھلق اللہ کو فائدہ پہنچاؤ۔'' تو ،ہم ، شرما کر ،گھرواپس آگئے۔

> گر،ایک عزیز کو، والدهٔ ماجده کی خبر گیری کور کھ کر، پلاکسی کو بتائے گیارہ بارہ بوم میں، چندرشتہ داروں کے ساتھ، دہلی آگئے۔

اورتین ماہ میں دیگر کتب تفاسیر، نیز احادیث، جیسے ہردوموطا ، مُستدِ امام اعظم ، داری داقطنی ، مجمِ کیروغیرہ، شاہ صاحب قُدِس سِوُ اُ مے ختم کرلیں۔

دو چار کے بیوا ، اِس سفر کاکسی کو، پیتہ بھی ، نہ ہوا کہ کب گئے اور کب پڑھآ ئے؟ ہمارا ، دوسرا سفر ۱۳۲۳ ھے کو ، د ، کلی کا پھر ہوا۔اس وقت بھی مشتدرک وغیر ہ کتب ا حادیث

ہمارا، دوسرا سفر ۱۳۴۴ ھاو، دبھی کا چر ہوا۔ اس وقت جی مشدر ک وعیرہ کپ احادیث اور فقیہ اکبرو جامع صغیر وقسطلانی وغیرہ، ڈیڑھ ماہ میس پڑھیں۔ شاه صاحب عَلَيْهِ الوَّحْمَةُ، يشفقت كِي اورون بم كوروك كر، اين محبت بيل ركهنا اورایے سامنے، درس دِلوانا چاہتے تھے مگر، وہ ، جاے ادب تھی۔ ہم ،ابیانہ کر کتے تھے۔ ادهر، مُر شد قبلہ نے پھر ہم کو جگم واپنی دے دیا۔ ہم کو، گھر آ ناپڑا۔'' اصل حقیقت ،فرمود و معزت ہے ،واضح ہے۔ ١٢٢١ ه كے سفركو، چول كه آپ نے بوشيده ركھا تھا إس لئے تذکر ہُ عام میں ، بیدو مراسفر ، شہور نہ ہوا۔ جس ہے لوگوں کو مکمل تھیل عدیث نہ معلوم ہوسکی۔ يمر، مولاناباباعَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي ماياكة تیسراسفر۱۴۲۵ه مین دبلی کاموارمولوی مرزاخشن علی صاحب کلھنوی (محدّث) کاساتھ تیسرے سفر میں ،آگرہ کی ایک سرائے سے دہلی تک ،ہم ہے رہا۔ مرزاصاحب نے جب،ارادہ،اؤل میں کیا تھا اُس وقت، بمارے پاس،زاد حرنہ تھا۔ ال لي مرزاصاحب، مار عير عرف ملي، إلاها ي حکیم محمود خال کے وہاں ، ہم تھہرے تو ، مرز اصاحب ، عُدا ہو گئے۔ مولوی حسین احمد صاحب ملیج آبادی ہے ، دہلی میں ہم ہے دوایک ملا قاتین ہو کیں۔ وہ ، بجب پڑھنے گئے ، ہم کو، والدہ کی تنہائی ہے جانے کا موقع ، ند ہوا۔ نیز، اس تیرے سفر میں مولوی اسحاق صاحب ہم سے بڑے تیا ک سے ملے۔ پُھر، ہم کو، اپنے گھر لے جا کراپنے داماد ، مولوی شاہ نصیرالدین صاحب قُدِین سِر ہُ ہُ اوران کی اہلیہ (وختر کلال مولوی احاق صاحب) کوہم ے مر ید کرایا۔ اصرار کیا کہ ہم،ان کے بہال تھمریں ۔مگر،ہم نے معذرت کرلی۔ مولوی نصیرالدین صاحب عَلْیه الرَّحْمَهُ اکثر ہم ہے توجہ لیا کرتے۔ بوی محبت رکھتے أہے۔ لیکن، اِس مرتبہ بھی، مُرشدد ہلوی قُلِّد سَ سِوُّ ہُنے بارہ تیرہ یوم میں ہم کو، واپسی کاحکم دے دیا۔ چونھی بار ۱۲۲۹ ھ میں ،ہم ، د ہلی گئے ۔

پ بار بھی، بارہ تیرہ روز میں مُر شدد ہلوی عَلَیْه الوَّ حُمَةُ نے ہم کو گھر، واپس کردیا۔ پانچویں بار ۱۲۳۹ھ میں، دہلی جانا ہو۔ کا تو بشاہ (عبدالعزیز)صاحب محدِّث دبلوی عَلَیْهِ الوَّحْمَةُ كادصال بوئے عَن ماہ ہوئے تھے۔ بم كورة كره ساك مريدن فيفح كامضائي دي تى ـ وبی لیے ہوئے ہم نے شاہ (عبدالعزیز)صاحب کے مزار پرفاتحہ کی۔ اور،ان کے گھر والوں کو پیش کردی۔ مواوی محاسات صاحب (عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ) في بم ع، دَورهُ صديث كي خوابش كي تو، ہم نے اپنے استاد، شاہ صاحب کی روحانی خوثی کے لئے بخاری وسلم کا باہم وَ ور ہ كريمي ، وه سنة ، بهم يزهة مجمع ، وه يزهة ، بهم سنة بين (٢٠) يوم مين كيا-ات يس، مُرشدو الوى عَلْيْهِ الرُّحْمَةُ نِي بهم كويم، والس مكان يسم ويا-اس کے بعد ، ہی ، ووبار اور حیات مرشد عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ ميں وہل گئے۔ مر، ہفتہ سے زائد، مُرشد قبلہ نے تھیر نے ، نہ ویا۔" اس باہمی دورہ عدیث کو، چول کما یک دوسر نے سے س کفقل کما گیا اس کنے کوائف مُرتب کنندہ ،ایک ،ی طور رِنقل کرتے ملے آئے اورورک کے اِشتہا ہی معنی مجھ بیٹھے۔جس کو تفصیل فرمود ہ حضرت مولانا بابا ،غلط تھمراتی ہے۔'' (ص ۱۱۵ تا ص ۱۱۸ " رحمت ونعمت") إرادت دا جازت وخلافت آپ کوهفرت شاہ گھرآ فاق، نقشبندی، مجدّ دی ، دہلوی ہے عاصل تھی۔ چنانچے،آپ کی تعلیم و تربیت اور شوق ریاضت کے بارے میں مُوَلِّفِ' 'افضالِ رخمانی' '، رقم طراز ہیں کہ: "مولاناباباعكيه الوَّحْمَةُ كى ابتدائى تعليم، كهمند يلداور كهماوال من بوكي-مَّر بشرح مُلاَّ جا مي ، كافيه، لعني ، تحووضر ف اور كلام وفقه وغيره كي يحيل ، مولا نا نورصاحب ولدمولا باانوارصاحب كصنوى ورضمة الله عَلَيْهِ مَا يهما عرولى \_ موصوف نے پہلی بی نظر میں بھانپ کر، بہ کمال محبت، درسیات کرا کر تعلیم حدیث شریف کے لئے دہلی جانے کی ہدایت فرمائی۔

عام طلبه کا جتنا درس، پندره میس اوم میس ہوتا ،آپ ، ایک وفت میں ختم کرتے۔ مولانا بالغِلَيْد إلى وحمةُ كاتكملهُ حديث، استاذُ الاساتذه، معزت مولاناشاه عبدالعزيز صاحب، كدّ تدولوى عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ عِيداد

استاذ بلندنظرن ، نگاه الله ليس شن عن عن افت ستاره بلندي ، كوريكما اورانتها محبت عدر ب حديث، شروع كرديا الجحى، يَحْماه بى گذرے تھك مولانابا باعَلَيْهِ الرَّحْمَةُ كوايِي والده ماجده كي تنهاكي كي وجد عوالي ، طاوال جونايرا ا دوباره، جبآب پھروہلی تشریف لے گئے تو بھمل تکملہ حدیث ہوگیا۔ كو، شاه صاحب قبله عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ آبِ كو يحماه ، روك كرخود آب عدر ب حديث ولوانا چاہتے تھے، مگر ، اؤلا آپ کی والدہ کی تنہائی ، دوسر کے حسنِ حقیقی کی جتبو ، اور بی پیز کی مقطعی تھی۔ اس کئے بارہ تیرہ برس کی عمر ش ان علوم سے فراغت فرمالی۔ مولوى حيدر كل شاه صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ ،حضرت مُر شد ، مجوب حيبُ الحلَّاق، خواجه شاه مُرا فال صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ كَفليفه طاوال شررا كرت تحد ايكروز وولاناباباعكيه الرحمة تتن واريرس كاعرض خليف موصوف عدريافت فرماياكه: يآب، گردن كيون هكالياكرتے بين؟ الفول نے کہا کہ: بٹا! ذکر الی کرتا ہوں۔ مولا تابابانے فرمایا کہ: مارا بى، تى جابتا ہے۔ ہم كو بى سكمادو۔" غليفه صاحب في آيكا كمال ذوق، إس يحيين شن و كيوكر، سينے عدالك الداور فرمايك. تم ،روزآیا کرو۔ہم، بتادیا کریں گے۔" چنا نچیه ذِ کُرَفْی و اِثبات و پاسِ اَنفاس وطریقِ مُر اقبه، بتا کرتوجُه میں بٹھا ناشروع کیا

تو، چند ماہ ہی میں، شاہ حیدر علی صاحب کے إحاط ، توت ہے آپ کی روحانی قوت ، اہر ہوگئ۔ اورمیاں حیرعلی شاہ نے ،وہل ،حفرت مُرشد عَلَيْدِ الوَّحْمَةُ كى خدمت ميں جانے كى برايت فرمائي " (ص٥٥ ـ"افضال رحماني")

حفرت شاه عبدالعزيز ، محدّ ث د بلوي كي درس كاه ميس آپ كے تھيل علم مديث كى كيفيت، يتھى كه "أيك بار ، مولانا باباعَليه الرُّحْمَةُ في اين دورطالب علمي كاتذكره فرماياك. ماراء استاذ مولانا شاه عبدالعزيز صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ

مجھے مے مدیار وقدر ومزات فرماتے۔ اور جب درس ميرے قيام د بلي ميس فرمات تو،جب تك، بآواز بلند، دريافت، نه فرمالية كه مولوی فصل رحمٰن آگئے؟ اور میں خودنہ بولتا، اُس وقت تک ، شروع ہی نہ فرماتے۔ فر مایا که: دَورانِ درس، اکثر، جھے، تنہا درس دیے۔ اور چ چ س گھے ہو تھے جاتے کہ: تم ،اس كامطلب مجوك ؟ جب تك منين ، بان! شكرتا، آك نه بوضة -اوراگر، مجمع محى، در بروجاتى، تو، حفرت تاه صاحب جب تک منیں ، نہ آجاتا ، انتظار فر مایا کرتے۔ مولانامامات فرماماكه: جو كمايس الوك، دودو برس ميس يره الم ، بفضله تعالى ، پدره دن سن فتم كرتے-يندره روز ميل ايم نے بخارى شريف ، ختم كى .. ج مير ي مولانا شاه عبدالعزيز صاحب کی اورکومیرے ساتھ، درس میں شریک نہ کرتے۔ البته بهجي اينة واماد ، سيظهيرالدين شهير عَلَيْهِ الوَّحُمَةُ كُوبِهُما لِيتَ ـُنْ (ص٥٥\_"افضالِ رحماني") علما مے فرنگی محل بلھنؤ تے تھے پل علم کے حالات، بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشادفر مایا کہ: جب ہم بکھنو میں شرح جا می وغیرہ پڑھتے تو،ان طرح،نه بڑھتے جیے لوگ آج کل پڑھتے ہیں، بلکد دونجو پڑھتے۔ بر ہے کم تو بھی پر ھانہیں۔ ہم کو،ان مستِفین کتب سے فیض آتا تھا۔ اليے ہی ہدایہ، شرح وقایہ وغیرہ بھی پڑھنے بیٹھتے تو، إلى طرح كه بعيرعشا بينصِّ تتجدتك يرها اور بعد إشراق بينصِّ قو ظهرتك يرها -خدا کی شان کہ بڑے بڑے لوگ، جیے مولا ناانوارصاحب، ہم کو،اپنی مُسند پر جیٹھاتے۔''

(ص ٥١- "افضال رحماني")

و بلي مين تحصيلِ علم ك أحوال مين مؤلِّفِ" افضالِ رحماني" كليت بين كه:

"دبعض لوگول في مولا نابا باعد كنيه الرَّحْمَةُ كادرب حديث، مولانا شاه الحق صاحب

يرهنا بحريكيا ب- يفلط ب- كول كه:

جو، وورطالب علمي ، مولانا بإ باعَلَيْهِ الوَّحْمَةُ كالقاءوي مولوي محد الحق صاحب كالقار

چوں کہ مولانا بابا ، مُلد سات ( ) مرجد، وہلی آئے گئے۔ اور آپ کو صدیث شریف ے

عشق تھا۔ لی مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کے وصال (١٢٣٩ه ) کے بعد

مولانابابااورمولوي محراكي صاحب في الى من ، دوره كياك.

تهی، ده قاری، پیمامع مجی، پیمامع، ده قاری۔

ہاں! مولانا شاہ احمر سعید صاحب محبر دی اُس وقت مولوی محمد آملی صاحب سے درس لیت اورشر یک دَورہ بھی ہوئے۔''(ص۵۱ ۵'انضال رحمانی'')

"مولاناباباعكيه الرحمة كروع مبارك يرمديث يرصع وقت

نور مديث ، درختال ربتا - چنائي، فود، آپ فيان فرماياكه:

جب ين احديث رو هر حضرت مُر شدعَليُه الرَّحْمَةُ كَا خدمت عن جاتا

اقى، حفرت مُر شدفر ماتے كه:

الله الله ايدنور مديث " (ص ٥٥ ـ "انضال رحالي")

كتاب' افضال رحمانی" كے نویں باب "بعنوان سُقّادانِ فن كى عقيدت كيشي،" ميں

متعدد مشاہیر کے تأثرات وملاقات كالجالى ذكر ہے۔اى مس ايك روايت، يو كلى ہے كه:

''مولانا احمدرضا خال صاحب بریلوی، بغرض ملاقاتِ حضرت قدی صفات، مولانا بابا عَلَيْهِ الدَّحْمَةُ، كَنِّم مراداً باد، ماورمضان مين آئے۔

اورایک جگفهر کر، خدمتِ اقدس میں اطلاع کرائی کہ: ایک خص، بریلی سے ملنے آیا ہواہے'' مولا نابا باعکیه الرَّحْمَةُ نے فرایا کہ:

يهال، فقيرك پاس كياة هراج؟ ان كوالد، عالم دادا، عالم دوه فور عالم . محر، بكال لطف فرماياكه: بلالاؤ "

بروقب ملاقات، حضرت يريلوى في ميلا وشريف كى بابت، إستفسارفر مايا

لة ، مولا نابابائ ارشادفر ما یا که: پہلے ، تم منا و نے دیکھی تو ، عالم ہو؟ انحول نے عرض کیا کہ: منیں ، میلا دکو ستحب جات اموں ۔'' اس پر ممولا نابابائے فر ما یا کہ:

اس پر مولانا بابائے فرمایا کہ: شل، سُنَّ جانتا ہوں۔ کیوں کہ محلبہ کرام، جو، جہاد ش آگریف لے جاتے تھے۔ گروں ش اپنالل وحیال سے کیا کہا کرتے تھے؟ کہی نا کہ مکلہ معظمہ ش می اکرم صَلَّی اللّٰهُ حَلَیْهِ وَسَلَّم پیدا ہوئے۔ اللّٰہ تعالیٰ جَلَّ هَاللَٰهُ نَهُ اَن پُرقر آن اُتا را۔ انھوں نے میں مجن دکھائے۔ اللّٰہ نے ان کو یہ فضائل ، عطافر مائے۔ مجلس میلا دیش بھی، میں میان ہوتا ہے، جو، سحابہ اپنے مجمع میں کہا کرتے۔ فرق انتا ہے کہ:

تم ، اپنی مجلس میں ملڈ وہانٹے ہو، محابہ ، اپنی مجلس میں ، مُوڑ (سر) ہانٹے تھے۔ حضرت پر یلوی نے موش کیا کہ: پکے تھیمت قرمائے۔ دیش فران کی مجلفہ شد سال میں کہ کہ

ارشادفرمایا که بحفیری ،جلدی ، شکیا کرد."

انحول في دل يس موجاكد:

على ، قر ، ان كوكا فركة ا بول ، جو ، حضور يُر ثور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ شان ش كَتَا في كرت بي .......

مولا ناباباكو،كشف موافر ماياكه:

بال، بال! جو، ادنى حرف كتاخى، شانِ اقدى صلى الله عليه وَسُلَم ش كِي بِلا حَدِي الله عَليْهِ وَسُلَم ش كِي بِلا حَدِي الله عَليْهِ وَسُلَم ش كِي

بعدازاں، اپنی کلاومبارک، حضرت پریلوی کوعنایت قرما کر ان کی ٹویی، خود لے لی۔

(طریقیر موفیه بین تبدیلی لباس مجی، ثیف رسانی کاایک طریقه ہے) پس، ۲۹ رمضان مبارک ۱۲۹۲ه کو، رخصب واپسی بخشی ـ " (ص۹۵ ـ " افضال رحانی") حضرت مولانا شاہ فصلِ رحمٰن کا ایک اِئز از وامتیاز مولوی حبیب الله ، عافدوی ، مهاجر مدنی ، بیان کرتے ہیں کہ: " دمیری عمر کے چودہ پندرہ سال تو ، ایسے گذرے کہ:

ہراه کازائد حصہ آستانہ پرگذراکیا ہے۔ بے حدکشف وکرامات آسمھوں سے دیکھے ہوئے ہوں۔ ازاں ٹھلد، ریجی ہے کہ میں نے دیکھا کہ:

وربارِرسالت صَلَّى اللَّهُ عَليه وَمَلَّم مِن، بيرومُر شد، غوثِ زمال، حضرت مولانا ثاثاه فصل رطن صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ نظر بَهِين آئے۔ تو، برا المال گذرا۔

إس انتاص، بكال شفقت، رسول اكرم صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم ف دريافت فرماياكة:

مرض كياكد: بيرومُر شد،كيا، يهال بنين بين؟ لو، آخضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم فَارشادْر مايا:

يرق ودربادعام ج- عمال وه ، كمال؟

مر، رده جاب افعالو، عرومُ شد، حريم خاص يس تق-

كنى رور جي ير، وجدانى كيف، طارى ربا-" (١٩٠٠ "افعال رعانى")

ايك بارت كردى يهك

"ایک بار مولانابابان فرمایاک

يس في معرت محدِّد والعب النَّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ كود يكما كرفر مات إن

مْرَارون آدى جمارے سبب سے بخشے جا كيں گے۔''

الك مجلس مس المام اعظم الوصنيف رضي الله عنة كاذكرآيا

لوً، مولانابابا فرماياكه:

حفرت امام اعظم كايدارتبها اورجم كولة بكين سامام اعظم سعبت ب-ايك مرتبه ايك فخف في مارى دعوت كى اورلوگ مجى تقے-

المحانة المحادة

یہاں، چندلوگ ایے بھی ہیں، جو، امام اعظم سے محبت نہیں رکھے۔ پھر تو، ہم سے مبر ندہوسکا۔ ہم نے وہاں، امام اعظم کی بہت پکونضیلت، بیان کی۔ اور خصہ میں ایے لوگوں کو بھی بہت پکھ کہا۔

وبال سا كرام في واب ديكاكد: ایک فض کہتا ہے: امام اعظم بیٹے ہوئے ہیں۔ بها يكا باوج محى چكس ك\_ش،جو، وبال كيا تو، و يكماك مُبْطِينَ الله إكياء چرة تابال ج پھر بملام کیا تو ،انھوں نے جواب دیا۔اور جھےاہیے یاس ،مند پر بٹھالیا۔ كون ش في برچند عذركيا ، عرب قعول شهوا يجرءامام شافعي كوجحي ويكعاكدان كيرمائ كحراب جي-چرهان کوه شاما اور چے علی مائل کی ایش کرتے ہے۔ مل نے اجازت جائ قر ،اور بیٹنے کے لئے کہا۔ تموڑ ہے و تُعف کے بعد میں رخصت ہوا تو، بر کمال مجت، رخصت کیا۔ يں نے پلٹ کرد يکھا تو، امام شافعي، مجھے پہنچانے تشریف لارہے تھے۔ يس في وفركياك: آپ، است يو عام موكر، يركيا غضب كررب ين مكر بموصوف ، شمائے اور بہت دورتك پہنچائے آئے \_ پھر ، آ كھ كل كئے \_ ارشادفرمایاکه: اگر جدوام شافعی وامام مالک وام احمدوان سب کے بوے دہے ہیں ليكن، يرام معاحب كونبين وينجيز حفرت الم جعفرصادق رضيى الله عنه كامحبت،جو،الم صاحب وحاصل ب اس كافغيلت، كمال جائے كى۔" (ص ١٥-"افغال رحانى") آپ کی کرامتول میں سے ایک کرامت، بیے کہ: "معبدالله شاه صاحب رجماني مولانا باباكي خدمت يس آرب تق آ نا راه میں ایک مدی پری انھوں نے سیدال کیا کہ: محوری کل توجائے گی۔ ئدى ميں كھوڑى، ڈال دى۔ چنانچے، كھوڑى، دَلدَل مِيں كِمِسْ كَيْ۔اور دھنے كى۔ عبدالله شاه فرأى مولانا باباكويادكيا چٹانچے، مولانا بابائے مدوفر مائی۔ اور محوڑی، دَلدَ ل سے کل گئے۔

جب، تنج مرادآ باد عبدالله شاه، فالوخدمت بوي تو مولا نابا با ایک جا در ، اور عاوع بینے تھے۔ عبدالله شاه كود كي كرفر ما يا : لوگ ، بم كو ، بلا دجه ، تكليف ديا كرتے ہيں ۔ اوراعي يصع مارك ، كول كردكمائي تو ، کھوڑی کے جاروں م کا نشان مع کچیڑ کے، آپ کی پشب اطهر پر تھا۔ عبدالله شاه ،آخر مل فيض محبت سے مُر وكال موسے -" الى بى ايك اورروايت ، عبد الغي صاحب پنشز ج في بيان كى . واقد بعيد كى موائم كافرق بي-" (ص ١٨-"افعال رعانى") حفرت مولا نا ٹاہ فصلِ رحمٰن کی بے ثار کرامات میں سے چند کرامتیں ، یہ بھی ہیں کہ "مولانابابانفرمایا کمایک خص،روم سے میرے پاس آئے اورجات كستاني كاشكايت كي-ہم نے ان سے کہا کہ: تم ،اس بٹات سے ہمار اسلام کہنا۔ چنانچه، روی نے ایبای کیا، تو، وہ، چلا گیا۔' (ص٩٩۔'' افضال رحانی'') "مولا تاباباصاحب،ايكمقام يربيني اوركوال وكيررياني طلب فرمايا، توسماكنان قصيف كهاكه: معرت! يركوال أو، شرجائے كب عدائدها يرام-" آپ نے کہا کہ: تم بیشم الله بر حکر،اس على عادول جرو-لوگوں نے جب، ڈول ہاہر لکالاتو، وہ مشغاف یائی سے لبریز تھا۔" "مولانابابان فرماياكه: ا كي مرتبه، بم بمغريس تق اورا يك خادم بحى ، ما ته تفاكه: ا کے دریا پڑاتو، بغیر شتی، ہم، مع خادم کے، پاراُ تر گئے ۔اور دائن بھی کی کا ، تر نہ ہوا۔'' "قارى عبدالرمن صاحب جو، حيدرة باد علے كئے تھے، ناقل ہيں كه: ا کی مرتبہ میرے ہاتھ یاؤں ،ایےرہ گئے کنقل وحرکت بالکل ، ناممکن ہوگئی۔ چنانچ، عاضر آستانه مورع في حال بھي، ندكريائے تھے كه: مولانابابانے و کھتے ہی،ارشادفرمایاكه:

میاں! ثم تو،ا چھے خاصے ہو۔'' معا، قاری صاحب ایے اُٹھ کھڑے ہوئے جیے پکھ مرض ہی، شہو۔'' (ص99۔''افضال رجانی'')

مخدوم مصباح العاشقين ، چشتى عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ كَاليك كرامت كاذكر، إس طرح بك: " "أيك جلسهين ، مولانا بابان فرماياك.

ہمارے عَبِدُ المجد، مخدوم صاحب، کو، چشتی تھے گر، خلا ف شرع، مماع وغیرہ، نہ سنتے تھے۔'' پھر، مخدوم صاحب کی ، بیرکرامت بیان کی کہ:

ایک دن، مخدوم صاحب، دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ:

دُورے مِندوَں کی بارات، گاتی بجاتی آئیکلی مخدوم صاحب کے خلیفہ، شاہ وجیدُ الدین صاحب نے ان لوگوں کوئع کیا کہ معفرت، چوں کہ دروازے پرتشریف فرما ہیں

ال لئے خاموتی دادب سے گذرجا میں۔

ليكن ، بَراتَى ، شرائے ، تو ، خروم صاحب عَلَيْدِ الرَّحْمَةُ نَے بِلك الله كَر ان لوگول كي طرف و يكها ، تو ، سب كرسب آكر مسلمان ، و ئے اور مريد بھى ، و گئے ۔ " پھر ، ارشاد فر مايا كه: سب كی حقیق بارات ، وگئی ۔ " (ص ۱۰ ا۔" افضال رحانی ") اس پر ، واداميال عَلَيْدِ الرَّحْمَةُ نَے فرمايا كه .

ايكمرتبه، مكان كے لئے ايك فيمتر آيا، تو، اتفاق سے دو، چوٹا پڑا۔

مخدوم صاحب فرمایا که:

تم ، درخت پر ، تو ، بزھتے ہو۔ یہاں پر بھی ، بڑھ جاؤ۔'' اب ، جو ہمتر رکھا گیا تو ، بالکل ٹھیک تھا۔ مولانا بابائے اس کی تصدیق فرمائی۔ مولانا بابائے فرمایا کہ

حفرت مخدوم مصباح العاشقين صاحب عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ كَاسلسلَةِ حِثْيَةٍ حفرت ثواجه يَّسودراز، خليف حفرت نصيرالدين مجمود حراعُ دالى رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ سے بـ'' (ص ١٠١- وص ١٠٢- 'افغال رحمانی'')

"ایک بار، مولانابابانے فرمایاکہ:

بنارى كقريب،اك ببار، چنارگذه ب-وبال كلوگ جى، مارىم يدموك-

وجراعتقاد، پیمی که و دال و نی ش پائی ، بهت گرارشتا تھا۔ اس طرف جانے میں دور سے گھوم کرجانا ہوتا۔ غرض کہ ہم ، ای جگہ ہے اُر کر ، دوسری طرف گئے۔ خدا کی شان کدائس وقت سے وہاں ، پائی ، پایاب روگیا۔ وہاں ، عرس میں تاج ہوتا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کو ، اس سے شخ کیا کہ: بس ، قرآن خواتی اور تعسیم طعام کیا کرو۔ " (ص، ۱۰ اوس ۱۰ ان افغال رحانی")

آپ کی بے شار کرامات اوراوصاف و کمالات واتباع سُقَّت وشریعت اور مُرجعیت و مقولیت کاذکرکرتے ہوئے علیم عبدالحق، رائے بریلوی (متوفی ۱۳۳۱ھ ر۱۹۲۳ھ) لکھتے ہیں:

......... ثُمَّ لَمَّا كَبُرَ سِنَّهُ تَرَكَ السَّفرَ وَاعْتَزَلَ بِمُواد آباد

فَتَهَافَتَ عَلَيهِ النَّاسُ تَهَافَتَ الظَّمَآنَ عَلَى الْمَاءَ وَتَواتَوَتُ عَلَيهِ التَّحَفَ وَالْهَدايا \_وَ حَضِعَ لَهُ الْوُجَهَاءُ سَراةُ الناس، يأتُونَ إليهِ مِنْ كُلِّ فَجِّ عميقٍ وَ مَرمىٰ سحيق حتى صارَعَلَماً مُفرداًفِي الدِّيارِ الْهِندية \_

وَرُزِق مِن حُسنِ القبول مالَمُ يُرزَق أحدُمِنَ الْمَشَائِخِ في عصر ٩-

وَكَانَ الكَبرَمَنُ رَأَيتُ واَعلَمَهُم بِهَدُي النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّم ـ لايتجاوزُ مِنهُ في آمرِمِنَ الاُمورِمع الْعَفافِ والْقنَاعةِ \_ وَالاستغناءِ وَالسَّخاوَةِ وَالْكرِمِ وَالزَّهدِ ،لايَدَّخِرُمالاً، وَلايخافَ عوزاً

تُحُصُل لهُ الْألوف مِنَ النُّقود فَيُفرِّقها عَلَى النَّاسِ فِي ذالك اليوم

حَتَّى كَانَ لايبِتُ ليلةً في بيته دِرهمُ أودِينارٌ ـ

وَكَانَ لايُحُسِنُ الْمَلِيس وَالْمَاكل وَلايلِيس لُبُس الْمُتفقِّهةِ مِنَ الْمِمَامةِ وَالطَّيلِسان فَضلاً مِنُ تكبيرِ الْعِمَامةِ وَتطويلِ الْآكُمَام -

وَلايَهابُ أحداً في قُولِ الْحَقِ وَكُلمةِ الصِّدقِ وَلَوْكَانَ جَبَّاراً عَنِيداً.

قَدانتهتُ إليهِ الإمامةُ في الْعِلْم وَالْعَملِ، وَالْزُهدِ وَالْوَرعِ ، وَالشُّجَاعةِ وَالْكرم، وَالْمَدلالة وَالْمهابة، وَالْآمرِ بِالمعروفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنْكرِ ، مع حُسنِ ... الْقَصدِ وَالْإِخُلاصِ وَالْإِبْتِهالِ اللهِ تعالىٰ، ودَوَامِ المُراقبةِ وَالدُّعاءِ الِيُهِ وَحُسنِ الْاَخُلاقِ وَنَفعِ الْخلق وَالْإحسانِ الْيهم-

فَإِنُ حَلَفْتُ بِينَ الرُّكِنِ وَالْمَقَامِ آتِي مَارَأَيْتُ فِي الْعَالَمِ آكُرِمَ مِنهُ وَلاَ أَفْزِعَ مِنْهُ عِنِ الدَّيْنَارِ وَالدَّرِهِمِ وَلاَاطُوعَ مِنْهُ لِلكَتَابِ وَالسُّنَّة ، مَاحَنَفْتُ.

وَإِنِّى مَسَارَأَيْتُ اَعِلْمَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهُ \_ إلى آخِره - (٣٩٣-نُزُهةُ الْعَوَاطِر، مِلِدِ ٢٥ صَ - كَتَبْرُيَرِ كَرَاحِي)

ذیل میں، اُن چند مسائل کا اِجهالی ذکر ہے جنھیں ،حفرت شاہ فضلِ رحمٰن ، کنج مرادآ یادی نے مختلف مواقع پر ، بیان فرمائے ہیں:

.....مولا نابایا (شاه فضل رحمٰن ، سنخ مروآبادی) فے ارشادفر مایا که:

حفرت مجدّ دصاحب، حفرت مودود چشتی، حفرت نقشبند

يرب،ايك بيل-اورهار عيربيل-

اگرچە،لوگول نے نقش بندكى دچه، بهت كالمحى ب، مگر منج يه ب ك

حضرت بهاءالدين أقشيند عَلَيْهِ الوَّحْمَةُ منى كريرَن، بناياكرت تعر

ايكم رتبه،آپ نےان برتوں پر، توجُه فرمائی

تو،ان سب پر،اسم ذات جناب باری تعالی (اَللهٔ)منقوش ہوگیا۔

پر فرمایا کہ:جب،حضرت نقشند عَسلَیْد الرَّحْسمَةُ ،حضرت محبوبِ سُمَا فَي ، شَخْ عبدالقادر جیلا فی ، رَحْمَهُ اللهِ عَلَیْهِ سے ملئے ملے ، تو، آپ کا دصال ہو چکا تھا۔

معرت تشيند في آپ كي قبريه ما ضر موكركها ك

اے وست گیرعاکم، وستم چناں بگیر وستم چنال بگیرکہ، کوید، وست گیر

قبرے جواب آیا کہ:

اے تھھید عالم، تھم چناں بگیر نقشم چنال بگیر کے، کویند، دست کیر

(صم ١٠٠ "أفضال رجماني")

''ایک شخص نے عرض کیا کہ: بعض لوگ، امام اعظم کو، یُر استحقے ہیں۔ تو بمولا تابابائے فرمایا کہ:

ان کے چھے، ہرگز ، نمازنہ پڑھنا۔"

ای پر واوامیال فرمایا که: بعض لوگ، نعتیه اشعار پڑھنے کومنع کرتے ہیں۔ توبمولانابابا مجلال سكانب المصاور فرماياكه: اليالوكون كاذكر مت كرو" (ص١٠٠- افضال رحاني") "أيك بار، جواز مولودشريف كاذكر موا، أو مولا نابابا فرمايك تمام قرآن يلى بدائش الجياكاذكر جلب، يكى وادرشريف ج ای من شاکی بار،ار شادفر مایاکه: عم قو، روز ، مولود شريف كرت يل-حضرت زكريا، حضرت لحجيي، حضرت عيسي ، مُثله أنبيا اورحضرت سيدنا محدرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كامبروت رَّحه رُق آن شريف وحديث شريف-پے ذکوری ، تو ، مولود ٹریف ہے۔ متعد، يهواكر بيان بدائش وعظمت وعجرات، يكى مواودشريف ب-" (ص٥٠١- "افضال رحماني") ''اس ذِكر يركه بعض لوگ، جمو في روايتين، مبالغه كاشعار، بلا لحاظ اوب يزعت بين-تو مولا تابابانے فرمایا کہ: پیرنگی بر باد،گذلازم ہے۔ سیح روایات، بادضو، باادب ہو۔ اگر ، کوئی مجت سے قیام کرے ، او منع ند کرو۔" ایک بار، دو محضول میں جت و تھودی۔ایک جواز کے قائل۔ایک عدم جواز کے۔ تو مولا تاباباكو، يتشدد، تاكوار كذرا\_اورفر ماياكه: ش ،حشر كروز ، خداويد عالم سے وف كروں كاكر: الی این لوگوں نے تیرے حبیب کا ذکر بحبت سے کیا ہے۔ اِن کو پخش دے۔'' " حضرت قبله مولانا بابا ، كان بوري تشريف فر ما موسي مولوي محمطى موتكيرى بهي معاهر خدمت بوئ كدايك فخف فع عض كياكه: يهال، شهريار، ايكمولوى، يركبت بيل كه:

حضورا كرم صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، مار عيد عالَى مين "

يرسنة عى مولانا بابا كانپائى المادر راياكد: الياوگول كا مارس سائة ذكر مت كرو نَعُو ذُهِ بِالله مراوك مسلمان بيس موسكة "

نسبب خود، برسکف کردم ویس مُنفعلم دال کرنست برسگ کوے تو مخد بداد فی

سُبُحلَ الله! كيابات فرما في محك

حضورا کرم صلّی الله عَلیه وسلّم کے کئے کی برابری کا خیال بھی ، ہے ادلی ہے۔ "ایک صاحب نے فاتح کی بابت ، دریافت کیا۔

مولانابابات فرماياك: المخضرت صلى الله عَلَيْهِ وَمَسلَّم فرماني فرماني . اورفرماياك:

بيمرى طرف حتمام أمنت كے لئے ہے۔ "بس، يمى قاتحہے۔"
"مولوى يوسف على ، بحو پالى في ايسال اواب كے لئے ، بتا شيم مكوا ئے۔
تو ، مولا نا بابائے ، دسب مبارك الله كر پڑھا۔ اور فر مايا كہ:
اِس كا اُواب ، تمارے نانا ، شيخ عبدالقا در ، جيلاني عَلَيْه الرُّحْمَةُ كو يَشْجِہـ"

إس كاتواب، جهار عاماً ، مع عبدالقادر، جيلا في عليه الره حمة كو پيچ-"

"مولوى ورعلى صاحب موتكيرى سے خاطب بوكر معزت مولا تابا بائ فرماياك. مولودكيا بي الالله إلاالله مُحَمَّدًو مُسُولُ اللهِ كهنا

يدجى مواود ب كرجر صادق صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ رسالت كاذ كرموا

الية ذكر دسالت ومدائح كاعرف عام عى مواود ب

سلام ہو، یا قیام، یا ذِ کرِ رسالت، ادب و محبت ہے، باعب خوشنو دی رب العرات ہے۔ جواہلِ محبت ہیں، اُن کوئی، خدائے قدوس نے اس کی ، تو نیش بخش ہے۔''

(ص٥٠١-"انفال رجاني")

ايك بار ، داداميان (مولانا احمميان ، فرزعد شاه فعل رطن ، تنج مروآ بادى ، عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ

نے عرض کیا کہ:

بعض لوگ ميلاد شريف كوكفرد شرك كيت بير \_ تو مولانا با باضمر علي كيد كيد بهر ، فرما ياك .

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اللَّهَا النَّبِيُ لواجم قوروز مولودش شريك بواكرت جين" سجماء آپ في ايني نمازش كبناء شرك نيس

تو مفارج از نماز من مي مي شرك ب؟ (ص١٠٥ ما ١٠٥ انفال رحاني") والمخف في سوال كياكه:

مشكل، يا ماجت كوقت، يَارَسُولَ الله كما، كيا ب؟ مولا تابايا في ارشاد قرايا:

ایک ناپیا، صنور سرایا تورصلی الله عَلیه وَ صَلَّم کی خدمت شی حاضر موا اور بینائی چاسی، تو، آخضرت صَلَّی الله عَلیْه وَ صَلَّم نَ یامحمدالِّی آتوجه الیُک رائے ریاطریقد، اُستِعلیم فرایا۔ درس صدیث شل اِمْتِسْفاء بِعَمِّ النَّبِی صَلَّی الله عَلیّه وَ صَلَّم کی وریث آئی تو، مولا نابابانِ فرایا کر:

ای داسطی، الی جرمة فلال کهنا مدرست بـ "(۱۰۷' انسال رحانی") "درس قرآن ش و بقیه مماتوک آل موسی و آل هرون کی تشیر ش مولانا بابائ ارشادفر مایا که:

يتركات، عماء كامر، جودتے

پر ،جلالین د کھنے کا حکم دیا تو،اس میں یہی ،مسطور تھا۔

مرفر مایا کہ: اِس آیت ایت سے ہوا کہ: پر رکوں کا جوند وغیرہ بترک ہے۔'' (۱۰۱۔افضال رحمانی)

چندوا قعات اِتباع سُنّت ولعض ديگراُ موركاذ كركرت موك

إلى باب كَ أَخْرِ مِن بعنوان 'اوليا كاعلم غيب' مطور و ذكور بك.

'ُ در بر آن ش ، فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول و \_ \_ (خيب خداد شى كوكى خوديس جان سكا يكر ، خداجس رسول كوچا بتاب ، طلع كرويتا ب) محر، ارشاد فرمايا كه بمن رَسُولِ كي يقيد ، خصوصي بيس ، انفاقى ب\_ لیعیٰ ،اللہ تعالیٰ ، جے جاہے ،غیب ے مطّلع کردے۔ اب،اک ٹیںادلیا بھی داخل ہیں۔فَائِنَّهٔ یَنْظُرُ بِنُوْدِ اللّٰهِ کی حدیث ،اس پرشاہر ہے۔ بلکہ مثفقہ فیصلہ ، یہ ہے کہ:

يدانة اوربلاً واسطام غيب، صرف تن سُبُخنة كاب اوربدواسط اللي عن مسب إلى الكلام الله على مسب إلى الكلام كو الكلام مسلك الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كو الكلام الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كو عطافر مايا \_جود كى كوه حاصل تبين ـ "(ص ١١٩ \_"افضال رحماني")

يهر،ارشادفرماياكه:

اولیاء اللہ کے دلوں میں ایسا تو رہوتا ہے کہ اس سے سب کچی نظر آتا ہے۔ جیسے تاریک گھریش آقاب ہے ، سب ، روش ہوجایا کرتا ہے۔' (۱۱۹۔'' افضال رحمانی'') حضرت شاہ فصل رحمٰن ، گنج مراد آبادی کا وصال ، اِس طرح ہوا کہ: '' کیم رکتے الاول ''ا'' اھے سے مزاح کچھزا کہ ، نا سازگار رہنے لگا۔ گر ، کمال اِنقا ، یہ تھا کہ ایک وقت کی جمی نماز ، نہ چھوڑی۔ گھر ، آپ کے سینے میں در دبیدا ہوا ، جس ہے خلش تکلیف اور ہوجی۔ گو ، یہ بظاہر مرض تھا ، گر یہ باطن ، خدا ہے طلے کا بہانہ تھا۔

ای حالت ش ۲۲ رزیج الاول کاون آیاتو، اِستغراق بر حفرتِ حق اور زائد ہوگیا۔ آپ، جنابِ اُحَدیت کی یادیس، اِن تکالیف کے باوجود میسج وہلیل میں مصروف رہے۔ مجھی، رَبِّ سَهِّلُ کُلَّ صَعْبِ بھی، زیرِ لَب ہوتا۔

غرض كرعصرومغرب كے درميان ، مكانِ دنياوى سے مكانِ أخروى ميں انتقال فر مايا۔ إِنَّالِلَٰهِ وَإِنَّا اِلْهُهِ وَاجعُونَ ۔

ماتَ قُطُبُ الْهِندِ فِيزِ رَضِى اللَّهُ كَافِياً عَنْهُ ١٣١٣ه وتارَحُ بُكُلَّ مِ-'' (٢-2' انسال رحالَ '')

> عشل کے بعد، آپ کو جو کفن پہنایا گیا، اُس میں ، یہ تمرکات تھے: "بعد عسل ایک نگی ، ایک قیص ، ایک چا در میں

جو، حضرت مُر شده ہلوی (شاہ آفاق احمہ، نقشبندی) فُدِیس سِٹُوہُ کا خاص عطیتھی

ان تين كيرون من كفنايا\_

پر، دادامیان (مولانا احدمیان، کنج مردآبادی)نے مولانا بابا تبلہ (شاہ فھل رحمٰن) کے سر مبارک پر

حضرت مُر شدد بلوى قُدِّمَ سِوُّهُ كا عَمَام مِبارك، بائده كراوير سے جادراً رُّهادى۔'' (ص١٨٩ أرقت وقعت)

۲۵ رر بھی الاول ۱۳۱۳ هر کو، أويسِ زمان ، حضرت مولانا شاه فضل رحمٰن کی فاتحدُ سوم اور آپ کے خُلف الصِد ق، حضرت مولانا شاہ احمد مياں ، گنج مراد آبادی کی رسم سجادگی با تفاق مريدين ، اداکی گئی۔

مُر یدین کے مشورہ اور مولانا شاہ احمد میاں ، معروف بدادامیاں کی ہدایت کے مطابق:

'' چیستیو پی روز بعدِ وصال ، اٹھا کیس (۲۸) رکھ الآخر ۱۳۳۳ ہے کو ، فاتح کے چہلم ہوا۔

دوسو پچاس خیم کلام مجید ، علاوہ کلمہ وورووٹریف کے ، اور دس بڑارا شخاص کو

ماکولات فاتحداور پانچ سوجوڑ المبوسات ، تقسیم کیا گیا۔' (ص ۱۳۳ رحت وقعت)
'' بائیس (۲۲) رہے الاول ۱۳۱۳ ہے کو حضرت مولانا بابا عَسَلَیْ به السو حُسَمَةُ کا عُرس شریف علما ومشارِّخ وقت کی شرکت ہے ، دادامیاں عَلَیْ به المو حَمَةُ نے کیا۔

جس میں پائی سوختم کلام پاک، علاوہ کلمہ ودرود شریف کے، اور بائیس ہزار (۲۲۰۰۰) بیروٹی زائرین کو کھانا ، تقسیم ہوا۔ ۲۳ رر بھے الاول ۱۳۱۳ ھے کو، دادامیاں صاحب نے پھر، تین ہزار (۳۰۰۰) اشخاص کو کھانا ، تقسیم فرمایا۔' (ص۱۳۳۔ رحت وقعت) ''دمولانا ان فرمیاں صاحب کے فرزندوں میں

اقَ لَ ، مولانا محمد الله في مولانا محمد مولانا محمد من الله ميال بوئ "الحُ (ص ١٢ رحت وقعت)
فرقة و ما بيركا لقد يم شيوه اوروطيره مه كده ، اكا برواسلا ف الله سنّت كى كتب ورسائل ميس تخريف و إلحاق كرت رہے ہيں اوران كى طرف ، غلط واقعات وروایات ، منسوب كرتے رہے ہيں محضرت شاه ولى الله ، محبّر ث و بلوى (وصال ٢١١١ هـ ١٢٢ ١١ ء) عَلَيْهِ الرَّحُمةُ وَ الرِّضُوان كى كتابوں اور آپ كر رسائل ميں ، اس حركت قبيحه و شنيعه كا ارتكاب ، افھوں نے بهت كيا ہے۔ كى كتابوں اور آپ كر رسائل ميں ، اس حركت قبيحه و شنيعه كا ارتكاب ، افھوں نے بهت كيا ہے۔ يہاں تك كه البدائع المنسين اور تُحقة الله حديث كه نام سے فرضى كتابيں ، ان كه نام سے منسوب كردى ہيں ۔ اس تحر دعكم او محققين ومو رضين نے سے منسوب كردى ہيں ۔ اس تحر دول ہيں ۔ اس تحر دول على الله كا دى حقیقت ، متعدد عكم او محققین ومو رضین نے اپنی اپنی كتابوں ميں اچھى طرح ، واضح كردى ہے ۔

مولانا تھیم سیدمحموداحمد، برکاتی، ٹونگی (کراچی) کی کتاب(۱) شاہ ولی اللہ اوران کے اصحاب(۲) شاہ ولی اللہ اوران کے اصحاب(۲) شاہ ولی اللہ اوران کا خاندان مطبوعہ کمتبہ جامعہ کمیٹیڈ، جامعہ گمر، ٹی دبلی اور مولانا شاہ ابوالحسن زید، فاروقی بحید دی، دبلوی کی کتاب ' اُلْفَولُ الْحَلِی کی پازیافٹ' مطبوعہ لا ہور شن ان کی تفصیل ، ملاحظہ کی جائمتی ہے۔

شاہ ابوائس زید، قاروتی ، مجتر دی ، دہلوی اپنی ایک و سری کتاب میں تحریر فرماتے ہیں:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں گئی جگہ، اِس فیجے فعل (تحریف و اِلحاق) کی برائی

یمیان قرمائی ہے۔افسوں ہے کہ مولوی المعیل وہلوی کے پیر وَ ان ، اِس کام میں بہت بڑھ گئے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ ، حضرت شاہ عبدالعزیز کی تحریرات و مکتوبات ، حضرت شاہ عبدالقاور کے

ترجہ تر آن اوران کی کتابیں ، حضرت مجبر والعب ٹائی ، ان کی اولا و، حضرت شاہ غلام علی ، حضرت شاہ علی ، حضرت ، حضرت

محرین عیدالوباب خیری کا ، ہم توا ، سب کو، قرار دیا ہے۔''

(''مولانا استعمل وہلوی اور تقوید الایمان'' سرقد: شاہ ابوائس نرید، فاروقی، دہلوی مطبوعہ دہلی ولا ہور) اُو یس زیان ، حضرت شاہ فضل رحمٰن کے حالات پر کسی گئی کئی کتا بوں میں آپ کے مزاج وسلک کے خلاف، بہت ی با تیں ،خود، ان کے موَّفین نے شامل کروی ہیں اور حقا کُق کو، تو زمروژ کر، پیش، کیا ہے۔

مولانا شاه افضال رحمن ، عُرف بحو کے میاں ، جو ہر ، کئی مراد آبادی اپٹی کتاب '' افضال رحمانی'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ: مولانا اشرف علی ، تھانوی نے اپٹی بعض تحریرات میں ، یہی کارنامہ ، انجام دیا ہے۔ چنانچے ، آپتح رفر ماتے ہیں کہ:

''مدرسہ جامع العلوم ( کان پور ) کی ملازمت کے دَوریش ، تھانوی صاحب پڑے ٹخر سے مولا ٹا ہا با کے محامد و مدائح ، بیان کیا کرتے۔

ان مجالس كے شركاء آج بھی مقید حیات ہیں۔

ليكن، اس مين تمجى، يول نه يمان كيا، جيئ "اشرف التنبيه" وحسن المقصد" "منيل المرادفي المغر إلى تنج مرادآ باؤ مين بياليس (٣٣) برس بعد، كروث ليكر، درج كيا- من كاجواب، مريدين فعل رحماني في هذا هُوَ الْحَقِّ الْمُبِين اور الْقَوْلُ الْفَاصِل مين

ممل طور پر، دے دیا ہے۔

بہر جال ایر تو ڈمروڈ تو، اُن روایات میں کی ہے، جو، ذاتی حاضری ہے متعلق ہیں۔ اب سمعی روایات کی تھوسم، ٹھاس، ملاحظہ ہو۔'النی آجرہ۔(مس۱۳سانی اور کارگذاری کا ذکر ہے کہ: اس کے بعد، کئی صفحات میں تھا نوی صاحب کی کارستانی اور کارگذاری کا ذکر ہے کہ: کس طرح ، انھوں نے سمعی روایات میں ، اصل روایا ت کو، نظر انداز کر کے اِنْھاے حال اور اِنْھا بے حق کی، نامراد کوشش کی ہے۔

"افضال رحانی" كےدوسرے مصے كے طور يكسى كئ ائي كتاب

بنام' أرحت وثعت' على أو اعلان حقيقت' كعنوان سے آپ نے ايك پوراباب إى موضوع پرتحرير كيا ہے۔اس ميس آپ، رقم طراز ميں كه:

فقیره شاہ محدر حت اللہ میاں بصنی مجنح مراد آبادی مخلصین آستانہ کے لئے دعاے صلاح وفلاحِ دارین کے بعد، راقم ہے کہ ع پیانہ بھر چکاہے، تھیلکنے کی وہر ہے۔ بنابریں، چنداہم اُمور، اِتمامِ جمت کے بطور، اپنے قلم سے پیش کرتا ہوں:

مجل حین اوردادامیال صاحب مولانا حافظ سیدا بوسعید صاحب فضل رحمانی ، ایرایال جن کو مولانا بابا (حضرت شاه فضل رحمانی ، ایرایال بخش کو مولانا بابا (حضرت شاه فضل رحمانی کرده ملفوظات نے جمع کرده ملفوظات نے قبل کرتا ہوں۔ بُجَّد درستار پہنا کر ، مرحمت کیا تھا ، اُن کے جمع کرده ملفوظات نے قبل کرتا ہوں۔ (۲۵۵) مولانا ذکور ، راقم کہ:

میں،مولا ناظہوراسلام ومولا نا ٹورمحمد،فتح پوری ومولا نا ابوالحسن، بکھنوی و تکیم اللہ دیا، دہلوی و شیخ وحیدا حمد، زُدولوی ومولوی تکیم عبدالنفار، کیج مرادآ بادی وڈ اکٹر عبدالقا درخاں نیز، پچھاوراہلِ بستی، کے اسماھ کے اہتمام تُرس میں تتھے۔

ا تفاق ہے، بیس (۲۰)ریج الاول کو، مولوی تجل حسین، بہاری آ گئے۔

اپی مرتب کردہ'' کمالاتِ رحمانی'' مطبوعہ محرم ۱۳۱۵ھ، رحمانیہ پریس بخصوص پور، مونگیر بہار، نیز کتاب 'فضلِ رحمانی''انواراحمہ ی پریس بکھنو، ۱۳۱۷ھ کی جلدیں بھی، ساتھ لائے۔ بہاری صاحب نے نفصلِ رحمانی'' پیش کی

نو ، دا دا میاں (مولانا احمد میاں ، صاحب زاد ہُ شاہ فصلِ رحمٰن ، تنج مراد آبادی) نے سب کو، طلب کر کے فرمایا کہ: بحائی ابوسعید اتم ،اس تر دید کو لکھتے اور سب لوگ سنتے رہیں۔ پھر، فرمایا: میاں مجمل حسین اتم نے ہمارے بابا کے بلا تحقیق حالات لکھ کر اپنی ذات کو بھی ، مجموع کر لیا۔

دوسرى ظرف، يكهركه: "كمالات رحماني" مفخراً ته

اور، برولیتِ احمد میاں صاحب، سجادہ تشین، ۱۳۱۳ ه، مقام ' ملاثوال' میں پیدا ہوئے۔ اپنے کڈب کا إقرار، خود کرلیاتم ہی بتاؤ کہ:

وہ، کون مقام اور وقت رہا، جبتم، تصدیق روایات، ہم ہے کرتے؟ اور کوئی نہ ہوتا تھا؟ یا۔اور بھی، ہوا کرتے تھے؟

> مجھی، مسؤ دہ بھی دکھایا ہو؟ اس پاک مقام پر ، اس کو بتا دو؟ اگر ، تنہیں خدانے تو فیق دی ہوتی

تو بھل رمن کے عدو انکال لیتے ، ۱۲۰۸ ھ نکل آئے۔ (س۲۹۵۔"رحت دفعت") اس سے آگے (1) کمالات رحمانی اور (۲) فصل رحمانی ، مولقہ مولانا تجل حسین ، بہاری کی

عبارتين بقل ي كئ بين كه:

حضرت شاہ فھل رطن نے اپنا قال اور ترس مے منع فر مایا۔ اور اسے بدعت ،قر اردیا ہے۔ اس کے جواب میں مولانا شاہ احمد میاں ، تنج مرادا آبادی فرماتے ہیں کہ:

يكى روايت ، دوسر كى تردىدكرتى ب-

مجر، بیسوال که، بیمجی، بدعت ہے۔ اور جواب، پیمحضر ورجیس ۔

بدعت، نہ ہونے کی روشِ دلیل ہے۔

مير عاباكا، يكثف ديكھيكد:

تہمارانظریہ بی، دوسراتھا۔ یہ جواب اُس کا تھا۔ ہم بھی، یہی جواب دیں گے۔ ہاں! پیتماشاا چھادکھایا کہ:

جاراسوال، ہم کو، یادنہ ہو گر، تم کو، سوال وجواب، یاد، رہے۔

باقى،اس كے شامر، ند مول فقطتم سنو۔

....مولانابابان، يفرمايا جبكوئى سے ك

فصلِ رحمٰن کا انتقال ہوگیا،تو، چارقُل پڑھ کر بخش دے۔اس سے زائد پچھ نہ کرے۔

کیوں کے لوگوں کی عادت ہے کہ ، جا بجاا پنے پیر کا عُرس کرنے لگتے ہیں۔ .....مولا نا بابائے فر مایا کہ:

جس تُرس میں ابود ولوپ کا خطرہ ہو، ایسائر س وفاتحہ، ہمارے وہاں، ہر گزشہو۔'' اس ارشاد میں مولانا بابا کی دوراندیثی واصلاط، داضح ہے کہ:

لوگ، جابہ جا، مقصد برآری کے لئے عرس نہ کر عیس ۔ "الخے (ص٢٩٩ ۔ رحت رفعت)

كمالات رحماني بس ١٢٣ كـ والها يكشف

حضرت شاہ فصل رحمٰن کی طرف ہمنسوب کر کے مولانا محمدقاتهم ، نانوتو کی اور مولانا رثید احمد کنگوری کی تعریف بقل کی گئی ہے۔ اور اس کی روایت ہمولانا محمد علی ہمونگیری کی طرف ہمنسوب کی گئی ہے۔ اس روایت کو ، پڑھ کر

''وادامیاں (مولانا احمدمیاں،خلفِ شاہ فصلِ رحلٰ، آئج مرادآ بادی) نے فرمایا بہاری صاحب! بہارشادِ رحمانی وافادات محمدی کا پہلا ایڈیشن،مولانا موآگیری کے ہاتھوں پیش کردہ، محمد علی رحمانی عُفِی عَنْهُ مُوآگیر، نوشتہ ،موجود ہے۔

ہے ہو، تو ، دکھاؤ کہاں ، تصدیق ، مولا نامونگیری نے کی ہے؟

مولا ناظهور الاسلام صاحب نے كما:

اس روایت کو، بهاری صاحب کو، اوڑھنے بچھانے دیجے۔ برا درم موگلیری صاحب نے بھی ،ہم سے ذکر ، نہ کیا۔ نہ میں نے ، نہ بھائی نورمحمد ، نشمس العلما (مولانا ابوسعید) وغیرہ نے

مجھی، حضورِاعلی کی زبان مبارک سے، ہروونام، سُنے تک، ٹبیں۔ کر

مولا نا ابوالحس بكھنوى نے كہاكہ:

آج کے بو ا، کمالاتِ رجمانی کے إندارج کے، ہم نے اور مولوی عظمت حسین، موتی ہاری نے خلوت وجلوت کا حاضر ہاش ہونے کے با وجود، مجھی نہ سنا، نہ اپنے پیر بھائیوں کو اس ملفوظ سے واقف یا سکے۔

> فداکے واسطے، بہاری صاحب! یہی بتادیں کہ: وہ کون خلوت وجلوت ہوئی؟ کس جگہ ہوئی؟ جہاں،صرف تم ہی، سننے والے تھے؟'' (ص۲۷۴۔ رحت ونعت)

'' فقیر، محدر من الله کہتا ہے کہ بید بہاری صاحب کا دعویٰ ہے کہ بید بہاری ساحب کا دعویٰ ہے کہ بیس نے تصدیق روایات، مولا ناشاہ محدر مین الله صاحب کی بابت ، بہاری صاحب کی اظرین! میرے والد ماجد، احمد میاں، گئی مراد آبادی کی بابت ، بہاری صاحب کی تصدیق روایت ، پر کھی بیکے ۔ پھر فقیر کا استعال کرڈ الناء تو ، اور آسان ، اُن کو ہے۔

اسماھ سے ، وہ آستانہ ہی ، شرآئے ۔ شیخہ ، عیاں ہے۔'' (ص ۲۷۳ رحمت و فعت) مولا نا ابوالحن علی ، ندوی (ناظم دائر العلوم ندوۃ العکما ، لکھنے ۔ متو فی دہم ہم ۱۹۹۹ء) نے مولا نا ابوالحن علی ، ندوی (ناظم دائر العلوم ندوۃ العکما ، لکھنے ہے۔

اس کے بادے میں مولا نا شاہ محدر حمت اللہ ، سجاوہ شین آستا نہ فصل رحمائی ، گئی مراد آباد فی اس کے بادے میں مولا نا شاہ محدر حمت اللہ ، سجاوہ شین آستا نہ فصل رحمائی ، گئی مراد آباد فی نے باوی بھر وہ مائے ہیں .

اس کے بادے میں مولا نا شاہ محدر حمت اللہ ، سجاوہ شین آستا نہ فصل رحمائی ، گئی مراد آباد فی میں اسک میں مولوی ابوالحن صاحب ، غدوی نے ایک تربید وی بھر کی ورکیا۔ ایک تربید وی بھر دی میں دوسر دوایات کی تقل نے جوابی تروید پر محبور کیا۔ ایک تروید میں دوسر دوایات کی تقل نے جوابی تروید پر محبور کیا۔ ایک تربید وی بھر دوسر دوایات کی تقل نے جوابی تروید پر محبور کیا۔ ایک تروید میں دوسر دوسر دوایات کی تقل نے جوابی تروید پر محبور کیا۔ ایک تروید میں دوسر دوسر دوایات کی تقل نے جوابی تروید پر محبور کیا۔ ایک تروید میں دوسر دوسر دوسر دوایات کی تورید پر محبور کیا۔

سیلی چیز تو، یہ ہے کہ جن سوائے نگارول کو، ندوی صاحب اپناممروح ، ثابت کرتے ہیں اُن کے پیش کردہ بعض نا در کوا کف، عائب کرجاتے ہیں۔ جیسے مہیٹوں کی زخصتی ، مولا نابابا ہے منقولہ بہاری صاحب۔

ئيز، گرده فطلِ رحمانی کی نجات کا مشاہدہ ، بقلم نواب نورُ الحن صاحب رحمانی ، بھو پالی۔ نیز ، روایت صفحہ ۲۷ فصلِ رحمانی۔

مولاناسد فحر على صاحب فرمات سے ك

حضرت مولانا مُرشدنا، ایک بار، خیراتی کی مجدیش آشریف فرمات کد:
ایک شخص نے آکر کہا کہ نہر پار، ایک مولوی صاحب رہتے ہیں۔ وہ، کہتے ہیں کہ:
رسول اللہ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم، ہمارے بڑے ہمائی ہیں۔
پیسنتے بی حضرت، کانپ گئے۔ فرمایا کہ:

پیسنتے بی حضرت، کانپ گئے۔ فرمایا کہ:

''ال **یے لوگوں کا ذکر، ہمارے میا منے، نہ کرو۔ ایسے لوگ، مسلمان نہیں۔''** پھر، روایت فصلِ رحمانی، ص کے ملفوظ سوم: شاہ نور گھرصا حب معلوم ہوا کہ: مولوی عبد الغی صاحب، بہاری محدِّث، بہ خیال بیعت کرنے حفرت قبلے پاس تشریف لائے بق معرت نے فلاف عادت و مودائ " پڑھنے کو ، بتایا۔ میرافتی صاحب کو ای درود سے ا کار تھا۔ عرض کیا کہ:

"إس ورود سي بوئ شرك آئى جاس سيم كو، وحشت موتى جـ" حعرت نے فر مايا كه: إس افظ سيم كو، كون وحشت ج؟

: シップシューとい!

خدائے صفی دفع بلاوغیره،آپ وعنایت کی ہیں۔ کول کرآپ، رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِين ہیں۔ ناظرین!انساف کریں کہ:

> پیکوا نف کیے عقیدت کو، جلا ،ایمان کومیقل ،فرضی مفہومات کی اِصلاح خصوصاً ،وہی پڑھنے کو بتا نا ،جس میں ،وہ ،مشکوک ہوا۔

اوراس کی صداقت منواکر تبلیخ ورود فرمانا عظمتِ مصطفوی کا احتر ام کرائے کا در پ شالی ہے۔ دوسرے حضرت قبلہ، حاجی سیدوارث علی شاہ

اور حضور اعلى مولانا بإباء فُدِّس سِرهُ هُمَا كِنا نِهالى سلسله كي خوني قرابت \_

ير، يزر كانه ملاقاتس

اِی طرح ، حفرت مخدوم بهاری عَلَیْهِ الرَّحْمَة سے مولانا بابا کی قرابت وغیرہ۔ نیز ، حفرت فاضل پر بلوی ، الحاج ، مولانا احدرضا خال صاحب اور مولانا بابا کی محبت بھری ملاقات ولائق عمل بیانات۔

تيرے،سبر،روش ع

حضرت مولانا بابا کے کیے محبوب فرزندوصاحب کمال ، مولانا احد میال عَلَیْهِ الرَّحْمَة سے؟ دیگر مریدین کے لئے تعارفی ٹوٹ، عموی صاحب کھٹا، فرض او لیس مجھیں اور یہاں ، خاموثی وچھم ہوٹی کو ، واجب گردا تیں تو ، عموی صاحب کی فتاب عقیدت ، خود ، جاک ، وجاتی ہے۔ چوشے ، ندوی صاحب کا ، یدوی کی ہے کہ:

اں کتاب کی ترتیب میں ، ان (ٹواب ، ٹوزالحن خاں ، بھویالی ) کے كت فاندس سيرياده، مدديلي صفيها\_ تذكره مفية اير، جن كو، امير الملك، والإجاه ، نواب ، سيد صديق حسن خال، رئيس بجويال بھی کھیں ، اُن کی مولانا بابا کے دست من پرست پر غیر مقلدیت سے تو بہ کا اورمولا ناسير محمظى موتكيري كى تائير مغفرت صديق حسن خال صاحب ضمیمهٔ ارشادرجانی ج ۵۵، گول کر کے بعولا نابایا کا میہ إصلاحی کارنامہ طالبانِ صلاح وفلاح سے چھیار کھنا مولانا کی سوائح تو لی میں ،قریبان جُرم ہے۔ ظا برے کہ اِن کواکف سے سُقیت ، درخشال اور غیر مقلّدیت، بے جان ہوتی تھی. عدوى صاحب ان كو، لكية ، لو، كي كلية؟ يانچوين: كالات رحاني وبهاري صاحب كالممل خاكة غير معترى آپ كے علم يل ، بخو لي آچكاف صوصاً ، سؤرة واصلى كوچانے سے یاد کے سہارے، اصلیت واقعات، ندوارد، کر چکی۔ ٹایدی صاحب کتاب ہی کے قلم ہے خود،اس كى ترويدكرنے والى "كمالات رحمانى" جيسى غلد كماب،كوئى موسكے\_ ايان ے کيے کہ: الى غلطيول سے مجرى كتاب كے حوالے دينے والے ، كس كھيت كے مولى بيں؟ چے: '' كمالاتِ رحماني''١٣٩٥ه فطلِ رحماني'' ١٣٧ه\_ "ارشادرهاني" ١٩٠٩ هـ ١٩٠٩ - شايي ريس بكعنوس كافى روايات جواز فاتحه جات ومولود وغيره لتي بي-خصوصاً ۱۱۹ رو ، جس کو بمولا نامونگیری کی دو ہری شبادت والی روایت \_ نيز، روايت ١٣٨ كياره بارقيام وسلام اورخصوصي روايت ١٢٥ كه: مولانابابا كافرمان، قيام سے، ندوكو۔ مر روايت ١٣٦١ ، مولا تا با إك يا نبيّ الله سلام عَلَيْك ير روایت ۱۳۷ جواز مولود، برخوش الحانی اور حفرت كاكرية في ار نیز ، نواب نورانحن صاحب ، مجویالی کی روایات ۴۰۱و ۱۲۱ ، ندوی صاحب کو ، نظر نه آسکیس \_

فظامسر دوممانعتِ فاتحربوم وچهلم وعرس " تذكره "صفيه ۵ پر پیش كی جاتی ہیں۔ آپ، خود مجھ سکتے ہیں كہ

جہاں، اتنی روایات جواز ہوں، وہاں! اِنفر ادی روایت ، ریت ہوجاتی ہے۔ ساتویں ۔ پر کسوئی بتاتی ہے کہ:

مدوی صاحب کو، نداصلیت وصحت سے مطلب، ندمجہول نقل ہونے سے غرض۔ بس، تردید فاتحہ وعرس، خواہ تھی ہو،خواہ سرای ہو، شن کاحق ،اداکرنے کو

اینانے عمروکارے۔

کھلی پات ہے کہ ندوی صاحب کے معتمدین ومروضین کی کتب میں اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا، جس کی مما نعت کو، بہاری صاحب پیش کرتے ہیں تو، روایات جواز، خود، بولی پر تی ہیں کہ:

حضرت، ذراجهی کوئی اظهار ممانعت فرماتے

تو،ان زائد تر حاضر باشوں اور ثر ب مقامی رکھنے والوں کو اوّل معلوم ہوکر، بعد میں بہاری صاحب کے جھے میں پڑتی۔

آ تھویں:۔ندکرای شکل کہ جونقل ممانعت بھی کرے، بھر،ای ممانعت کو، کرے۔

روایات جواز،اس سےذا کد چی کے۔ای کانام، گر صف ہے۔

علادهازیں،ندوی صاحب کو،نواب بھو پالی کی جواز مولودو فاتحہ کی روایات

تَى قوم من يُراكى جاكير

فيعلد اصاف م

ندوى صاحب كوءا في محوكلي غيرمقلديت كي مقصد برآري يل

يزرگول عظاروايات، وابستكردينا

اورا پے ممدوضین کی مخالفت ،مول لیما ،سر مایہ حیات ہے۔

(ص ١١٤ م ١١٥ على ١١٤ "(جت ونعت")

'' در ویں ۔ندوی صاحب کا میرُرخ ، قابلِ دید ہے کہ: ہماری '' افضالِ رحمانی'' میں ،ندوی صاحب کو، لاکقِ نقل ، پچھنیں ملا۔

ليكن اشرف على صاحب تمانوى ك نيلُ المراد في السفر إلى مراد آبادك كرهندكى

تحقيق حق المبين ، ألْقُولُ الْفَاصِل اور اقضال رحماني من ترديد موكى تو ، اختلاف ِ روایت کے ہروو پہلو، غیر جانب وارانہ ظاہر کردینا، شرمناک بن جاتا ہے۔ مر،انرف علىصاحب، تحانوي كي كرهنت نبائے كے لئے فرضى حواله ، تراش دِ الناء يدى نام آورى ب\_الخ \_ (ص ١٥٥ رحت وقعت) "جوبنواب بجويال كالتابيزاذ فيره يان كامدًى مو،أس كى جهالت، يهوكه: ا تناہمی، نہ جان سکے کہ نواب بھویال، مرید کس کے تھے؟ ال سے بھی نابلد ہو کہ تواب بھویالی، خلیفہ تھے ، تو ، کس کے تھے؟ كي بازجى، يهال، ماتكاتے بير ورنه، نواب بمويالي كرسائل يؤهنا مج موتاتو، تكاواؤ ليس، بيه بتاوي ك. تواب ، تورُ الحن صاحب بھو یالی نے غیر مقلدیت پرلعنت بھیج کر مولانا احدمیاں سے بعت کی۔ اورالي عاشقِ صادق ہوئے كه: دا دامياں نے خلافت سے نوازا\_ واقعات كى محتى ، يركون زونى ، روره كر، كهرى بكر: مولاناباباكي ذات عالى علاروايات منسوبكرنا ئدوى صاحب كى عقيدت اوروا حد مقعد ، يرتفاكه: صنوراعلى كانام سنتى بى دنياء ديواندوار يره معى . اس كى آ ۋىشى ممانعىپ قاتىدوس كى الميس مردودروايات سے مشن كا ألو بحى سيدها كرو\_ " وابوین ـ آخی چر، یے ک آپ،ایک بزرگ کے حالات قلم بند کررے ہیں۔ جہاں،وہ، مع کرتا ہے، جہاں،وہ جواز بتا تا ہے۔ آپ کی ایمان داری، مردو پہلوواضح کردیے میں ہے۔ ناظرین! حق وناحق کاخود، فیصله کرلیں گے۔ لیکن، یہ کیا کہ مارے لکھنے والوں میں سے کی روایتِ جوازے بھا گا جائے۔ بس، مما نعب جواز اپنائی جائے، آپ، مجی، اے ایمان دارانہ پیش کشنہیں مان سکتے۔ رسالة تذكرة "فود،ال عشرمنده-

بشرطِ فرصت علمی روایاتِ ' تذکره' پیش ہوں گی۔' (ص۲۵وص ۲۸' رحت ونعت') ایک فرضی روایت کا ذکر کر کے ،اس کی تر دید، اِس طرح کی گئ ہے: ''اشرف التنبید (مولا ناتھانوی) صفحہ ۲۶۔مولانا، کنج مرادا آبادی نے فرمایا: تم ،گنگوه جاؤ۔ دوباره عرض پرفرمایا:

م، سوہ جاوے دوبارہ مرس پر ہرہ ہیں۔ ایک بئیں ہوں۔ دوسرے رشیداحمہ بتیسرا کوئی ٹل جائے ، تو ،ظلمتِ فلسفہ ، دور ہوجائے۔'' حاشا لِلّٰہ! کم کمی ڈائر وحاضرے مولا ٹا پاپائے ایسے الفاظ ، ادا کیے ہوں۔ حتی کہ مریدین کو ایف کی جبتو میں رہتے۔ قاسم والا واقعہ بھی مشہور ہوا تھا۔ مریدین ، کرائمتی کو اکف کی جبتو میں رہتے۔قاسم والا واقعہ بھی مشہور ہوا تھا۔ تھا توی صاحب کی حاضری ، ایسی نہتی جو مجنی رہی ہو۔ ادراس گفتگو کا سننے والا کوئی شہوتا۔

مولا نااحر حسن صاحب، کان بوری کابیان ہے کہ تھانوی جی نے اپنی ہاتوں کا قرار الوگوں کے سامنے کان بورٹس کرلیا تھا۔ (تذکرة الرثيم صفحہ ١١٨) تھانوی صاحب کا خود ، بیان ہے کہ:

بهرحال!وہاں،بدونِ شرکت (محافلِ مولودوفاتحہ) کرنا،قریب بہمال دیکھا۔ اورمنظورتھا،وہاں (کان پور)رہنا۔ کیوں کہ دنیاوی منفعت بھی ہے کہ: مدرسہ سے تخواہ کتی ہے۔'' (تذکرۃ الرشید)

وجرحاضري گنگوه، عيان بے آپ، بھولے نه بول كے (برائين قاطعه) فرماياكه: جب سے عكما د يوبند سے جمار امحامله بوا، بهم كو، بيزبان آگئ - " جب، آخصور (صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)كو، إس طرح استعال كياجاسكا ہے تو بمولا نابا با كواستعال كرنا ، كيا يوى بات ہے؟ الخ (ص١٨٣- "رحت وقعت")

اویسِ زمان، حضرت مولانا شاہ فعلی رحمٰن قُدَّسَ سِرُهُ اپن عبد کے مشہور عالم وحد ث اور صاحب عظمت و کرامت بزرگ تھے۔ آپ سے درس صدیث لینے والے تلافہ میں مولانا احد حسن ، کان پوری و مولانا وصی احمد ، محد ث سورتی و سید شاہ علی ، محد ث اَلَّوْرِی ، لا ہوری وسید جماعت علی شاہ ، محد شعلی پوری ، سیا لکوٹی کے نام نمایاں ہیں۔

حضرت مولا نا احمد رضا، قاوری، برکاتی، بریلوی کے جَدِّ اُحِد، مولانا مفتی رضاعلی، بریلوی آپ بی کیفی یافت مریدیں۔ رَحْمَةُ اللهِ تعالیٰ عَلَيْهِم اَحمعين۔

## مولا ناوكيل اجمد ، سكندر بوري

حضرت مولانا وکیل احمد ، سکندر پوری ، فرزید قلندر حسین (ولادت ۹ رزی المجه ۱۲۵۸ه/ سکندر پوشلع بلیا به پی وصال ۱۳۳۴ه هر ۱۹۰۸ - و و نحید رآباد ، و کن \_ آندهراپردیش ) مشهور عالم وصوفی ، وشاعر عرفان ، حضرت مولانا شاه عبدالعلیم آسی ، عازی پوری بن قعبر حسین (ولادت ۱۹رشعبان • ۱۲۵ه سکندر پوشلع بلیا به پی وصال ۱۳۸۳ مادی الآخره ۱۳۳۵ هزار فروری

ا ۱۹۱ء۔ مرفون محلّہ نو زالدین پورہ عازی پور سو بی ) کے برادر عم زاد ہے۔

مولا نامحمودا حمد، قادری، رفاقتی مظفر پوری، آپ کے تعارف وقد کرہ میں لکھتے ہیں: '' ابتدائی تعلیم ، وطن میں پائی ۔ معزت مولا نا عبدالحلیم ، فرنگی محلی کا شہرہ سُن کر جون پور پنچے'' **ٹورُ الانوار'' کا حاشیہ'' قمرُ الاقمار'**' مولا نافرنگی محلی نے آپ ہی کے لئے لکھا۔

- しんしょいいしょうしゃ

لکھنو میں میمیم، ٹورکر یم بکھنوی سے طِبْ پڑھی۔ پچھ عُرصہ، مَطَبْ بھی کیا۔ ۱۲۸۳ ھیں حیدرآ باد، ذکن گئے سرکارآ صفیہ کے صوبہ ٹر تی کے نائب، مقرر ہوئے۔ مولانا عبدالحی بکھنوی (آپ کے استاذ زادہ)اورٹواب صدیق حسن، تنو تی ، بھو پالی کے درمیان، جب، مشہور تحریری مناظرہ، دربارہ تقلید دِمَطاعیٰ المثہ ہوا

الوه آپ استاذ زاده (مولانا مبدائنی ،فرگی مجلی ) کے دوش بدوش ہے۔ اور نواب ہو پالی کے رسالہ نظم کا جواب ،نظم میں برحوان ' دیوان خنی'' اور نٹر کا جواب ،نٹر میں دیا۔

ا پن زماند کے صاحب تعنیف اورا کا بر علما مال سند ش تھے۔ صرت مولانا شاہ اجر رضاء فاصل بر بلوی فلس سرون سے فاص تعلقات تھے۔

سلسلة عاليدنتشنديديس حضرت مولاناشاه ميراشرف على بن مولانا ميرسلطان على فُدِّسَ سِرُهُمَا كِمُر يدين م

آپ کا ۱۳۳۲ هر ۱۹۰۷ و ش ، برمقام ، حیدرآ باده و کن ، انقال موا ـ " (ص ۵۷" نذر مقول" و در کن ، انقال موا ـ " (ص ۵۷" نذر مقول ) در ۲۵۷ ـ " نذر مقد کان پر ) مواد تا سیدا محمل شاه ، نششوندی ، بنالوی (متوفی ۱۳۳۵ هر ۱۹۲۷ م) کی مشهور کرآب

دررد غیرمقلدیت بسمی به "تصر المقلدین فی جواب "الظفر المبین" کی تصدیق کرتے مولا نادیل احمد بسکندر بوری تحریفر ماتے ہیں:

خدا کی حداور رسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ) کی ثنا کے بعد

بنده، وكل احمد مكندر بورى، أعَانَهُ اللهُ بِالْعُدَّةِ وَالْعَدَدِ

خدمتِ اِخْوَانِ دِین دِیرادرانِ تقلیدِ امام الجهبدین میں، یوں، مژ دورساں ہے کہ: پیکٹاب، کاجنب جاب (جس کو، ایک ماہر ڈی اِستعداد، مُطفی نائر وُشرونساد

حاي خد وددسين نبوي، حافظ مولوي احمالي صاحب، يثالوي في تعنيف قر مايا -

اور جو، وَاقعةُ الْيُ مِنْ احْبِ عمارت ورَ زاوبِ إشارت وإصاب ولا كل مسائل وإزاحة غُوَا مُلِ

فرقة سائ الا وَاكل ش ايك في ظيراورة الى قدر برناقد بعير تصنيف، خيال كى جاعتى )

اكثرمقامات عير عمطالعين آئي-

چوں کہ، یہ کتاب، خُود، فَوَ ایم حَدَدے مالا مال اور عَوَ ایکر مُستحدد کے لحاظ سے بے شل و بے مثال اور اپنی گراں ما گلی اور وَ الا قدری کے شواج قصصا وقد کَدَعُویٰ الشَّسْمی بِالبَّيْنَاتِ وَالْبُراهِينِ النَّاطِقَةِ، اَبِيْ مَاتِھ لِي ہوئے ہے

اس لئے میں اس کی توصیف میں زیادہ خامہ فرسائی ، ضروری مجینا۔

ناظرين، خودد كيدليس كومولف علامد فان خامد خارا شكاف كى فيزه بازى اورا يخ خامد خارا شكاف كى فيزه بازى اورا يخ خامد خارا شكاف كى فيزه بازى اورا يخ خالفين فربب كى زبره گذارى فيس كس قدرا ندازى سے كام ليا ہے كه:

الله وقاق كياء الله خلاف يس بحى ، انانام كرديا ب-

ئىيىن بىيى، بىكە مُصْدِد بن ياده كوكا ، دراصل ، كام ، تمام كرويا ب-

اب،اس کابے پوری امیدی جاعتی ہے کہ:

بیاُن خودسرانِ شرورِ ہُوا کے تعصبات کو، جن کے دماغ میں ہُمز وکُمز کی فاسد ہُوا بجری ہوئی ہے، دُھویں کی طرح، اُڑادے۔

اورجن کی آنھیں، کمعان تقلید سے ٹیرہ، اور جن کے قلوب، زنگ رُیوب سے، ٹیرہ ہور ہے ہیں، اُن کے دلول کو، اپنی صقل تعلیم سے، چلا دے کر، کالنّودِ عَلیٰ شَاهِقِ الطُّور چیکا دے۔
حق، یہ ہے کہ ایسے زمان شر ُ القرون میں (کہ برطرف، دیگ جہالت، جوش میں ہے اور سگان رُوباہ مُنش، شیرِ زَکی طرح، خروش میں، اگر، ایک طرف کوئی بدلگام کرہ خام کی طرح،

شوخیاں کرتا اور تقلید کی رسیاں تُوا تا اور بنہنا تا ہے

تو ، دوسری طرف ، دوسرابدنش ، کم ترازش طنین مکس کی طرح ، جنبهمنا تا ہے )

جن مساعی بلیغه کی ضرورت تھی، ان کی بجا آوری میں، مؤلّف محدوح کو،ایک حد تک کامیالی ، ضرور دوئی۔ جس سے فتندگی آگ فرو،اور الزام مخالفتِ حدیث کی بکا، دور ہوئی۔

اگر،اب بھی، برلوگ، تق، طاہر ہوجائے کے بعد ، باطل پر، اڑے دہیں گے تو، جا وضلالت میں، پڑے رہیں گے۔

الله تعالى مؤلف كوماس كى جزائ فيربعنايت كرے اور مخالفين كوبدايت - آمين

(ص ٣٩٣- "نَعْرُ الْمُقَلَّدِين في جوابِ الظَّفْرِ الْمُبِين "، مؤلَّه مولانا شاه احريل، نقشبندي ، ينالوي مطبوعه ازطلبة جماعب سابعة ٢٣٣٣ م ١٣٠١هـ ١٠٠١م ما لجلمة الاشرفيه مبارك بورضلع اعظم كُدُه مديو يي -

اشاعت: \_ جادى الاولى ١٠١١ هراير لي ١١٠٠م)

عكيم عبد الخيء رائع يريلوى (متوفى اسما حرام ١٩٢١م) لكحة بن:

الشيخ الفاضل؛ وكيل احمد بن قلندر حسين بن محمد وسيم بن محمد عطا العُمري الْحُنُفي السَّكندريوري اَحَدُ العلماءِ المشهورين.

..... قَرَأَ الْمُخْتصرات عَلَىٰ الشيخ عبدالعليم، السَّكندربورى و عَلى غيره مِنَ الْعُلَماء... نُمَّ لازَمَ الْعَلَّامة عبدالحليم بن امين الله انصاري اللَّكنوي.

وَقرأ عَلَيهِ اكثر الكتب الدّرسية.

وَقَراً "الشَّمس البَازِغه" عَلَىٰ المُفتى محمد يوسف بن محمد اصغر اَللَّكنوى ـ وَالتَّوضيح مع التَّلويح عَلىٰ السَّيِّد معين الدَّين الكاظمي الكروي ـ

وَقانون الشيخ عَلَىٰ السَّيِّد انور على اللَّكنوي ـ

وَ سَائِرَ الكتب الطُّبِّيَّة عَلَىٰ الشَّيخ نور كريم الدُّريابادي.

و تطبّب على الحكيم يعقوب الحنفي اللّكتوي\_

وَ كَانَ مُفرِطَ الذَّكَاءِ، سريعَ الإدراكِ، قَوِيَّ الحفظ، شديدَ الرَّعْبةِ إلى المباحثةِ كثيرَ النَّكيرِ عَلىٰ أهلِ الحديث و عَلىٰ الْفِئةِ الصَّالحةِ مِنُ اصحابِ سيدنا الامام الشَّهيدِ السَّيِّدِ احمد بن عرفان الحسنى صاحبَ التصانيف، وَ خَدَمَ الدَّولةَ الآصِفية مُدَّةَ حياتهِ

امًّا مصنَّفاتهُ فَهِيَ كثيرة \_الي آخِرِهِ\_

(ص٥٥١ ـ أرقة النحو اطر علد المن وادائن ومروت)

مندرجہ بالا کتب ورسائل کے علادہ ایک فاری دیوان بھی ہے۔ ۱۳۲۲ اصص مولا ناوکیل احمد ، سکندر پوری کا حیدر آباد، و کن میں انتقال ہوا۔ حیدر آباد ہی میں مدفون ہوئے۔

## مولانا محمد فاروق، بِرُبيًا كوني

مولانا گھے قاروق ، پریا کوٹی (متوٹی شوال المکرم ۱۳۲۷ه راکتو پر ۱۹۰۹ء) بن قاضی علی اکبر بن قاضی عطار سول ، عمالی ، پریا کوٹی۔

شیراز ہند، نطائہ جون پورکی ایک مردم ٹیز آبادی''چریا کوٹ''ضلع اعظم گڑھ(موجودہ منطع مئو اتر پردلیش) کی خاک ہے اُنجرنے والی ایک معروف شخصیت کا نام ہے۔

چشر رحت، عازی پوریس اُس کے بانی و مُؤسّس مولانا رحت الله، فرگی محلی (متوفی محادی الله و فرگی محلی (متوفی محادی الله و الله و الله و فرگی محلی است الله و الله و فرگی محلی ، بن قاضی علام مصطفی فرگی محلی ، بن محمد اسعد، سهالوی ، بن مُلاً ، قطب الدین شهید، سهالوی سعلم بیئت میس اور بدر سدخنیه ، جون پوریس مفتی محمد بوسف ، فرگی محلی (متوفی ۱۳۸۲ه ) بن محمد اصغر فرگی محلی (متوفی ۱۳۸۲ه ) بن محمد اصغر فرگی محلی سے علم فقد واصول فقد کی تعلیم ، حاصل ک ۔

مولا نا ابوائس منطقی ہے ، حاصیہ زام ریہ برمُلاً جلال پڑھا۔ ج وزیارت حریث شریفین کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔ اور مختلف مقامات کی درس گا ہوں میں ، درس و افادہ کا فریف، انجام دیا۔ مولا نامحہ فاروق ، چیا کوئی کے مختلف رسائل ، متحد دعلوم وفتون میں ہیں۔ عربی اشعار اور خطیہ بھی ہیں۔ آیے ، عربی وفادی ، دوٹوں زبانوں کے ماہراد ،

عربی اشعاراور خطبہ بھی ہیں۔آپ، عربی وفاری ،دونوں نبانوں کے ماہرادیب وشاعر ہے۔ فاری کلام اور عربی نثر کے کچھ نموٹ "قذ کر وَ علاے ہند '، موَلَّعْبِهِ لا نارِ حَلَّى عِلى عِلى الاحظہ کے جاکتے ہیں۔ شوال ۱۳۲۷ھ ر۲۸ راکو پر ۱۹۰۹ء کومولا نامحہ فاروق، چربا کوئی کا انتقال ہوا۔ انوار سلطحہ ،موَلَّهُ مولانا عبدالسمع ، بیدل، رام پوری، سہارن پوری (متوفی ۱۳۱۸ھ)

پر مولا نامحہ قاروق، چر یا کوئی کی شاندار تصدیق وتقریظ ہے۔ جس کے آخر میں آپ بھو گف کی تحسین وآ فرین میں تحریر فرماتے ہیں کہ انھوں نے: (عربی ہے ترجمہ) ایک رسالہ تھنیف کیا میلاد شریف کی خوبیوں میں
اوراس میں کمال َ متی اور کوشش کی ہے۔
پس، اسے خوب اچھا بنایا ہے۔
اور لوگوں کو سید ھارات چلنے کا رستہ دکھا یا ہے اور ہرایت بخشا ہے۔
پس، جہاں کے لوگوں پر فائق ہوگیا اور گمراہی اور فساد کے گھاٹوں کو بند کر دیا ہے۔
اے اللہ اس کی روزی اور نیکیوں میں برکت دے۔
اور لوگوں کے واسطے ، ان کی خوبیوں اور نیکیوں کی چاوروں کو پھیلا دے ۔ آھیں ۔''
اور لوگوں کے واسطے ، ان کی خوبیوں اور نیکیوں کی چاوروں کو پھیلا دے ۔ آھیں ۔''
مطبوعہ طلبہ دور ہ صدیت ۱۳۸۸ ہے رہے ۔ الجامحہ الاشر فیہ مبارک پوضلع اعظم گردے ہوئی)

## مولا نامحمرا نوارُ الله، حيدرآ بادي

شخ الاسلام، مولانا حافظ، مجمدانوا زُالله، فاروقی، حیدرآ بادی (ولادت ۴ ردیخ الآخر ۱۳۲۳هـ به مقام قندهار شلع نامتریژ به موجوده صوبه مهاراشر به وصال ۲۹ رجمادی الاولی ۱۳۳۷هر ۱۹۱۸ به مدفون جامعه نظامیه به حیدرآ باد ، دَکن موجوده صوبهآ عمرا پردیش)

جؤلي بندك بلند بإيه عالم وين وشيخ طريقت تھ۔

آپ کی دینی و علمی شخصیت ریاستِ حیدرآباد، و کن می مرجع و مآب کی حیثیت رکھتی تھی۔

ثری الاسلام، حضرت مولانا فاروقی کے عَبِد اعلیٰ، شہاب الدین علی مُلقَّب، بِ فَرَّ حُ شاہ

کا بلی کی دُرِیّت واَحقاد میں حضرت فریدالدین مسعود کنج شکر، اور مجبِد و اَلفِ ٹانی، شخ احمد، فاروقی مر ہندی جیسی عظیم تحصیتیں ہیں۔

آپ کے دالد ماجد، قاضی ابو تھ شجاع الدین، فاروتی (ولادت ۱۲۲۵ھ۔وصال ۱۲۸۸ھ) سرائح الحدد، شاہ عبدالعزیز، محدث دہلوی (وصال ۱۲۳۹ھ) کے بوتا شاگرد تھے۔

حضرت شاہ محدر فیج الدین ،فاروتی، فندهاری (وصال ۱۲۳۱ه) سے سلسلۂ قادریہ ونقشندیدادر حضرت حافظ سید محملی ،چشتی ،خیرآبادی (ولادت ۱۹۴ه و وصال ذوالقعده ۱۲۶۱ه) خلیفۂ حضرت شاہ محمسلیمان ،چشتی ،تو نسوی (وصال صفر ۲۷۷ ارد ممبره ۱۸۵ء) سے سلسلۂ چشتیہ شن ،بیعت واجازت وخلافت رکھتے تھے۔

> مولا نا انوا رُالله، فاروقی ،حیدراً بادی کی ابتدا کی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد، قاضی شجاع الدین، فاروقی کے زیر تربیت ہوئی۔ عمیار وسال کی عمر **یس، هنیا قرآن کمل کیا۔**

پھر ہفیر وحدیث، شخ عبداللہ، یمنی (نزیل حیدراآباد) سے پڑھ کر،ان کی سندیائی۔ فقد و معقول کی تعلیم ، حیدراآباد ہی ہیں مولا ٹا عبدالحلیم ، فرنگی محلی (ولادت شعبان ۱۲۳۹ھ۔ لکھنو ۔ وصال ۱۲۸۵ھ۔ مدفون مصل مزار حضرت شاہ یوسف قادری ، حیدراآبادی ) اور آپ کے صاحبز اوے ، مولا ٹاعبدالحی ، فرنگی محلی (ولادت ۱۲۷۵ھ۔ وصال ۱۳۰۴ھ) سے حاصل کی۔ فقد کی بعض کما بیس ، مولا ٹافیاض الدین ، اور نگ آبادی ہے بھی پڑھیں۔ حضرت مولا نافارو تی نے ایک طویل مت تک ،مولا ناعبدالحی ،فرنگی کلی سے علوم وفنون کی تخصیل و استفادہ کا سلسلہ، جاری رکھا۔

ای لئے حضرت مولا نافاروتی کا مولا ناعبدالحیٰ ،فرنگی محلی کے متاز تلاندہ میں شار ہوتا ہے۔ تخصیل و تکمیلِ علوم دینیہ کے بعد ،شنخ الاسلام ،مولا ناانوا زاللہ، فاروقی ،حیدرآ بادی کی زندگی درس دیڈ ریس ، و تصنیف و تالیف اورارشاد و ہدایت میں گذری۔

آپ کی درس گاہ سے فیض یا فتہ سیکڑوں باصلاحیت عکما تغییر وحدیث وفقہ میں متناز اہلِ علم وفضل ہوئے، چفوں نے جنو بی ہند کے مختلف علاقوں میں نمایاں دینی وعلمی خدمات، انجام دیں۔ آپ کے تلاخہ میں آصفِ سادس، نواب میرمحبوب علی خال

اورآصفِ سابع ،نواب ميرعثان على خال بھي،شامل ہيں۔

(۱)'' كُنْرِالْـعُـمَّـال فِي سُنَنِ الْأقوال وَ الْأفعال "لِلشَّيخ عَلِى اَلْمتَّقى (٢) جَامِعُ مسَانِيدِ الْإِمَام ابى حِنيفة النُّعمان (٣) اَلْجَوَهَرُ النَّقِي عَلَى سُنَنِ الْبَيهقى۔ النَّيْ الْوَرِي طباعت واشاعت كے لئے آپ نے حير آباد، دَكن مِن

" دَائِرَةُ الْمَعارِفِ النَّظامية (معروف، بدَدَائِرَةُ الْمَعارِفِ الْعُثْمَانية) قائم، فرمايا-اور برُ المَعارِف كما تها ان كى طباعت وإشاعت، اى دَائِرَةُ الْمَعارِف سے مولّى ـ دَائِرَةُ الْمَعارِف كا قيام آپ كَ تَح يك سے موا، جے مولانا محم عبدالقيوم اور مما دُ الملك كى

تائيد، حاصل تھی۔ اس کی جانب ہے اب تک کئی سو، تا در اورا ہم کتب ورسائل کی طباعت واشاعت ہوچکی ہے۔

عوام کے اندر ، ذوق مطالعہ بیدا کرنے اور انھیں میچ اسلامی معلومات ، فرا ہم کرنے کے لئے ١٣٠٨ هين، مولانا فاروقي نے مردوند كور حفرات كى تائيد كے ساتھ "كتب خاند آصفيه" تائم كرتے كر كرك ، جو، كاميابى سے مم كنار موئى ، اوراس كتب خان كافيض ، اب تك جارى ب اس سے بہت پہلے ۱۲۹۳ھ ش ، شخ الاسلام ، مولانا فاروقی نے حیررآ بادیس ایک بدا دار العلوم، قائم کیاتھا، جو، آج تک "جامعد نظامیہ" کے نام سے درس وقدریس کے قرائض انجام دے رہا ہے۔١٢٩٢ ھے ٣٣٣ ھ تک واس جامعہ ش حضرت مولانا فاروقی بوے قبلی انہاک وول چھی کے ساتھ ،طلبہ کی تعلیم وتربیت میں مصروف رہے۔ عامد نظامیے کے اس وقت ، متعدد شعبے ہیں۔ اِس کا کتب خانہ ، مخطوطات ونوادر کا بخز ن ہے۔ آپ کی قائم کردہ 'جلسِ إشاعتُ العلوم'' (درجامعدنظامیہ) سے

تقریز، سو(۱۰۰) کتب ورسائل کی طباعت و إشاعت ہو چکی ہے۔ جن مين،آپ كاتصنيف كرده،مندرجد ذيل كمايين بحى،شال ين:

(١) أنواراحمدي (٢) مقاصِدُ الاسلام \_كياره حص (٣) هقيقة الفقد اول دوم (٣) كتابُ التقل (٥) إفادةُ الاثمام اول دوم (٢) اثوارُ الحق\_ علم مديث كرموضوع يآپ كى ايك المم كتاب

"الككلامُ الْمَرْفُوع فِي مايتعلَّق بِالْحَديثِ الْمَوْضُوعِ" (مطور) اور مخال ميلادع قيام كے جواز واستحباب پر،ايك عالمانده عارفاند كاب بُشري الْكِرَام فِي عَمَلِ الْمَولِدِ وَالْقِيام (مطبوع) -

''انواراحمهي''مؤلَّفه: شُّخُ الاسلام، مولا ناانوارُ الله، فاروقي ،حيدرآ بإدي پر

اسے تأثرات وخیالات كا ظہاركرتے ہوئے آپ كے پيرومُرشد، حاجى إما وُالله، چشى صايرى مهايرى (متوفى ١٨١٥ مرام ١٨٩١) تحريفر مات ين:

"إن رون ، ايك عجيب وغريب كماب لاجواب مسكى بـ"افواراحمدى"

معتقد، حصرت علامة زمال وفريد دورال، عالم بأعمل وفاصل ب بدل، جامع علوم ظاهرى و باطنى، عارف يالله ، مولوى محمد انوارُ الله ، حقى ، چشى ، سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فقيرى نظر ك كذرى -

اور، بالنان تن تر جان معتف عل مد، اول ع أخرتك عي الو، إس كتاب كم مرم كل كالتين محققات على ما مير رجانى بالك فى كد: اس كاايك ايك مُلد اورفقره وإمداد ، فدهب اورمشرب المل حق كى ، كرد ما ب اوراق کی طرف بلاتا ہے۔ الله تعالى ،اس كمصفف كعلم اورهمل اورعرض يركت د\_\_ اور نعماء عرفانی اور دولت وقرب رَبّانی ہے مشرّ ف فرماکر، مُراسب عکیا کو پہنچاہ ہے۔ اوراس كماب كومقبول كرب، تاكه طالبان فق ،اس مستفيد موتريس-آمِين \_ يَارَبُّ الْعَالَمِين \_ صَلَّى اللَّهُ تَعالَىٰ عَلَى سَيِّدِنَا وَمولانا محمدٍ وآلِه وَأَصحابِهِ أَجمعين ـ فقيرامدا والله، عفاالله عَنه كاتث الحروف (انواراحمه ي - بارنجم مجلس اشاعت العلوم - جامعه نظاميه - حيدا آباد \_ اگست٢٠٠٢ ء) حضرت علَّا مه ارشد القادري (متوفى ٢٠٠٢ء) نے، إل '' انوارِ احمدی'' کی تلخیص وشهیل كركے،اے مكتبہ جام نور،شیالحل، د ہلی سے شائع كرايا۔ اور شیخ الاسلام کے علم وفضل اور آپ کے اسلوبی تحریکو، اس طرح، خراج تحسین پیش کیا: ''انوارِ احمدی'' کا مطالعہ کر کے ،مُیں ،حفرت فاضل مصبّف کے تیجِ علمی ،ؤسعتِ مطالعہ وبنی اِستحضار، قوت تحقیق ، ذبانت ونکتری ، اور بالحضوص آب کے جذب منب رسول اورجمایت مذہب اہل سُدّت کی قابل قدرخصوصیات سے، بہت زیادہ، مثار ہوا۔ تی جا ہتا ہے کہ نوکے قلم کوآئکھوں سے لگالیں، ہونٹوں سے پُو میں، دل میں اُ تارلیں۔ حفرت مصنِّف کے قلم کی ، روَانی ، چھمۃ کوثر کی لہراتی ہوئی موج ، بن گئے ہے۔ علم وحكت عشق وعرفان كاليه يتى جوابر ، بكور ياك : ان كى جميكا بث سے تصير، فيره بو في كاتى بيں۔ الح ( درآغانه و الواراحدي " تلخيص وتسهيل بقلم علَّ مدارشد القادري - مكتبه جام نور ، و بلي - ١٩٨٩ ء ) حضرت مولا نامحموداحمه، قادري، رفاقتي، مظفر يوري لكصة بين " وركا وِعلَى ، اجمير شريف مين ، مدر سفخر سيمعيد چشته، قائم تقا-لیکن، بہاں، اِس امر کا اظہار، ضروری ہے کہ:

مدر سرفخر ہیکو کمتب اور ابتدائی درجات عربی و فاری کا مدر سرکہنا، زیادہ سز اوار ہے۔ اس کی علمی و مذر کی خدمت ، مولا ناعبد المجید صاحب د ہلوی کے ذرمی تھی۔ ہے ۔

عَنْ الاسلام ،امام الله سقت ، عارف بالله ، حضرت مولانا حافظ شاہ محمد انوارُ الله فَدُ الله الله مام الله سقت ، عارف بالله ، حضرت مولانا حافظ شاہ محمد انوارُ الله من فَدُ سَسِسُوّهُ كَلَ عِدو جهد سے صاحبر ادگانِ درگاہ معنی ادراستاذ العصر، مولانا محمد معین الدین اجمیری مدرسہ فعین الحق کے إنضام پر، شهر یارِدَ کن کی حاضری درگاہ معنی کی اجمیری مدرسہ فعین الحق کے اِنضام معینی عثمانی کے قیام پر، راضی ہو گئے ''الخ ۔ یادگاراورد خیرهُ آخرت کے پیشِ نظر، وارالعلوم معینی عثمانی کے قیام پر، راضی ہو گئے ''الخ ۔ یادگاراورد خیرهُ آخرت کے پیشِ نظر، وارالعلوم معینی عثمانی کے قیام پر، راضی ہو گئے ''الخ ۔ یادگاراورد خیره آخرت کے پیشِ نظر، وارالعلوم معینی عثمانی کے قیام پر، راضی ہو گئے ''الخ ۔ یادگاراورد خیره آخرت کے پیشِ نظر، وارالعلوم معینی عثمانی کے قیام پر، راضی ہو گئے ''الخ ۔ یادگاراورد خیره آخرت کے پیشِ نظر، وارالعلوم معینی عثمانی کے قیام پر، داخل

كاروان رفافت اسلام آيا ومظفر يور، بهار ١٣٣١ هرنومره ٢٠١٠)

حضرت مولانا رفاقتی نے وار العلوم معینیہ ، عثا نیہ ، اجمیر شریف کی روداو السال کے حوالے سے پچے معلومات ، ورج کی ہیں۔

اِفتتاتی اجلاسِ دارالعلوم معیدیه ، عثانیدی ، پذیر، تاریخی ایمیت کی حال ہے: "آج، بتاریخ \* ارڈی قعدہ \* ۱۳۳ هرنوم پر ۱۹۱۳ هزار سشنبه، بعد عصر

اعلان از جانب متوشلين ورگاه شريف، جلسهُ مسلمانان، روبروے ييكمي والان آستانهُ غريب ثواز قَدَّسَ الله ميرهٔ .

إفتتابِ مدرسه معييه ، عثانيه ، بيادگار تشريف آوري اعلى حضرت ، نظامُ الملك آصفی ميرعثان على خال صاحب - حَلَّدَ اللهُ مُلكَةً وَ سَلطه بَهُ ، وا

عاضرين جلسه: مولا نا مولوي حاجي محمد الوارُ الله صاحب مُدَّ فَيُو عُبِهُم -

و یوان سیدشرف الدین علی صاحب میرنثار احمدصاحب ،متولی درگا و معلّی ۔وغیرهُم ۔ ......مولا نامعین الدین ،اجمیری صاحب کے بڑے قدر داں ، شاو دَکن کے استاذ شو

تُخُ الاسلام، حفزت مولانا شاه، محمد انوارُ الله صاحب تھے۔

مولانا اجمیری کی محنت اور طلبہ کی افزونی کے پیش نظر، حضرت شیخ الاسلام نے ماہا نہ وظیف، پانچ سوسے بڑھا کر، ہزارروپے کردیے ۔مولانا جمیری کامشا ہرہ، دونا کردیا۔''الخ (ص ۷۷ءق ۱۸۸۔''سوائی رقاقی''مؤلفہ مولانا تحمود احمد، قادری، رفاقتی مطبوعہ ۱۳۳۱ھ رنومبر ۲۰۱۰ء) اس وقت، میرے پیش نظر، گیارہ سوچورا نوے (۱۱۹۳) صفحات پر مشتمل ایک ضخیم مجموعہ مضابین ومقالات ''مُر قع انواز'' ہے۔ یهٔ مرقع انواز مطبور محلس اشاعت العلوم، جامعه نظامیه جدیدرآ باد طبع اول ، ربیخ الاول ۱۳۲۹ هراپریل ۲۰۰۸ ه، جناب شاه محرفتیج الدین نظامی مهتم کتب خانه جامعه نظامیه ، حیدرآ باد کی کدوکاوش اور مدوین و ترتیب کاایک خوب صورت گلدسته اورگران قدر مرقع ہے۔

اینے ایک مضمون میں ، مرتب مُرقَع ، شاہ صبح الدین نظامی نے ، شیخ الاسلام ، مولا نا انوا زاللہ فارو تی ، حیدر آبادی کا مسلک ومنھاج عقیدہ ، مخضر طور پرتحر پرفر مایا ہے۔

جس كے چند إقتباسات، ذيل ميں ، درج كيے جاتے ہيں:

" كرى جى طرح، مادادين، موسط ب، أى طرح، اللي سُدَّت كاند بب بعى

متوسط اور إفراط وفكر يط عدور ب

ولم يكتم بن كر جمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بي ، بم ، بي الله عول آوى تقر

اللي سُمَّت وجماعت كمتح بين كه:

بِشک، آدی ہیں۔ گر، آدمیوں ہے، بلکہ تمام عالَم سے افضل ہیں۔ خدائے تعالی نے آپ کو 'دَ حُسمَةٌ لِلْعَالَمِين'' بنایا اور 'علم اولین و آخرین' آپ کو عطا ہوا۔ اس کے بوا، اور بہت ساری خصوصیتیں ہیں، جن کو، حقائی عکما، خوب جانتے ہیں۔''

(ص ۲۴۸ \_حصة شقم ، مقاصِدُ الاسلام \_مؤلَّفه مولا نا انوارُ الله ، فارو في مجلسِ اشاعت العلوم جامعه نظاميه ،حيد رآباد )

> ''اسلام شن قدیم ہے، جوند ہب، قرناً بعد قرنِ ، چلا آر ہا ہے وہ''ند مپ اہل سنت وجماعت'' ہے۔ اور اس کے بوا، جتنے ندا ہب ہیں، سب، حادث (جدید) ہیں۔ جن کا موجد (کوئی) ایک شخص ہوا۔ مثلاً:

''مُدہبِ قدریہ''کاموجد'نمتعبد جمنی''ہے، جو، محابہ کے ذماند میں تھا۔ اور جس صحابی نے اس کی، یہ بدعت سنی ،اس سے ابرائے ذِمَّہ کرکے اس کی مخالفت کا اعلان کیا۔ ای طرح '' ندب باعترال' کاموجد'' واصل بن عطا'' ہے، جو، تابعین کے زمانہ میں تھا۔ ای طرح ،کل نداہب باطلہ کا حال ہے۔ جو'' ند ہب ایل سُنّت و جماعت'' ہے۔ علیجہ وہ دکر قرآن میں ،الی بدنما تاویلیس کرتے ، جو بصر احد ، تجریف ہیں۔ اوراین مرضی کے مطابق ،حب ضرورت ،حدیثیں بنالیتے۔

بخلاف اس کے''اہلِ سُنَّت و جماعت'' کو

جو، ہرایک موجد کے زیائے ٹی موجود تھے، ایک کارروائیوں کی شرورت ، ندتھی۔ اِس سے طاہر ہے کہ:

سرف''اہلِ سُقَّت وجاعت''کامِّر ہب،ایباہے جس میں کسی کی ایجادکو، دخل نہیں۔ اوریہ سلَّم ہے کہ، ہمارا آسانی دین مکی ایجاداور اِخْرِ اع کو، چائز نہیں رکھتا۔ چنانچے بھی کریم صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ صَلَّم نے صاف فرمادیا کہ:

ال دين شن بتر (٤٣) نديب بن جائيں گے۔ گر، ده کل ندایب، تاري بيں۔

اورنائی،ایک عی،ندہب ہے۔

کی نے پوچھا: وہ کون سائد مب ہے؟ ارشاد قرمایا: جس پرمیس ، اور میر سے صحاب ہیں۔' کَمَافِی مِشُکواَةِ الْمَصَابِيع لِلَيٰ آخِوِ ﴿ وَفِی مَعْنَاهُ رَوَاهُ أَحمَدوَ ابو داؤ در (ص ٣٣ دس ٣٥ حصد دم ، هقية الفقد مولَّف مولانا او ارالله، فارد قی مطبوع کیلسِ اشاعت العلوم۔

جامعدنظامير حيدرآباد)

"شايد بعض لوگ، يجهة مول كے كه:

قرآن شریف، صرف تو حیداوراحکام معلوم کرانے کے لئے نازل ہوا ہے گر، یقین ہے کہ جب، ان آیات میں غور کیا جائے گا، تو ، ضرور ، یہ بات ، معلوم ہوجائے گی کہ:

قر آن شریف،علاده،ان احکام کے، آخضرت صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی عظمت اور آداب ہے بھی،روشناس کراتا ہے۔''

(ص٢١٧- الواراحدى مولَّق مولا نا الوارالله فاروقي مطبوع كلب اشاعت أحلوم - جامع نظاميد حيررآباد)

" آخرى زماند كيفض لوگ" رسول" كامعى" بركاره" كى كر بقو بين كرتي بيل-كس قدر بخدائ تعالى كافالات كى جارى ہے؟

ملانوں كافرض ہے كە:

اس کے جوابات و بر معفرت (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم) كَ فَضِيلت، ثابت كريں-' (ص ٢١٧ حصر كياره-''معاصد الاسلام'' مولَّه مولانا انوارالله، فاروقی مطبوع كلسِ اشاعت العلوم-

جامعه نظامير حيررآباد، وكن)

''وصفِ''خَاتَمُ النَّبِيِّن'' خاصه، آخضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كا، ب-چو، دوسرے پر، صادق نہیں آسکنا۔ اور مَوضُوع لَهُ، اِس لقب کا ذاتِ آخضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَ كَرَّئِدالاطلاق، کوئی دوسرا، اِس مُفہوم میں شریک نہیں ہوسکنا۔

الله المعلم المحرفي عقى ع

(ص ۱۵ ـ "انواراحمى كا مولفه مولا ناانوارالله ، قاروتى مطبور يجلس اشاعت الطوم ، حيدا آباد)

" إس مين شك نبين كر ، آخضرت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، الله تعالى ك شل نبين بوكة يركي كر ، يركمنا بحى به موقع ، شهوكاكه:

" بين بوكة يركون كروه ، خالق باورا آپ ، مخلوق يركم ، يركمنا بحى به موقع ، شهوكاكه:

" بس طرح ، جن تعالى كاكوئي مثل نبين ، آخضرت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كا بحى ، شل نبيل " "

" مس طرح ، جن تعالى كاكوئي مثل نبين ، آخضرت صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كا بحى ، شل نبيل " "

( م 20 حد كياره " مقاصد الاسلام" و مولفه مولا ناانوارالله ، قاروتى مطبوء مجلن إشاعت العلوم - هامد ذلا مي ، حيدرا آباد، ذكن )

" حضرت (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) كاجهم بى مزالاتها-و كِي كَاهِ وَ بِوراجهم رَكر اس كامايه، عدادو"

(ص ١٥ حصر كمياره مقاصدُ الاسلام مولَّف مولا ناانوارالله، فاروقَّ) "جب، كمى خاص وقت مين كفر ابهو، تو، جائي كمه:

كمال ادب كے ماتھ، كور ابو اوردست بسته بوكر، سلام، عرض كرے:

السَّلامُ عَلَيْكَ ياسيدَ نَا رَسولَ اللَّه السَّلامُ عَلَيْكَ ياسيدَالاوَّلِين وَالآخوين السَّلامُ عَلَيْكَ ياسيدَالاوَّلِين وَالآخوين السَّلامُ عَلَيْكَ ياسيدَالاوَّلِين وَالآخوين السَّلامُ عَلَيْتِ معلوم بو-"
(ص٢٦ انواراحدي مولَّه مولانا انوارالله ، فاروقي مطبوع للسِ الثَّاعة الحلوم - عامد نظاميد حيداً باد)

''اب، شاید، یهان کوئی، بیاعتراض کرے کہ: قیام، عبادت کے مشاہہے، اِس لئے جائز نہیں۔ تو، اس کا جواب، بیہے کہ:

جب، عَين عبادت من ميرسلام، جائز جوا تو مشابه ما احباده من كيول كر، جائز جيس جوكا؟

(ص ١٤٥٤ ـ "انواراحدي" مولَّقه مولانا انوارالله ، فاروقي )

'' برشخص میں صلاحیت نہیں کہ خود ،قرآن وحدیث سے وہ ( مسائل ) نکال سکے۔ اس لئے عکما ، شکر اللّٰهُ مَعْیَهُم ، نے ، بیکام ،اپنے ڈِسْ لیا کہ: مختف آیات واحادیث واقو ال صحاب سے تحقیق کر کے ، ہرا یک مسئلہ مختفر الفاظ میں بیان کردیا کہ ان میں ، بیکر ناچا ہیں۔ چنانچہ ،ایک عدت کی کوشش میں ،انھول نے ، ہرا یک بجو کی مسئلہ کا تھم قرآن در در در در بیار کر دیا کہ اس علم یہ مستقال ہے ۔

قرآن وحدیث سے نکال کر،ایک علم بی منتقل مدؤ ن کردیا جس کا نام ' فِقد'' ہے۔ بیر ہے' مھیقیع فقد''۔

(ص آؤل المانوار المدى مولف مولانا انوارالله، فاروقى مطبوع بلس اشاعت العلوم جامعه فقاميد حيد را آباد) "فير مذهب والول كى مصاحَبَت (دوى كرنا ما تحدر مها) اور مكالَمَت (بات چيت كرنا) اورا ديان باطله كى كمابول كے مطالعہ سے إعتقاد پر، يُرا، اثر پر تا ہے۔ گو، آدى، دين واراور فاضل ہو۔"

(ص ٢٨\_هيمةُ الفقد \_مولَّف مولا نا انوارالله، فاروقي )

"احادیث، یکی ثابت ہے کہ:

فرقد وبابي، خوارج كالكشاخ ب- مر، إل وجر كر:

یطور پر،اس کا خروج ہوا، اس لئے اس کا نام (وہابیہ) جُداگا نہ قرار پایا۔ اورو وفرقہ، اپنے بانی (شخ محمر بن عبدالوها بنجدی) کی طرف بمنسوب ہوا۔

اى دجى ، يولوگ اچ آپ كود عمرى كت يى

مر بخاط عكماني جب، بيرد يكهاك

عوامُ الناس ، ضرور ، يُرا بحلاكبيس ك\_اوراس يل حضور صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَامُ مِهِارك كَاتُو بِين موكى ، إس الحقوق ومائي "كنام برموم كي كية"\_

(ص ١٣٠٨ \_ انوار احمدى مولّقه مولا نا انوار الله ، فاروقي)

امام بخار کار حُمَدُ اللهِ عَلَيْه نَه ، برايك حديث اور ترجمهُ الباب ك لكھنے كَ بل عنسل كر كے ، مقام مقدس (قبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اور مُنبر شريف كے درميان)

يں، دوركعت نماز را صنى كاجو التزام كياتها، وه، نهايت خوش اعتقادى ير، جنى --

چنداُمور خِركاكى خاص امريس اِلتزام كرنا،كوئى قباحت نبيل، بلك ستحن ب-"

(ص٥٣ \_ أَلْكُلامُ الْمَوْفُوع \_مولَّقه مولانا انوارالله، فاروقي مطبوع تجلسِ اشاعت العلوم \_

جامعه نظامير حيدرآباده وكن)

''ا پی حاجت روائیوں کے واسطے، شفاعت طلب کرنا، تو یکی طرح، شرک بہیں ہوسکا۔

اب رہا، یہ کدوہ، نتے ہیں، یا نہیں؟ یہ سکلہ، دوسرا ب

اس كولائل، كتب كلاميديس، فدكور بيل-

اتا، توقر آن شريف ع جى، تابت بك

خداتعالى ،ان كو،اوكول كى باتيس ساسكا ب حكماقال الله تعالى:

إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ وَمَاأَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ-

جب، پہایت ہے کہ خدا تعالی ، ان کو، زائرین کی باتیں ، ساتا ہے۔

جیما کدا حادیث میں مذکورے۔

تو ، دورر ہے والوں کے ول کی باتیں بھی ، ان کو شادے، تو ، کیا تعجب ہے؟

(ص٨٥٨ وهـ معيار مقاصدُ الاسلام مولَّف مولا ناانوارُ الله فاروقي مطبوع يجلسِ اشاعت العلوم-

جامعه نظاميه حيدرآباد وكن)

"اب، بہت غور وفکر کے بعد، مسلمانوں کو گراہ کرنے کے لئے

اس (شیطان) نے باد بی کا دروازہ کھولا اور بےاد بی کو،راست گوئی کا نام دیا۔ اب کیسی ہی، ناشائٹ بات، کیوں نہو

اس لباس میں آرات کر کے ،احقوں کے دماغ میں اُتارویتا ہے۔

اور کھاریا بوقوف، بنادیتا ہے کہ:

راست گوئی کی دُھن میں، ندان کو کسی بزرگ کی خرمت واقو قیر کا خیال رہتا ہے

اور، ندایخ انجام کا"-

(ص ٢٤٥هـ) انواراحدی مولّه مولانا نانوارالله، فاروتی مجلسِ اشاعت العلوم - جامعه نظامیه حیدراً باد) « دختم نبوت " اہلِ اسلام کا ، اجماعی عقیدہ ہے۔

حاتُمُ النَّبِيْنِ، جِنَّابِ مُحْمِر سول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ بعد اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ بعد الب مَهِينَ عَنِي ورسول كى بعثت ، وا قع ، يا مِمْكَن ما ننا

اہلِ اسلام کے اِجماعی عقیدہ کے صریحاً خلاف ہے۔

ادرآپ کے بعد، کی عبد وعصر میں برظتی ویروزی کمی تاویل کے ساتھ ،کی کو بھی

ئى درسول مائنا، يقينا إجماعاً، كفروارىد ادىپ

سی السلام، مولانا اتوار الله، قاروتی، حیدراً بادی نے، مرز اغلام احمد، قادیانی کے دعوائے نبوت اوراس کے عقابر باطلہ وفتین مرزائیت و قادیا نیت کے خلاف

جنونی ہندیش نمایاں ترین خدمات، انجام دے کر، لاکھوں مسلمانوں کو، مرزائی وقادیانی دام فریب میں گرفتار ہوئے سے بچایا اوران کے ایمان واسلام کی حفاظت فرمائی۔

' إف دهٔ الافهام ايك مطالعه' كعنوان سے ، فقة قاديا نيت ومرزائيت پرتجره كرتے موتے ، قاضى سيدشاه اعظم على موفى ، قادرى لكھتے ہيں :

يهان، إى بات كاتذكره، فيكل، نهوكاكه:

دازُ العلوم، دیویند کے بائی مبائی، مولوی قاسم، نا نوتوی صاحب نے اپی ایک تعنیف "نسخدِیوُ النّاس" شیں، حضور صَلّی الله عَلیه و مسلّم کے شرف 'نخساتمُ النّبِیّن ''کی چیب وغریب تاویل کی۔ چس کے باحث جریب قادیا دیت کو، نیا عوصل ملا۔

اورمرزائى عقيده كوفروغ، يكدا سخكام، حاصل موكيا\_

مولوى تا نواقى صاحب مرقم طرازين:

"موام ك خيال ش او درول ملم كاخاتم مونا، باي معى بك: آب، سب ش آخرى في بي حكر، اللهم يردون موكاكد: لقدم، یا۔ تا خرز مانی پیس یالڈ ات، کوئی فضیلت نہیں۔
پھر، مقام مدح بیس و لکوئی دَسُولَ اللّهِ وَ خَاتَمَ النّبِین قرمانا، کیوں کر صحیح ہوسکتاہے؟
بلکہ موصوف یا نُغرض کا قصہ موصوف یالڈ ات پر جُتم ہوجا تا ہے۔
اسی طور پر ، رسول الله صَلّی الله عَلَیْهِ وَ سَلّم کی خاتمیت کا تصور فرمایئے۔
آپ ، موصوف یوصف نبوت یالڈ ات ہیں۔ اور نبی موصوف یوصف نبوت یا نُغرض۔
بایں معنی ، جو ، بیس نے عرض کیا، آپ کا خاتم ہونا، انبیائے گذشتہ ہی کی نسبت، خاص شہوگا۔
بلکہ بیا نُفرض ، آپ کے ذمانہ بیس ہجی ، کہیں اور کوئی ٹی ہو
جب بھی ، آپ کا خاتم ہونا، بیستورہ باقی رہتا ہے۔
بلکہ ماگر میا نُفرض ، بعد ذائیہ نبوی بھی ، کوئی نبی ہیو اور کوئی ٹی ہو

جب، بإني جامع نظامي، شخ الاسلام، حفرت حافظ الواز الله، فاروقى عَلَيْدِ الموْحُمَة كى نظرے كذرى، تو، آپ في الماز مرمالياكه:

به جلدايك "في كاذب" كا" نيافت، سرأ الله دالاب

جس کے باعث، مِلَّتِ اسلامیہ، شدید انتشار وافتراق اورفساد واختلاف کا شکار ہوجائے گی۔اوردین میں موجود ساراامن وسکون، درہم برہم ہوجائے گا۔

لهاندا، وَكُن من مرب م بهله، مطرت في الاسلام، باني جامعدنظاميه في ال فتندى مركوني كي جانب، اوَ لين توجد دى -

اور "إذالةُ الْاوُهام" كروش إفادةُ الافهام" ناى كتاب لكفيكا، ييرُ وأَتَّمَايا-

ایک دوسری کتاب'' براتین احمدیئ' کے علاوہ''عصا ہے موکٰ'' مولَف، منشی، اللی بخش اور ڈاکٹر عبدالحلیم کی تالیف کروہ کتب''اللّذِ نحکو الْحکیم ''اور'' مسلح الدَّ عَبَال 'وغیرہ میں موجود کفریات کی واضح ،نشان دہی کرتے ہوئے شنخ الاسلام نے گئ آیا سے قرآنی واحاد مبث شریفہ کے حوالوں سے صراحة ، کنابیة اور دَ لائھ ، ہراند از میں اس کا

دندال شکن جواب دے کر ،انھیں خاموش ولا جواب کر دیا۔

على دلائل، إلى قدر، وسنج ووَ قيع تفي كُرُ إفادةً الافهام "كو، ووصول من تقيم كرنا يرا ـ حصداول، سات سوچيبيس (٢٢٧) صفحات ير ـ

اور حصد ووم، مین سوسا کھ (۳۹۰)صفحات پر۔

اس طرح، پوری کتاب کی شخامت ایک ہزار چھیانوے(۱۰۹۷) صفحات پر مشتل ہے۔ حس کا سب سے پہلا ایڈیش ۱۳۲۵ اھ (لعنی ایک سونٹن (۱۰۳) سال قبل) مشس الاسلام پریس واقع جُمعَة بإزار (حیدرآباد) میں ، زیور طبع ہے آرات ہوا۔

.......... كي ورول بعد ، حفرت في الاسلام فررة قاديانيت بى پر الكيد اوركتاب "أنو ار المحق "كام ساكه كر، شائع فرمانى "الخ

( سسسه ۱۳۳۳ و ۱۳۳۳ مرقّع انواز " مجل اشاعت العلوم - جامع نظامیه میررآ باد ۲۰۰۸ هـ ۱۳۲۹ مرد ۲۰۰۸ م)

رَدِّ قادیا شیت بِ شَمْ مَل کتاب ' اِفادهٔ الافهام '' کی تالیف وطباعت ۱۹۰۵ مین به وگئی تحی ۔

ای طرح ، شُخ الاسلام ، مولا تا فاروقی نے '' اُنُو ار الْحق '' نامی کتاب ، حَسَن علی ، قادیا نی کی کتاب ، حَسَن علی ، قادیا نی کی کتاب ، حَسَن علی ، قادیا نی کی کتاب ، حسن مدلی ، قادیا نی کتاب ، حسن ، قادیا نی کتاب ، خسن ، قادیا نی کتاب ، حسن ، قادیا نی کتاب ، حسن ، قادیا کتاب ، خسن ، قادیا نی کتاب ،

ا کی کتاب " تانیند الْحق " کے جواب میں ، تالیف فر مائی ، جو ۳۲۳ اصلی طبع ہوئی۔ شخ الاسلام ، حضرت مولانا الوارالله ، فاروقی ، حیدرآ بادی نے اپ عبد وعصر میں

جؤني بندكا عدر اسلام وسين كفروغ واستحام اورزد فرق باطله

یا کضوص فرقد و بایت و قادیانیت کے خلاف، مجابداند ملی و فکری کردارادا کیا۔

آپ کی خدمات کا دائرہ، بہت وسیع ہے۔

اور آپ کی شخصیت وخدمت کے اثر ات، جنو بی ہند میں ، اب بھی ، نمایاں ہیں۔ (مزید تفصیل و تحقیق کے لئے ملاحظہ فرما ئیں ''مرقع انوار''مطبوعہ کبلسِ اشاعث العلوم۔ جامعہ نظامیہ ، حیدر آباد۔ صوبہ آئد هرایر دیش۔ ۲۰۰۸ء)

### مولا ناعينُ الْقُصُاة بالمحنوي

مولاناعین القضاۃ (متولد ۱۳۷۳ه، حیررآباد، دکن، متوفی رجب ۱۳۲۳ه (۱۹۲۵ملکھو) بن محدوز رین محرجعفر، نقشبندی، حیررآبادی خم لکھنوی (متوفی ۱۳۳۱ه) سلسلهٔ فرکل محروف صوفی عالم اور تجوید وقر اُتِ قر آن کے مشہور مدرسے فرقانیہ اکھنوک کے بائی ہیں۔

آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے وطن ،حیدرآباد ، ذکن میں ہوئی۔
اس کے بعد بکھنو آکر مولانا عبدائی ، فرگل محلی (متوفی ۴۰ ۱۳۰ه) کے بعض تلاندہ سے
کچھ دری کتابیں پڑھیں۔ پھر ،آپ کی درس گاہ سے دابستہ ہوئے اور درسیات کی محیل کی۔
مولانا عین القصناة ،حیدرآبادی ٹم لکھنوی ،معقولات میں ،کامل دست گاہ رکھتے تھے۔
مررِبَ ہدایة الحکمة کا آپ نے ایک وقع وجسوط حاشے کھا۔

لکھنو ہی ش، درس ویڈرلی میں معروف ہوئے۔ کھدنوں بعد آپ پر، جَدْ بِ کی کیفیت طاری ہوئی۔ آتشِ شوقِ بجڑ کی تو ، مورت (گجرات) پہنچ گئے۔

اور پیخ مویٰ جی ، ترکیسری کی خدمت میں حاضر ہو کرسلسار نقشبند سے میں ان سے وابستہ ہو گئے۔ اور طلب فیض کرتے رہے۔

کھدونوں بعد بکھنو واپس آئے اور اپ استاذ ، مولانا عبدائی، فرنگی محلی کے دولت کبرہ پر، رہنے گئے۔ یہاں ، آپ کے والد ، محمد وزیرین محمد جعفر ، نقشبندی، حیدر آبادی بھی آپ کے ساتھ رہے۔

درس وقد رئیس سے بی محولا ناسید عین القضاۃ بکھنوی ، وابستار ہے۔ اپنے گھر ، یا۔ مجد کے علاوہ کہیں اور آ مدور فٹ سے آپ کو ، سرو کار ، ٹہیں تھا۔ ایک مدت بعد ، عازم حر بین طبیعین ہوئے اور وہاں ، دوساً گھڑک ، قیام پذیر رہے۔ حر بین طبیعین سے واپس لکھنو آئے ، تو ، پھر ، وہی سلسلہ ، شروع کیا۔ آپ نے ، نہ شادی کی اور نہ مال و متاع ہے آپ کو کی طرح کی رغبت تھی۔ قانع اور صابر وشاکر زندگی گذیراتے رہے۔

آپ کی ضروریات کے فیل، آپ کے والد محرم ہی رہے۔ اُنھوں نے ہی بکھنؤی میں آپ ك لئة ايد مكان بحى تغيركيا \_ المركعلاده ، مولاناتين القضاة كاجو بحى ، واسطرتها ، وه ، مجد عقا-محدين باجاء فازيد عق قر ، خود ، كى ، امام فيس كرت تق ايدوالد كراته ١٣٢٤ه من آب في دومرام على وزيارت كيا-پھر بکھنؤوالیں آئے اورائے کام میں معروف ہوگئے۔ آب كاشوق ولكن و كيم كريقر آن عكيم كروس وتجويد وقر أت كے لئے آپ ك والد ف ایک مدرسہ، قائم کیا، جو، مدر سفرقانسے کام سے مشہور ہے۔ اس کے اِخراجات کے لئے آپ کے والدنے ، زیمن وجا کدادہمی ، وقف کی۔ والد ماجد، مجر، وزیر، حیدرآبادی کے وصال (۱۳۳۱ه ) کے بعد، مدرسفر قانیکابار مولا ناعين القصاة في سنجالا ادرائ فروع وإستحام بخشا مدرك فعيرات كرماتهدال كمدرسن كمشاهر عاورطلب كوظا كف من إضافه كيا-مولا ناعین القصاة کے پاس، ندظاہری اسباب، ندادی وسائل تھے، ندآ ب کی سے الی تعاون کے خوات گار ہوتے مصارف مدرساور مہمانوں کی ضیافت، نیز، دیگر اِخراجات کے لئے غداجانے کہاں سے اور ک طرح سے آپ کا انظام ہوتا تھا۔ سال میں ، دوبارآپ بے ارادگوں کے اجماعی کھائے کا اجمام کیا کرتے تھے۔ عيدميلا وُالني صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كِمُوتَع بِماتَى قُراحُ دِلاندو وتوطعام كرتے كه شہراوراً طراف وجوائب کے بڑاروں سلمان ماس میں شریک ہوئے۔ ال واوت كي الدومو العربر عدن كي جات الداوت على حشن كاء مال اواكتا تعا متواتر روایات میں ہے کہ: ا كياراني مخص آپ كى خدمت مين آياوراس في حضرت على مرتضى كرم الله و حُها الْكُويم كى شان ش، چنداشعار يرسع-جسكااتر، يبهواكد:

آپ پر، بےخودی کی ایک کیفیت، طاری ہوگئی اورای حالت میں آپ، تجدہ میں چلے گئے۔ ای تجدہ میں آپ کی روح، پرواز کر گئی۔ اور آپ (رجب ۱۳۲۳ھ ر1۹۲۵ء کھنو) وَاصِل کِنْ ہوگئے۔

## مولاناسيد محمر محدّ ث،اشر في ، يجهو چهوي

مرزمین کچھوچھ مقدسہ شیراز ہند، جون پورکاوہ عظیم روحانی مرکز ہے جو، سلطان التَّار کین ، مخدوم سیدا شرف جہا تگیر ، سمنانی رَضِی الله عَنه وصال ۱۹۰۸ھ) کی نسبت سے شہوراً نام اور مرجع خاص و عام ہے۔ چود ہویں صدی ہجری کی معروف و مقبول دینی وروحانی شخصیت شیخ المشائخ ، حضرت سیدشاہ ، علی شیدن ، اشر فی ، کچھوچھوی (ولادت: ۲۳ رزیخ الآخر ۲۲۲ اھر ومبر ۲۸۴ ماء وصال: رجب المرجب ۱۳۵۵ ھر ۱۹۳۷ء) خانوادہ اشر فیہ ، کچھوچے مقد سرے گل سرسیداور تجد وسلسلۂ اشر فیہ ہیں۔

آپ کے مریدین کی تعداد، شارے باہر ہے۔ متعدد جلیل القدر عکراے اہلِ سنّت بھی آپ کے حلقہ بیعت و إرادت میں شامل اور آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ کڈ شِ اعظم مولانا سید محد کمڈ ش، اشر فی ، کچھوچھوی (متوفی رجب ۱۳۸۱ھرد ممبر ۱۹۲۱ء)

آپ كانواسداورساخة ويرداخة مين-

مولانا محمد لیقوب حسین مضاء القادری، بدایونی (متولد ۲۷ رر جب ۱۳۰۰ه/۱۷ جون ۱۸۸۳ مرا با ۱۳۸۰ مرد با ۱۳۸۰ مرد با ا ۱۸۸۳ مرد بدایول متوفی ۱۲ رجمادی الاخری ۱۳۹ هر۱۵ را گست ۱۹۷ کراچی ) آپ کی صورت و شخصیت و خطابت کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"كَالِي چْرو، آياتِ جلالى كاتر جمان \_ يؤى يؤى كشاده آئليس، كنبه خطراكى تجليات \_

معمور \_آواز میں ہیت اور نجم وت کے ساتھ، حلاوت کا انداز بھی \_ مقنہ مسجہ فضیر باث

مقفع و سیح بھیجے و بلیغ ترجمہ پڑھ کر، جُمع کونٹا طب کررہا ہے۔ اگر، آیات قر آنی کی تغییر کی طرف ،متوجہ ہوتا ہے

نُو، حَقَا كُنَّ ومعارف كا قلز مِ زَخًا ر ، ول نشيس فقرات اورا يمان افروز الفاظ ميس طوفان خيز ،معلوم ہوتا ہے۔

اوراً عاديب كي شرح ووضاحت ير، ماكل موتاب

تو، رُشده مدایت کی منهری بدلیاں، باران رحت میں معروف، نظر آتی ہیں۔

جمع ہے کہ وجد آفریں اندازیں جموم رہاہے۔ سُبُخن الله ۔ وصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ تعرول سے فضا گون فریق ہے۔ حاضرین پر کیف، طاری ہے۔ ایمان، تازہ ہورہاہے۔ اور دلوں سے سیابی، خوبخو د، دورہ یوتی چلی جارہی ہے۔''

(ابتدائیے، بقلیم ضیاءالقادری، بدایونی۔ درجگوری نعت ' فرش پرعرش' ازمحدُ شواعظم ہند مطبوری ہیں) محدِّ شِیاعظم کی تسمیہ خوانی، جارسال، جار ماہ، دس دن کی عمر میں ہوئی۔ والدہ ماجدے قرآن شریف پڑھا۔ والد، مولا ناحکیم سیدنڈ راشرف، اشرفی، جائسی نے مرقبہ فاری کی تعلیم دی۔ مدرسہ نظامیہ، فرکلی کی کھنؤ میں، درس نظامی کی تخصیل شخیل کی۔

حضرت مولا ناعبدالباری ،فرنگی محلی بکھنوی (وصال رجب ۱۳۳۴ ھرجنوری ۱۹۲۷ء) اور دیگراسا تذہ نے تعلیم پائی۔ بہیں ،آپ ،سند فضیلت سے سرفراز ہوئے۔ مدرسہ: جامع مجد ، کل گڑھ ش مفتی لطف اللہ ، علی گڑھی ، تلمیذ مفتی عنایت احمد ، کا کوروی سے

سطق وفلف پڑھا۔ حضرت مولانا وصی احمد ، محد ث سورتی سے پلی بھیت میں علم حدیث پڑھا۔ سطق وفلف پڑھا۔ حضرت مولانا وردیگر کتب احادیث پڑھ کر، یہاں سے علم حدیث کی سندیائی۔

بریلی شریف میں نقیہ اسلام، امام احمد رضا، قادری برکاتی، بریلوی کی خدمت میں فقو کی نولی معلی میں میں میں نولی ک علی ۔ بدایوں جاکر، مدرسہ قادر ریہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ہے بھی علم حدیث کی سندیائی۔ حضرت مولا ناعبد المقتدر، عثمانی، قادری، بدایونی ہے شرف تلمذیایا۔

ستره (۱۷) سال کی عمر میں ، فارغ التصیل ہو گئے۔

حفرت مولا ناسیدا تمداشرف، یکوچهوی،فرزیدشخُ الشائخ ،سیدعلی سین ،اشر فی ، یکھوچھوی کے دستِ تن پرست پر ، بیعت ہوئے۔

۱۹۱۲ه او بیل کے اندر'' درسهٔ الحدیث'' قائم فر مایا۔ ۱۳۳۱ه رچنوری۱۹۲۳ء میں چھوچھرشریف سے ماہنامہ'' اشر فی'' جاری فر مایا۔ واڑ العلوم اشر فیہ مبارک پورضلع اعظم گڑھ (یو پی ،انڈیا) کے تاحیات ،سر پرست رہے۔ مختلف تنی تظیموں ،آل انڈیا سنّی کانفرنس، جماعتِ رضائے مصطفیٰ ،آل انڈیا سنّی جمعیۃ العکما وغیرہ کی سرگرمیوں میں ،کلیدی کر دارا داکیا۔

ہزاروں بندگانِ خدا کومختلف سلا سِل طریقت میں داخل فر ماکر،ان کی روحانی تربیت کی۔ حجازِ مقدس ،عراق فلسطین ، دشق مصر ، یمن ، بر ما ، پاکتان وغیرہ کے بلیغی وَ ورے کیے۔ تصنیف د تالیف ہے بھی دل چھی رکھی۔ چھوٹی بڑی، دودر جن سے زائد کتا ہیں لکھیں۔ قرآنِ پاک کاسلیس ترجمہ'' معارف القرآن'' کے نام سے لکھا۔ نعتیہ جموعہ' کلام'' فرش پرعرش'' کے نام ہے مشہور ہے۔

(ملخصاً \_ازص ٢٦وص ٢٤ \_ حقد شي اعظم نمير \_ ما جنامه، جام تورد دلى \_شاره ربي الآخر و جمادي الاولى الاولى ١٢٥ هراريل ١١٠١ ع)

محدٌ ثِ اعظم كاسا تذه ، أجِلَّهُ عكما حالل سنَّت إن -

جن میں آپ کے والدِمحتر م، مولانا سیدند راشرف، جاکسی اور فیقی ماموں ، حضرت مولانا سیدا حمد اشرف، اشرنی ، کچھوچھوی کے علاوہ ، مندرجہ ذیل حضرات ، شامل ہیں:

(۱) حضرت مولانا عبدالباری، فرقی محلی، اکلهنوی (متوفی ۱۹۳۳هر جنوری ۱۹۲۱ه(۲) حضرت مولانا مفتی محد لطف الله علی گرخی (متوفی ذوالحجه ۱۳۳۳ه در اکتوبر ۱۹۱۹ه یستلمیند رشید مفتی عنایت احمد، کاکوروی (متوفی ۱۹۷۹ه) (۳) حضرت مولانا وصی احمد، محد ث سورتی (متوفی چهارشنبه، بوقب تجد، بتاریخ ۸ رجمادی الاولی ۱۳۳۳هر ۱۹۷۲ را پریل ۱۹۱۹)

(٣) الم م احمد رضا قادري يركاني، يريلوى (متوفى ٢٥ رصفر المظفر ١٩٢٠هـ ١٨٨ ما كوير١٩٢١ء)

(۵) حفزت مولا نامطيخ الرسول عبدالمقتد، رعثاني، قاوري، بدايوني

مؤفى ٢٥ رجم ألحرام ١٣١٣ هريم ره ١٩١٥ - عالت محده، ورنماز فجر)

مدرسرنظامیه، فرنگی محل لکھنٹو میں، آپ کی مدتِ تعلیم ، آٹھ (۸) سال ہے۔

عكما ب فرنگى محل ، يا كفوص حفزت مولا نا عبد البارى ، فرنگى محلى سے

آپ نے خصوصی اِستفادہ کیا۔اور فیضانِ فرنگ محل سے،ول کھول کرمستفیض ہوئے۔

فراغتِ تعلیم کے بعد،آپ نے دہلی میں، مدرسةُ الحدیث قائم کرکے

اس میں بارہ (۱۲) سال تک درسِ حدیث کافریضہ ،انجام دیا۔

د ہلی کے بعد آپ نے اپنے نا ناجان، حضرت سیوعلی سین، اشر فی، کچھوچھوی فَدِّسَ سِرُہُ کے قائم کردہ ادارہ '' جامعہ اشر فیہ'' کچھو چھرشریف میں شخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوکر ایک عرصے تک تعلیم دی اور تشدگانِ علوم وفنون کوسیراب فر مایا۔

آپ سے شرف المذر كھنے والے چند حفرات كاسا حكرائى، درج ذيل بين: حفرت مولانا محد سليمان، اشرفى، بعاكل بورى وحفرت مولانا سيد محد فاخر، الد آبادى

وحفرت مولا نامفتی افعلن الدین اشر فی وحفرت مولانا سید نعیم اشرف ، جاکسی وحفرت مولانا سید محدمد نی ، اشر فی ، کچھوچھوی۔

محدِّ شِ اعظم کوآپ کے مامول اور پیرومُ شد، حضرت سید احمداشرف ، کچوچھوی نے اسلام میں مواجعہ اقد س، مدین طیبہ ش اپنی اجازت وخلافت سے نوازا۔

شیخ الشائخ ،سیدشاه علی حسین ، اشرفی ، کھوچھوی کوآپ کے صاحب زادے سیداحمداشرف اشرفی اورثواہے ،سید کھرمحد شامرفی کشیعزیز تھے؟

اس کا اندازہ، آپ کے اُس تاریخی خطاب سے ہوتا ہے، جس سے آپ نے ٹی کانفرنس مراد آبادی تاریخ کانفرنس، منعقدہ مراد آباد، ۱۹۲۵ء کو، اِس طرح نوازا:

'' مجھے، جوغم کھانے جارہا ہے، وہ ، یہ کہ میری عمر کا بڑا حصہ ،گذر چکا ہے۔ اور شیفی و نا توانی نے مجھے اِس طرح کھیرلیا ہے کہ میں آپ کا ایک عضو معطل ہو کررہ گیا ہوں۔ ہاں! میری ائتی (۸۰) برس کی کمائی میں ،صرف دو چیڑیں ٹیں جن کی قیمت کا اندازہ ، اگر آپ ، میری نگاہ ہے کریں گے تو ، ہفت اقلیم کی تاج داری ، بیچ ، نظر آئے گی۔

میری بوی فیقی کمائی ہے جس پر جھ کو، دنیاش ناز ہا در آخرت ش بھی فخر ہوگا۔ جس کو میں بھی بھی، جدائیس کرسکتا تھا لیکن ، آج ، اعلانِ حق کے لئے

مين، اپني ساري كمائي، نذركرد بامون ميرااشاره:

پہلے، اپنے گئے جگراور نو رِنظر، مولانا ابوالمحبود، سیدا حمد اشرفی جیلائی۔ پھر، اپنے نواسدہ جگریارہ، مولانا الحاج، ابوالمحامد، سید شرکھ ڈٹ ، اشرفی، جیلائی کی طرف ہے۔ ان دونوں کی ذات، میری ضعیفی کا سرمایہ ہے۔

آج،ان چگر کے مکاروں کو، نذر پیش کرتا ہوں کہ:

اعلانِ حق میں، آخری ساعت تک، سنّت واہلِ سنّت کی خدمت جو، سپر دکی جائے، اُس میں میری تربیت وحقوق کا حق ، اوا کریں۔'' (ماہنامہ، اشرقی، کچھوچھ مقدسہ شلع فیض آباد۔ شارہ کی ۱۹۲۵ء)

حضرت مولانا، ابوالمحمود، سيداتمداشرف، يكهوچهوى (متوفى ١٣٨٧ه). وحُدَّ شِاعظم ، سيد تُرحَدُ ش، اشرفى، يكهوچهوى (متوفى ١٣٨١هـ)

یہ دونو ل'' ماموں بھانج'' امام احمد رضا ، قادری ، بر کاتی ، بریلوی نے رفیہ تلمذ و استفادہ ر کنے کے ساتھ ، متاز تلا مٰدہ وخُلفا ، آپ کے بھی ہیں۔ ماموں جان نے اپنے عزیز بھانجے کو، ہارگا ورضوی ، پر ملی شریف تک پہنچا کراپنے ساتھ اسيخ بها نج كارشة بهي، أس الم عشق ومحبت سے أستوار كرويا جو تعظیم رسول و تکریم ساوات کا ،ایے عہدوعصر ش ،سب سے بڑاعکم نہ دارتھا۔ "ایک روز، حفرت مولانا ثاناه سیداحمداشرف صاحب، پچھوچھوی (بریلی) تشریف لائے ہوئے تھے۔ رفصت کے وقت ، انھوں نے عرض کی کہ: مولوي سير فرصاحب اشرفى ،ا يخ بحا نج كو، ش عابتا بول كه: حضور کی خدمت میں حاضر کروں حضور، جومناسب خیال فرما نمیں ، اُن سے کام لیں۔'' ارشاد ہوا: خرور، تشریف لائیں۔ پہال، فتو کا کھیں اور مدرسہ میں، ورس دیں۔ سد کدا شرفی صاحب تو میرے شیزادے ہیں۔ میرے یا س جو کھے وه، الهيس كيفد أمجد كاصدقه وعطيه ي-" ( ص ۷۵ كـ المملقوظ ، حصد اول ، مرتبه مفتي اعظم ، مولانا الثاه مصطفى رضا ، تورى ، بريلوي ) حفرت مولا نامحد ظفر الدين، قادري، رضوي عظيم آبادي جريفر ماتے جين: مولاناسي محرصاحب، كجوچوى كابيان عكر جب، دا زالا فامن، كام كرنے كے مليك من، ميرا، بريلى شريف ميل قيام تعا تو،رات دن، ایسے واقعات، سامنے آتے تھے کہ: اعلی حفرت کی حاضر جوالی ہے لوگ، جیران ہوجاتے۔ ان حاضر جوابیوں میں جبرت میں ڈال دینے والے واقعات، وہ علمی حاضر جوالی تھی جس كى مثال، نى بھى نہيں گئى۔مثلاً: إستفتاآ يا وارُ الافنامين كام كرنے والوں نے پڑھااورايمامعلوم ہوتا كه: ف من كاماد شد، دريافت كيا كيا - اورجواب، تُوسَيل شكل مين نثل سكال-فقها كاصول عامَّه ع إستنباط كرنا يركا-اعلیٰ حفزت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض كيا عجيب، في في مح الله المارك الله عن اب، الم الله الله القدا فقد الري ؟

فرمايا: يرقو، براياتا موال ب\_اين الممام في فق القدير كفلا ل صفي في این عابدین شامی نے رَدُّ الحجار کی قلال جلداور فلال صفحہ پر فاوی ہند ریم میں ، خیر بیش ۔ برعمارت، صاف طور رموجودے۔ اب جو کتابوں کو کھولاتو ،صفحہ بسطر ، اور بتائی ہوئی عبارت میں ، ایک نقطہ کا فرق بہیں إس خدادا دفضل وكمال نے عكما كو، بميشه، حيرت ميں ركھا۔ ايك مرشه، يندره بطن كامنا مخداً يا-..... بيرمنا سخه انحيس كے سپروكيا كيا۔ مولاناسدهم صاحب كابيان بك ان کاسارادن ،ای مناخه کے حل کرنے میں لگ کیا شام کو،اعلی حضرت کی عاوت کریمہ كِمطابق، جب بعد تمازعصر، يها عك من أشت بوئى اورقاوى، پيش كي جائي ك الو، يل في اينا قلمبندكيا بواجواب، إس اميد كرساته، بيش كياكه: آج، اعلى حفرت كى دادلول كا" سلے، اِستفتا شایا فلال ، مُر ا ، اور استے وارث چھوڑ ہے ۔ اور پھر ، فلال ، مُر ا ، اور استے چھوڑ ہے۔ غرض، پندرہ (۱۵) موت، واقع ہوئے کے بعد، زندوں پر،ان کے حق شری کے مطابق رُكر تقسيم كرنا تقام رنے والے تو، پندرہ تھے۔ مر وزنده وارث كى تعداد ، يياس (٥٠) سے ، او رقى \_ إستفتاجتم مواكهاعلى حفرت فرمايا: آپ نے فلاں کواتنا، فلاں کو، اتنادیا أس وفت كاميرا حال، ونيا كي كوئي لُغُت ، ظاهر نهيس كريحتي \_ علوم اورمعارف کی، پیغیرمعمولی حاضر جوابیاں ہیں، جن کی کوئی مثال، ننے میں نہیں آئی۔'' (ص٢٥٢٥م ٢٥١ - حيات الل حفرت، حصداول رضا اكيرى بمبنى) ہے م ولادت امام احمد رضا کے ایک اجلاب ٹاگ بور،مہاراشر،منعقدہ شوال ۱۳۷۹ھ میں خطاب كرت اوع، كالدف اعظم مندفر مات إن

ب ارتے ہوئے ، کاڑ ہے اسم ہندار مائے ہیں: '' تیر ہویں صدی ہجری کی ، بیدوا حد شخصیت تھی جو جم صدی ہے پہلے ، علم وضل کا آفا بِفِضل و کمال ہوکر

اسلاميات كى تبليغ مين عرب وعجم پر چھا كئى۔ اور چود ہوی جری کے شروع ، ش پورے عالم اسلام ش اے حق وصدافت کامنارہ اُور معجما جائے لگا۔ "(ص ٣٥ مقالات يوم رضا معلد اول طبع لا مور مرقبہ قاضي عبد النبي كوكب) " آج بئيں ،آپ کو جگ جي نبيس ، بلکآپ جي ، سار بابوں که: جب تلميل دري نظامي وورى حديث كي بعد، مير عربيون في كار إفا كے لئے مجھے، اعلی حفزت کے حوالے کیا، زندگی کی یہی گھڑیاں، میرے لئے سر مایہ حیات ہوگئیں۔ اورش محسول كرنے لگاكه: آج تک جو کھ پڑھاتھا،وہ، کچہ، نتھا۔اوراب ایک دریا علم کے ساحل کو پالیا ہے۔ علم کو، راسخ فرمانا، اورا بیان کو، رگ ویے میں اُتاروینا، اور پیج علم دے کر،نفس کا تزکیہ فرمادينا، يده كرامت كى، جو، بر برمن پرصادر بونى رائى كى-" (ص ٢٨-مقالات يوم رضاح: المطبوعدلا بور) حدّ ف اعظم ك ظلف اكبر، في الاسلام ، مولانا سيد محد مدنى ، اشرنى ، كهوچموى شنرادة امام احدرضا بمولانا الشاه مصطفى رضا بنورى ويربلوى اورحد فياعظم مندكى بصرت وی والی اور وابط باہمی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: " بهارامدوح (مفتى اعظم مند، بريلوى) خلقاً وخلقاً ومنطقاً ، احد باب، احمد رضا ، كى كى تصوير تفا ـ ألوَلْدُ سِرُ لا بِيهِ كى الى بداغ تصوير، آسانى سود يكھنے كو جيس كلتى -اسد ہمارے معدوح (مفتی اعظم مند) کی سب سے بردی کرامت برحال میں شریعت پر،اس کی استقامت ہے۔وہ،اسلام کا بطلی جلیل اوراستقامت کا الیاجبل عظیم تھا کہنازک سے نازک وقت میں بھی ،اُس کے پیروں میں لغزش ، ندا سکی۔ حضور مفتي اعظم مند كاليفق فى كالقديق فرمات موك ا يك مرتبه، وفرومُ الملَّت ، حضور كدُّ فِ اعظم مند في صرف ايك يُمل رُح ريفر ما ياتها: هذَا حُكُمُ الْعَالِمِ الْمُطاعِ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْإِتَّبَاعِ-بدا کہ عالم مطاع کا تھم ہے، اور ہمارے لئے اِتباع کے بوا، کوئی چارہ کارنہیں۔" كلام ك عظمت بشكلم ك عظمت سے بہجانی جاتی ہے۔ اگر، يرسى ايسے ويسے كا كلام ہوتا

تو،اس لائق نهوتا كداس ركى كلام كى بنيادر كلى جائے مكر، يوأس كا كلام ب

جوب مرف، يكي نبيل كرسيد المتكلمين بسند المقفين بمرآمدِ عكما وصوفيه بمراتِ خانواده اشرفيه هما، بلك خود بحضور مفتي اعظم بهندك بياه عقيدت ومحبت اور لازوال نياز منديون كا قبله وكعبه تقاله ميرا خيال به كرآج بحث بفتي اعظم بهندكا تعارف كراتي بوئ جوب اور تضور كراتي بوئ جوب اور تضور كراتي بوئ اور تضور كراتي بوئ اور تضور كراتي بوئ اور تضور كرات بوئ المنام بيان المنام المنام بيان بيان المنام بيان بيان المنام المنام بيان بوري المنام بيان المنام

ای طرح ، حضرت محدّ شِاعظم وصدُ رالشریعہ مولانا محدامجرعلی ، اعظمی ، رضوی کے خلصانہ رَ وَالعِلاً وَالعِلاً وَالعِلاً وَلَعَلَمَاتِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللِّلْمِلْ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

(191750)

''اشرفیہ، مبارک بور کے سالانہ جلے میں ابتدائی سے حضرت صدرُ الشریعہ اور حضرت کڈٹ شاعظم ، ضرور شریک ہوتے تھے، اِس لئے کہ میدونوں حضرات، اشرفیہ کے سرپرست تھے۔ ایک دفعہ، ایسا ہوا کہ حضرت کڈ شِ اعظم ہندشام کوساڑھے پانچ بج، تشریف لائے۔ اور کہیں، بہت دورے آرہے تھے، اِس لئے تھے ہوئے تھے۔

> بعد نمازعشا، کھانے کے دستر خوان پر، حضرت صدرُ الشربعدے فرمایا: حضرت اخلس، بریت بیتر کلانہ وہوں تقریبیس کرسکاں آئے جمال کے

حضرت! مُنیں ، بہت ، تھکا ماندہ ہوں تقریر نہیں کرسکتا۔ آج ، آپ بھر پورتقریر فرما کیں۔'' حضرت صدرُ الشریعیہ نے فرمایا کہ:

مجھے، تقریر کرنی، نہیں آئی۔ یہاں کے لوگ آپ کی تقریر سننے کے مشاق ہیں۔ آپ، خطیب ہیں میں ، تھوڑی دریہ بیان کردوں گا۔ پھر، آپ کو تقریر کرنی ہوگی۔'' حضرت محد شداعظم نے اپنی تھکن کا مقدر، دُہرایا۔ اورار شادفر مایا: حضرت اول کھول کر ، تقریر فرمادیں۔ پھر، کسی کو ہوش ہی نہیں رہے گا کہ میرانام لے۔'' حضرت صدرُ الشریعہ نے فرمایا کہ: دیکھا جائے گا۔'' جلہ کے وقت، حضرت محد شداعظم نے فرمایا کہ: مَیں ،اگرچہ، بہت تھکا ہوا ہوں۔ سوئے کے لئے مضطرب ہوں۔ گر، جلے میں ضرور چلوں گا۔ آئ ،صدرُ الشریعہ کی تقریبیٹنی ہے۔' دونوں اَکابر، ساتھ ساتھ، جلسہ گاہ میں تشریف لائے ۔اور دوکر سیاں ،رکھ دی گئیں۔ اور پھر،صدرُ الشریعہ نے تقریر، شروع فرمائی۔

صدرُ الشريعِ نَصْطِهِ وَتَهِيدِ كَ بِعدفُر ما يا: الله عَزَّ وَجَلَّ ارشاوفُر ما تا بَ : قُلُ لَوُكَانَ الْبَحُرُ مِدَاداً لِكَلِمْتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحُرُ قَبُلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّي

وَلَوْجِنَنَا بِمِفْلِهِ مَدَداً۔ حعرت فيخ عبدالحق بحدٌ ثوالوى معَليَّهِ الرَّحْمَةُ وَالرَّضُوَان فِعْراما ياكه:

ومُ كَلِنْتُ رَبِّي "عمراو، حضورا قدى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا مرح وثاب-

(صدرُ الشريعينبر مامنام اشرفيد مارك بوروص ٩٣ مقالات شارح بخارى)

واقع كاللل، يرقر ارد كمع موع شارى بخارى، عَلَيْهِ الرُّحْمة، فرمات ين

" جھے، وہ منظر، اچھی طرح، ذہن شین ہے۔

اس كے بعد، حضرت صدر الشراعيد نے دو تھنے تقرير فر مائي۔

اورفود، معرت كد شاعظم إل كويت عان بعد يق

كرى ربيلومى، ندبدلا اوتكنى باند صر، حفرت صدرُ الشربيدكود كيمة رب-" أسوقت، ندواه واوكا، رواج تحاه ند شبُخن الله ، شبُخن الله كيخا-

اورنه نغرة كجيرودمالتكا

وقاروالمينان كماته الوك علما كالقريف تق

پر بھی ، بحد ف اعظم ہند، بار بار، بھی آواز میں سُبُخنَ الله ، سُبُخنَ الله کہ ج جاتے تھے۔ اگر چہ، ان کی بھی آواز، بورے جمع میں گوئے جاتی تی۔

....ووس دن، حضرت محدُّ شِاعظم مندنے، ای آمتِ کرید: قُلُ لَوْ کَانَ الْبُحُرُ مِدَاداً لِگلِمٰتِ رَبِّی کو، ایْ تقریرکاعوان بنایا۔ إس كنت و كركه حضورا قدس صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَى مرآ وَثْنَا

"كَلِمْتُ رَبِّي"كي عِ؟

دو گھنے، انتہائی پُرمغز، ول آویز ،ایمان افروز اور پورے خطیبانہ آن بان کے ساتھ

تقريفرالى جس كالذت سائع مى دوح مرشارب حفرت محدُّ ثِ اعظم نے اس شراب علم كو، دوآت شد بناكر يورے مجمع كو، مت و بي خود بناديا۔ (صدرُ الشريد نمبر ما منامه اشرفيه مبارك بور وص٩٩٠ مقالات شارح بخارى) علَّا مرعبد المصطفى ، اعظمى ، تقشبندى عَلَيْهِ الرَّحْمَة في اليِّي چنديا وداشتين ، تلمبندكي مِين ـ عن الله المعانية "اكي بار، دارُ العلوم اشرفيد كے نظام تعليم وتعلم كے بارے ميں (مفرت كر في اعظم مند) جھے، استفسار قرمارے تھے۔ ای ضمن میں، دریافت قرمایا کہ: و اوان منتنی کاسیق، کی مدرس کے یاس ہے؟ میں فے عرض کیا: خاوم ہی کے یا س ہے۔ فرمایا: کہاں تک ہو چی ہے؟ س نعوض كيا: رويف با،قريبُ المتم بـ فرمایا: واه! انجی تک، گویا، آپ متنبی کے الف ب تک پینچے ہیں۔ اچھا، یا قربتا ہے کہ و ایوان تنبی میں ، نعت کا کون ساشعر ، آپ کو پیند آیا؟ مِي نَهُ عرض كيا: حضور! ديوان منتني مين نعت كيشعرتونهين بين-كرج دارآ وازي فرمايا: كول فيس بين؟ متنى في ومنور عَلَيْهِ الصَّلونةُ وَالسَّلام كانام لي لي كرنعت كي ب-اورایک شعرتو،ابیا کہہ گیاہے کہ عربی ، فاری،اردو کی زبان میں بھی اس مضمون پر ا تنابلند پایشعر، آج تک، میری نظرے، بیں گذراہ۔ يل مرايا استجاب بن كر ، حفرت عَلَيْهِ الرَّحْمة كا منه تك رباتفاكه: تھل ، دیوانِ متنتی میں ، ثعت کا کون ساشعر ہے۔ اور وہ بھی ،عدیم الشال؟

یس براپایستهاب بن کر ،حفزت عَلیّهِ الرَّحْمة کا به مُنه تک رہاتھا کہ:

میملا ، دیوانِ تنبیّ میں ، فعت کا کون ساشعر ہے۔ اور وہ بھی ،عدیم الشال؟

میمر ایک دم آپ نے فرمایا: اچھا بتا ہے؟ پیشعر کس کا ہے؟

اَلا اِنسَمَا کَانَتُ وَفَاہُ مُحَمَّدِ

دَلِیُلا عَلَیٰ اَنْ لَیْسَ لِللّٰهِ غَالب

در جَدِ الله کِ مَن الله عَلَیٰ اَنْ لَیْسَ لِللّٰهِ غَالب

ترجمہ: خبر دار! محمد کی دفات، اِس بات پردلیل ہوگئ کہ خدا کے لئے کوئی عالب نہیں ہے۔'' میں نے عرض کیا: حضورا میٹنتی کا شعرہ، جو،اس نے محمد بن التو خی کی مدح میں کہا ہے۔

تنسم فرماتے ہوئے ارشادفر مایا: متنتی نے اس کو چھ تنوفی کے لئے کہا ہوگا مر، ہم تو، اس شعر کو، جرو بی کے لئے پڑھتے ہیں۔ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) كي نعت كاكتنابلنديايشعرع؟ واہ واہ! در حقیقت، اِس شعر کونعت میں پڑھنے کے بعد بھے ربھی،ایی کیفیت،طاری ہوئی کہ میں،سردُ صنفے لگا۔ عرب معودي، ببرائج شريف كے جلسول ميں حضرت محدِّث شِاعظم عَلَيْهِ الرَّحْمَة وراقم الحروف (عبدالمصطفَى ،اعظمي )اورمولا ناعبدالحامد بدایونی دمولوی شاہر، فاخری (اللهٔ آبادی) چندعکما، مدعوتھے۔ آخرالذكردونول صاحبان فيمهمان خانه مسعوديه بيس قيام كيا-مر ، صرت عَلَيْهِ الرَّحْمَة الحِيْمُ يد بسينه شف ميان تاجر كى كُفَّى رِتشريف فر والتعيد مجهے، حضرت عَلَيْهِ الرِّحْمَة كي فرنت، كوارانبيل تقي ـ اِس کئے میں درگاہ شریف سے نتھے میاں کی کوٹھی پر پہنچا۔ کوٹھی،مہمانوں سے پُرتھی۔ حضرت عَلَيْهِ الرَّحْمَة فِفْر ما ياكه: آپ ، مهمان خاند مسعود سيس كول بنيل مهرع؟ ميس في عرض كيا كه يمل بميل بحضور والاكوچمور كركهال جاسكا بول؟ چر، میں نے عرض کیا کہ:حضور والانے مہمان خاند مسعود سر میں کیوں جہیں قیام فرمایا؟ وہاں سے شرکت اجلاس میں بڑی مہولت رہتی۔

مولانا عبد الحامر صاحب (بدایونی) اور مولوی شامد فاخری صاحب (الدا آیادی) و بین مقیم بین ارشاد فر مایا که: سُنه خن الله ! آپ ، خود ، تو ، و مهاں ، شهر نیس مگر ، بنی امیداور بنی ہاشم کوایک ، ی منزل بین ، دیکھناچا ہے بین ؟
وہاں ، کا مگریت اور مسلم لیگ کا ملاپ تو ، بونی چکا ہے کیا ، آپ ، چا ہے بین کہ تن کا نفرنس بھی ، ان دونوں کے ساتھ ، مدغم ہوجائے ؟
(مولا نا عبد الحامد بد الیونی ، نَسباً عثانی اموی اور کفر مسلم لیگی اور مولوی شامد فاخری پکے کا گریسی بین \_اور حضرت محد شیاعظم عَلَیٰ والر خمة ہاشمی اور سنی کا نفرنس کے صدر ۔

اِن حَمَا نُق كَى طرف كَتَ لطيف انداز مِين اشاره فرمايا ب

میرے قیامِ احمد آباد (گجرات) کے زمانے میں،میر کی بعض حاسد مولویوں کی و سیسہ کاریوں کی وجہ سے میر سے اور حضرت کا خیاطم عَسَلَبْ السَّرِ تُحسَمَة کے درمیان قدر ہے شکررٹی پیدا ہوگئ تھی۔ چنانچہ، میں، ج کی روائل کے وقت ایک معافی نامہ تحریر کرکے

حفرت عَلَيْهِ الرَّحْمَة عدعاوُل كا فواستُكار موا

اس كے جواب على معدرجد فيل مضمون كا كرائى نامد مير عنام ، عرت بخش ہوا۔ مولانا الاعزا ما اللہ تعالىٰ

محبت نامه بظرنواز موارج وزيارت كاخر في مر ور الودت كيا-

ميرا، برين مو،آپ كے لئے معروف وعام۔

إلى موقع ير، يهال تو، آپ نے جھے يادركما

كاش احرين طيخين مين بحي آب، يا در كاكر جي اورزياده مسروركت

جس وقت بعیرادعا نام آپ کو ملے گا، یس ، اُس وقت بنگال کی سرحدیش وافل ہو چکا ہوں گا۔ اِس لئے ملا قات بہیں ہو کتی۔

فقط وَالدُّعا وعا كوفقير، الوالحام سيدمحداشرفي جيلاني عُفرلَة -

حرشن طبین سے واپسی پر پہلی طاقات، مدرسداحس المدارس، کان پورکے اجلاس میں ہوئی۔ حضرت محد شواعظم عَلَیْدِ السرَّحْمَة نے جس اِلْقات اور گرم جوثی کے ساتھ معانقد فرمایا، اُس کی لذت، آج تک، فراموش نہیں کرسکا ہوں۔''

(ص ١١٥٤ م المحدّ فاعظم مند: يكويادي كي باتين يقلم علَّا مرعبد المصطفى الظلمي.

محدّ ث عظم فبر ما منامه جام فور ويل شاره وق الآخروجمادي الاولي ١٨٣٢ هزرار بل ١١٠١)

سوائی شردھاند، وغیرہ کی شدھی تحریک (تحریک اِرتدادِ سلمین) ۱۹۲۳ء کے جواب ودفاع میں جاری کوششوں ادراہلِ اسلام کی قربانیوں کوئ شیاعظم نے صرف قریب سے دیکھانہیں

بلكملى طور رجى ،آگره كمركزى محاذتك پنچ - چنانچ ،اسلىلى من آپ كھتے ہيں:

"مورخه ۲۳ رد والحجه ۱۳۳۱ ه مطابق اگست ۱۹۲۳ ء کو، میس، طلبیده ، فرنگی محل به معنو گیا اورو بال سے آگره ، روانه وارتا که بلغین اسلام کی مساعی جیله کامشام ه کرول"

(مابناماشرني ، يكو چي ضلع فيض آباد ـ ذوالحيه ١٩٢١ مراكت ١٩٢٣ م)

عیدگاه بحرُ وچی، گجرات کی ایک کانفرنس منعقده ۱۸ رتا ۲۰ رنومبر ۱۹۵۷ء کے نطب صدارت مين آب، فرمات بين: "كرىملكاندكاء دره دره كواه ب\_اورأس وقت كي حكوثى دفاتر، كواه بيل كه "جماعت رضام مصطفی (بریلی) نے تحریک (شدهی) کوءالی فاش شکست وی که جو، گھڑ کے تے،آکے گلے کے اور جو، گھڑ نے کے ڈیب تے وہ بجارے۔ اوراس عی کے نتیج میں جو قطعی بیگانے تھے،ان کی بڑی تعداد کےافراد،اپن مگانے ہوگئے۔ (ماجنام دوستى الكهنو شاره ماه جمادي الآخره ١٩٥٧م اهر ١٩٥٧ء) ايناكي كرال قدر مضمون من ، محدّ شاعظم مند ، محر رفر مات مين : مجھے،ان ایامِ جنگ میں، جماعت (رضا ے مصطفیٰ بریلی) کے جنگی دفتر (محلّہ رکاب گئے۔ آگرہ) میں حاضری کا شرف، حاصل ہوچکا ہے۔ ........ ہم جمبران جماعت (رضائے صطفیٰ) ہے واقفیت رکھتے ہیں۔ اوران کے عیش وآ رام کا، بار بارمشاہرہ کیا ہے۔ اب، ان کو، مَل کا نہ میں وسیع وسترخوان کی جگہ۔ کی درخت کے بنچے۔ فرشِ زمین پر بیٹھا كى وقتول كے بعد، چنے چباتے بھی و كھتے ہیں تو، ہمارى آتھوں سے آنسوى جگہ، خون ٹيك پڑتا ہے۔ مسلمانو!صرف، دودن مجوکے بیاسے رہو۔ اور پھر،سوچوکہ اسلامی فوج، تقریباً دوبرس تك ، بحوكى بياى الزى اوريتاؤكم بشكر اسلام كا، إس سے زياده ، كيا استحان لينا جا ہے ، و؟ (ص ٢٦ تا ٢٨ مروداد" يماعب رضا عصطف" ، ير يلى ١٩٢٥ مر١٩٢١ مر١٩٢٠ م ائي آواز ،اپنا پيام ،اپنا خيال ، اپن قلر، اپن تحقيق ، دوسرول تك يبنچانے كے لئے محدّ فاعظم نے زبان کے ساتھ بلم کا بھی سہارالیااور ہمہ جہت و ہمہ وقت معروف رہے کے باوجودات كى متعدد ترين خدمات، آپكىدى واللى يادكارين-جن مين، مرفهرست آپ كارچيئر آن، ينام 'معارف القرآن' ب جس كاردوو بندى وكجراتى اليديش ٥٥٠ اهر١٩٨٥ ويس الكساته منظر عام يرآئ-معارف القرآن کی پیچیل ۲۷ ۱۱ ویس ہوگئ تھی جس کے بعد تفسیر قرآن کا بھی کام، شروع ہوگیا تھا۔ گر،اس کاسلسلہ، تین یاروں ہےآ گے نہ برص کا۔ ر جروتفير كعلاده،آپكىكتبورسائل كام،يهين:

(١) خداكي رجت: مجموعة عقائم اللي سنت مبطبوعة ١٩٢٢ء-

(٢) فرش يرعرش: مجموعه لعت ومنقبت طبع اول ١٩٥٥ء

(٣) تحقيقُ البارع في حقوق الشَّارع: مطبوعه ١٣٥٤ ها أجمن البل سنَّت ، جون لور

(٣) تقوى القلوب: جواب إستفتاء سيدغلام بعيك نيركك مطبوعه ١٩٢٥ء-

تقوى القلوب كى زيروكس كافي مصرت مولاناسيد محدجيلانى اشرفى ، كيموجموى

جب ماہنامہ ألميز ان، وبلي سے ثكال رہے تھے، أس وقت، انھوں نے إس علم كے ساتھ

مجھے عنایت فرمایا که اس پرآپ بلمی و تحقیق مضمون بخریر کریں۔

چنانچی تعمیل علم میں ایک تفصیلی دخقیقی مضمون میں نے سپر دقلم کیا جے آپ نے اپنے ماہنامہ آلمیز ان میں ' محدّ شِاعظم اجتمقِ اعظم'' کے عنوان سے شائع کیا۔

(٥) بَصَارَةُ الْعَيْنِ فِي أَنَّ وَقَتَ الْعَصُرِ بَعَدَالْمِثْلَينِ مِطْبِوعِ كَالْمَتْدِ ٢ ٣٢ اهـ

(٢) ٱلإَجَازَة بِالدُّعَاءِ بَعدصلوْةِ الْجَنازة: مِطْوعة ١٩٣٠ء-

(٤) أَحْسَنُ التَّحْقِيقات في جوازِ الدُّعاءِ لِلاموات مِطْبُوعِ كَلَكَتْهِ ١٣٣٧هـ

(٨) تحقيق القليد: مطبوعة ١٣١١ ١٥-

(٩) إنمام جحت، برجيد منكر نبوت: مطبوعه كلكته ١٩٢٥ء ـ

(١٠)مرقات بمثال: مطبوعه ١١١٥هـ

(۱۱) تیم قصار، برردئے نا نجار: مولوی نئیمت حسین ، مونگیری کے دس موالوں کے جوابات۔

مطبوع وسماه

(١٢) قَالَ أَقُولَ فِي رَدِّ أَهلِ الصَّلالِ وَالْمَحُهُولِ: مِطْهُومِ كَاكْتُه ١٩٣٧ء ـ

(۱۳) نوك تير: -ايك مراه كن إشتهاركا دندال شكن جواب: \_مطبوع ٢٣٣١هـ

(١٢) رودادمناظرة كيمو چيم شريف: كمل روداد مطبوعه

(۱۵) حیات غوث العالم: \_حضرت مخدوم سمنانی (وصال ۸۰۸ھ) کی سیرت وسوائح۔ مطبوعہ پچھوچھ مقدسہ ۱۹۲۲ء۔

آخرى ايام حيات من ،جب كرآب كمنو من زيملاج تف

۱۱ر جب ۱۳۸۱ هر ۱۳۸ رو ۱۹۱۰ و بروز دوشنبه بوقت ساڑ سے بارہ بج دن آپ نے ،الله الله کتبیج کے ساتھ، زندگی کی آخری سائس لی۔

اور موٹر لاری کے ذید، آپ کو کھنؤے کچھو چھر ٹریف لے جایا گیااور ۲۷ روئمبر کوچار بج شام کو، سرکار کلال، حضرت مولانا سید مخار اشرف، کچھوچھوی (وصال ۱۹۹۷ء) نے نماز جناز در پڑھائی اور کچھوچھوٹریف ٹل آپ کی تدفین ہوئی۔

معارف القرآن، ازمحة في اعظم بهند كے تعارف رمشمل ، ايك مضمون ش حضرت پروفيس ، محر مسعود احمد ، مجة دى ، مظهرى ، د بلوى ( كوا پى ) تحريفر ماتے بين : "راقم نے ١٩٢٨ء اور ١٩٥٣ء كور ميان ، حضرت مولانا سيد محد كة ف يكوچوى كى كى بار، ذيارت كى ہے ـ محواى جلسول ش ، تمى مخطول اور د محوق ش و بلى اور بھاول يور ( پنجاب ) ش ، كى بار، ذيارت ہوئى ہے ـ

حظرت سيد محري حدَّث ، پُحوچهوى عَلَيْهِ الرَّحْمَة كوراقم (محرمسعوداحد) كوالد ماجد ، فقي اعظم شاه محرمظم الله ، والوى عَلَيْهِ الرَّحْمَة (وصال ١٩٢٧ء) اورراقم كربهنوكي مير طريقت ، عاشق رسول حضرت قارى سيد محد حقيظ الرحمٰن عَلَيْهِ الرَّحْمَة سے خاص محبت تقی۔

> اِس وقت، حفرت کا شاعظم، کچوچوی کا سرا پاسائے ہے۔ آیے ایاضی کے جمرو کے سے،ان کی زیارت کریں:

خاندانی جاه وجلال، بادشاہوں کی اولاد، مخدوم اشرف جہا تھیرسمنائی (وصال ۸۰۸ھ) کے چشم و چراغ، بلندوبالا قامت ، گندی رنگ، کشادہ پیشانی ، بؤی بؤی آنکھیں ، مجروال داڑھی سر پرتاج نُما کلاوسنائی ، تن بدن پرعبااور قبا، ہاتھ ش عصا بدراز ذَر نگار

متانہ چال، جموم کر چلتے ہوئے، جب جلہ گاہ ش آشریف لائے ۔
تو الیامعلوم ہوتا کہ شر، کچارے نگل دہاہو۔ بھیڑ چھٹی چلی جاتی اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے۔
آواز، الی جیسے ہاتف غیبی ، عالم بالاسے بول رہاہو۔ گفتگو کا تھر او، تقریر کا رَچاوَ بالوں کی گھن گرئ اور گونٹے، جیسے بادل، گرج رہا ہو۔ جیسے بیلی کڑک رہی ہو۔ جیسے بین، برس رہا ہو۔ وورسے دیکھیے تو، رعب و دبد بہسے دیکھا نہ جائے۔ پاس بیٹھے تو، باتوں سے پھول جھڑیں مجان رسول کے لئے نشتر کی چھن۔

تقریرین قرآنی امراده معارف کادر یا بہاتے ۔لوگ، من من کر، جران دششدرده جاتے۔ تقریرے پہلے، اپنے خاص انداز میں عربی خطب، ارشاد فرماتے ۔ معمر معمر کر، آہت، آہت، نعب منثور کا سمال، بندھ جاتا۔ول، مھینچنے لگتے۔روح پر، کیف وسرور کا عالم، طاری ہوجاتا۔ پھر ، تا وت فرماتے ۔ تقریر فرماتے ۔ وجرے ، آگر ہوئے۔
یہاں تک کہ تقریر کے جمال پر سناٹا چھاجا تا کوئی ہا تیں کرتا ، نظر نہیں آتا۔
جب وہ تقریر کرتے ، مفل پر سناٹا چھاجا تا کوئی ہا تیں کرتا ، نظر نہیں آتا۔
جب وہ تقریر کو تے ، مفل پر سناٹا چھاجا تا کوئی ہا تیں کرتا ، نظر نہیں آتا۔
جب ان کو تک با ان کو تکی ہا تھ ھکر دیکھتے دہتے ۔ گتا خال رسول پر ، ہیب ، طاری ہوجاتی ۔
بٹا شیہ ، صوری ومعنوی جمال وجلال کا حسین پیکر تھے ۔ پھر ، ان جیسا ، نہ ویکھا۔
حسین پیکر تھے ۔ پھر ، ان جیسا ، نہ پایا ۔ پھر ، ان جیسا ، نہ ویکھا۔
میں کہاں ، پیکھ لالہ وگل میں نمایاں ہوگئیں
مال علی کہ بنہاں ہوگئیں
خاک میں کیا صور تیں ہول گی کہ بنہاں ہوگئیں
خاک میں کیا صور تیں وہل کی کہ بنہاں ہوگئیں
میں انسان میں میر تجد دنی میاں ، اشر ٹی ، پچوچھوی ، مواوا مظم اہلی سقت و جماعت کے جلیل القدر عالم و بن اور اپنے والد ماجد ، حضرت کو شیاح میں ، ہمدوقت و ہمرتن معروف ہیں ۔
جلیل القدر عالم و بن اور اپنے والد ماجد ، حضرت کو شیاح میں ، ہمدوقت و ہمرتن معروف ہیں ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ، انھیں ، صحت و سلامتی کے ساتھ ، اس مظم مقدمت کی حکیل کی الشہ تبارک و تعالیٰ ، انھیں ، صحت و سلامتی کے ساتھ ، اس مظم مقدمت کی حکیل کی الشہ تبارک و تعالیٰ ، انھیں ، صحت و سلامتی کے ساتھ ، اس مظم مقدمت کی حکیل کی الشہ تبارک و تعالیٰ ، انھیں ، صحت و سلامتی کے ساتھ ، اس مظم مقدمت کی حکیل کی

الْوَيْنَ ،عطافر ما يح آمِين بحاهِ حَبِيبِهِ سَيِّدِ المُرُسَلِين عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلْوةُ وَالتَّسُلِيمِ

# عكمات "سلسلة خيرآباد

شاخ فرنگی محل

rai otro-o

## علاً مه فصلِ امام، خير آبادي

مُلّاً جُمّدُولى بْرَكِي تحلى (پرادرمُلاً جُمِرُحَن بْرَكِي تحلى) تلميذِ مُلّاً ، نظام الدين ،سهالوي بْرَكِي محلى ومُنَّا بِحَداعُلُم مِسْدِ بلوى بَعْمِيدِ مُنَّا مِكَالِ الدين حجد بسهالوي كے نامورشا كرد مولاناسدوبدالواجد، كرماني، خيرآبادي (وصال ١٤١٨ ١٥٠٨-١٨٠١) تق مولا ناسیعبدالواجد، کرمانی، خرآبادی کے قابل افتحارشا گرد علاً منطل الم م فاروق ، فرآيادي (وصال ١٣٣٣هـ ١٨٢٩ م) يل-مُلَّا ، نعمت الله ، فركَّى محلى ، نبير وَمُلَّا ، محمد ولى ، فركَّى محلى ، تلميذ مُلَّا ، نظام الدين محلى كه ايك مخطوط (مملوكه ، فرعي كل بكھنو) كے مطابق: علاً مفطلِ المام، خرآ بادى ، مُلا جمدولى ، فركا تحلى كمعروف الذه من إلى -ص١٩٧\_يَذ كروْ عكما في في كل ص ٨٠ أحوال عكما عفر في كل (عاديم مريم الملم يقلم يروفسر عدايي بقاورى مرجم يذكره كلا عبد) على فصل المام كفرزند علاً مفصل حق، فاروقي ، خيراً بادى (وصال ١٢٧٨ ١٥١٨م المامُ أكلمة والكلام، اورقائد بحك آزادى ١٨٥٤ على حثيت عظيم دي على اد لی وتاریخی حیثیت کے حال بشمرة آفاق، مندوستانی عالم ہیں۔ كى خطة ايران سے مندوستان آئے والے،شير ملك بن عطا ملك، فاروقى كى اولاديش مفتى بهاءًالدين، فاروتى مفتى بدايول موت جن كى اولاديس شُخ ارزانى ،بدايونى تھے۔ انھیں کےصاحب زادے، قاضی عماد الدین، بدایونی این دوریس، قاضی برگام (موجوده سیتالوراتر پردیش اغمیا کاایک قصبه) مونے اوران کی اولا دیس، قاضی ارشد، برگا می مونے۔ يى قاضى ارشد برگاى ، برگام سے فيرآباد (ضلع سيتابور يو يى) منتقل مونے۔ قاضى ارشد برگاى،علاً مفصلِ المام، فاروقى، فيرآبادى كے والدِ محرّ م بي -مولا ناعبدالشامِه،شیروانی علی گرهی،سابق لا ئبر رین،شعبهٔ مخطوطات،مولانا آزاد لا ئبر ریی مسلم يوندر شي على كره (متوفى جادى الاولى ١٠٥ ١٥ مرافرورى ١٩٨٨) على مدفعل المام فاروقی، خرآبادی کے خاندانی أحوال

اسطرح، بيان كرتے ہيں:

''شیرالملک کے دوصا جزادے، بہاءُالدین اورشس الدین، اہلِ علم بزرگ تھے۔ اُس وقت، ہندوستان، قدر دائی عکما ومشا ہیر میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ اہلِ کمال، اِدھر کھینچ رہے تھے۔ یہ دونوں بھائی، ایران سے وار دِہندوستان ہوئے۔ مشس الدین نے مَسْنِد اِفْلَے'' رُجُک '( پنجاب موجودہ صوبہ ہریانہ) سنجالی۔

شاه ولى الله ، محدِّ ث د الوى ، أنسي كى اولا دے تھے۔

بهاء الدين، قُبَّة الاسلام، بدايون (رويس كفند) كمفتى موك ـ

جن کی اولا دیش شخ ارز انی ، بدایونی ، ناموریز رگ اعلیٰ درجه کے مفتی ہوئے۔ دول فصل دار دین برق میں کا دی انجس کی دران سے جوں ک

(علاً مفعل المام فاردق ، غرآبادی، أخيس كادلادے إلى)

شخ عماؤالدین بن شخ ارزانی (بدایونی) تصیل علم کی خاطر، قاضی جبرگام (موجوده شلع سیتا پور اتر پردلیش) کی خدمتِ بابرکت میں پینچ ۔ قاضی صاحب نے تحقیق شرافت و نجابت کے بعد، اٹھیں اپناوا ماد بتالیا ۔ جو، قاضی صاحب کے انقال کے بعد، قاضی ہرگام بن گئے۔

وہیں، شیخ اسلعیل پیدا ہوئے۔جو،اپ نانا کے بعد قاضی بے ۔ شیخ سعدی، کا کوروی کی دخر سے شادی ہوئی۔ جن سے قاضی صدرُ الدین پیدا ہوئے۔جن کا شار، مشاہیر وقت میں ہوتا تھا۔

قاضی صدرُ الدین کے ، دوصا جز ادے اور دوصا جز ادیاں ہو تیں۔

ایک صاحبز اوے، مُلَّا ابوالواعظ ،اورنگ زیب عالم گیر عَلَیْهِ الرَّحْمَة کے آتالی رہے۔ اور قاویٰ عالمگیری کے مولِّفین میں سے ہیں۔ ہدا بیومُطوَّ لومُلَّا جلال پرحواثی کھے۔

ان کی شخصیت کا ندازه، اس سے موسکتا ہے کہ:

مُلَّا ، قَـٰبِ الدين شهيد، سهالوي (متوفى ١٠٥٣هـ والدِ استادُ الكل، مُلَّا ، فظام الدين محمد سهالوي ، فرَّنَ نهلي بلهنوي)ان سے ملاقات کے لئے ہرگام پنچے۔

علاً مد ، نبُ الله ، بهارى ، صاحبِ سُلَم وُسلَم ، آپ كِ شَرْ يكِ درس ، ونا چا ہے تھے۔ آپ كے پاس وقت ، نه تقااس لئے سہالى جاكر ، مُلاَّ ، قطب الدين شہيد كے شاكر د ، و ئے۔ د : سرے صاحبز ادے ، مُلاَّ ، عبد الما جدكے خلف الصِد ق ، علاَ مد عبد الواجد ، فاضلِ جليل تھے۔

كافيدى مبسوط شرح اورحاشية اقليدى لكها-

علاً مدعبدالوجد، كرماني ، خيراً بادى (استاذ علاً مفعل امام، خيراً بادى) في كتب خان مثل

قطب الدين بن قاضى شهاب الدين، كوياموى التوفى • ١١٦ه مين، بيهاشيهُ اقليدس و كيوكرفر ماياكه: مَنْ حُواشِي مُلَّا كه، برتح ير الليدس نوشته، ديده أم\_ بعنايت خوب نوشته ـ'' وخترِ قاضیٰ صدرُ الدین ہے نسلِ مفتیانِ گو یا مؤ ہے۔ای خاندان کے ایک علمی فرد مفتى انعام الله، خان بها در، كو ياموى مفتى محكمة قضا، د بلى ، ومعاصر علَّا مذيحے\_ يه خاتون مفتى عبدالله شهاني ، برادر كلال ، مُلَّا وحيهُ المدين كوياموى ، مؤلَّفِ فآويٰ عالم كيري كو، بيابى كي تحيل " (ص ١٣١ و١٣٠ - باغى مندوستان مطبوع الجمع الاسلامي مبارك يور ١٩٨٥ -) سلسلة خيرآ يا و کے يمي عالم ومؤرخ ،مولانا عبدالثابد، شيرواني ،علي گڑھي علاً مفعل الم خرآبادي كيار عيل كع بين كد: د مولانافصل المام، خير آبادي، بزے طَبَّاع وذ بين تھے سيدعبدالواجد، كرمائى، خير آبادى كارخد تلانده ستح علوم تقليد وعقليه وأخس ساصل كي-اس کے بعد،صدرُ الصَّد ور کے عہد ہُ جلیلہ بر، دبلی جاکر، فائز ہوئے۔ تذكره عكما إبند (مؤلّفه مولانا رحمٰن على) ميں ہے: شاگر در شید ، مولوی سیدعبدالواجد خیر آبادی ، بمنصب صد و الصّد وري شا جبال آباد ازمر کا یا نگریزی، عزت وامتیاز واشت \_ برمیر زاز اجد رساله دمیر زاز اجد مُلّا جلال ،حواثی نوشته \_ ورعلوم عقلیہ گوئے سبقت ربودہ ۔ آمد نا مہ کہ دراں قو اعدِ فاری بیان کردہ ترجمه عكما ع جوار لكفتو تحريفر موده ، بس مُفيدِ مبتديان است " مولا ناصلاح الدين مفوى ، كوياموى (تلميذرشيد ، مولا نامحم اعظم ، سند يلوى ومرر بدوخلیف مولانا شاه قدر الله صفی بوری کرم بد تھے۔ (ص٢١- سير العلماء عليم بهاء الدين صديق، كوياموي) مولا نافعل المام في بيميول مفيرومعركة الأراكما بين الحيس-جن مُصنّفات كانام اور پية معلوم بوسكا، وه، درج كى جاتى بير-دوایک کے بوا،سب غیرمطبوعہ ہیں۔سب سے زیادہ مشہور تصنیف منطق من 'در قاق" ب، جو، تمام مداري عربيد من ، داخل نصاب ب-مير زامدرساله، مير زامد مُثلَّ جلال اور آلاُ فُقُ الْمُسْبِين برحواشْ لَكِي تَلْخِيصِ الثَّفا تخبية البر ،آ منامه اور تشحيذ الا ذهان شرح ميزان المنطق اورخلاصة التواريخ فارى ،تصنيف كيا-

(حاشیہ: ۔ حاشیہ مرز ازاجد رسالہ، امانت علی ،خورجوی کے ہاتھ کا ۱۲۳۳ھ کا لکھا ہوا بخطِ پختہ مَسائیٹے کے اُ۔اور تیخیص القِفا،خودمصتِف کے دستِ مبارک کامُدِیّف ہانن لا بسریری (مولانا آزادلا بسریری) مسلم یو نیورٹی علی گڑھ کے نواور قلمی میں محفوظ ہے۔

نخبتهٔ البّر ،کتب خانه، صاحبزادہ عُیداللہ خال ،رئیس ٹونک میں۔حاشیہ الّا فق المبین کتب خانهٔ مولوی انتظام الله،شہائی ،اکبرآ بادی میں۔اورآ مدنامہ، کتب خانهٔ سیدولایت احمد سجادہ نشین آستانہ قلندریہ، لاہر پور میں موجود ہیں۔تشحیدُ الافرھان،مطبوعہ ہے۔خلاصهٔ النّواریُ غیرمطبوعہ۔رضالا بمریری رام پور میں ہے )

(مولانا فصلِ امام خیر آبادی نے ) فرائض ملازمت کے ساتھ ،مشغلہ کدرلیں وتصنیف ہمیشہ، چاری رکھا۔ماد و اِفھام وصمیم ،خدانے ایسا بخشاتھا کہ:

آیک پار،شریک درس ہونے کے بعد، طالب علم ، دوسری طرف کا رُخ بھی ، نہ کرتا تھا۔ غوث علی شاہ ، جو، موصوف (مولا تا فصل امام ) کے شاگر د اورصوفی منش بزرگ گذرے ہیں ، جنھول نے تمام عمر، سیاحت میں بسر کی اُن کا بیان '' تذکرہ تمویش'' میں ، نظرے گذرا فرماتے ہیں :

شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ عبدالقادر صاحب اور مولانا فصلِ امام کی شاگردی کا مجھے ، فخر حاصل ہے۔ آئن اللہ کراُستاد کی جوشفقت، میرے حال پڑھی، وہ، بیان سے باہر ہے۔ مولانا (فصلِ امام) کے ساتھ، دہلی سے بٹیالہ، تعلیم کی غرض سے، میں بھی گیا۔ میری عمر، اٹھارہ (۱۸) سال کڑھی کہ استاذ، عالم جاودانی کورخصت ہوئے۔

مَن نے بھی بھلیم کو خیر باد کہددیا کہ، ندائی اُشفِق وقابل استاد ملے گا، ندر پڑھوں گا۔'' (ص ۱۸۔ تذکر و نوشہ۔ از نوث علی شاہ، پانی پی)

ایک بار، جب، یمی شاه صاحب، علاً مفسل حق سے ملے اور موصوف نے تعلیم کے نامکم ل رہ جائے مفسل حق سے ملے اور موصوف نے تعلیم کے نامکم ل رہ جانے ، تو اکیا ہوتا ؟ زیادہ سے زیادہ ، آپ، جیسے ہوئے ۔''
(مولا نافعل حق ، خیراً بادی ) کی علمی قابلیت کا اندازہ ، تو ، اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک جانب ، شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد القادر کا ڈیکا ، منقولات میں نے رہا تھا۔ اور دوسری طرف ، اس د ، کی میں ، مولا نافعل امام کے معقولات کا ، سِکہ چل رہا تھا۔

طلبه، دونوں دریاؤں سے سیراب ہورہے تھے۔ مفتی صدرالدین خان آ زردہ دہلوی وعلاً مرفصل حق خیر آبادی وغیر شما بھی دوسر سے طلبہ کی طرح ، صدیث ، ایک جگہ پڑھتے تھے اور منطق وفلسفہ، دوسری جگیہ۔ خود ،علاً مہ (فصل حق ، خیر آبادی ) کی ذات گرامی ، مولانا (فصلِ امام) کی مُسلَّم الثَّوت قابلیت کی شاہد عاول ہے۔''

......مولانا (فصلِ امام) روحانیت میں بھی، بلندمر تبدر کھتے تھے۔ آپ کے والد، شخ محمدار شد (برگائ خُم خبرآیادی) فرشتہ صفت انسان تھے۔ مولانا احمدُ الله بن حاجی صفت الله، خبرآیادی سے بیعت تھے۔

آپ كايك صاجر اوس، عالم جواني ش فوت مو كئے۔

بیر حالب توعمری میں احکام شرعیہ کے پابند، نہ تھے۔ اِس کئے مولوی ارشد صاحب کوتشویش رہتی تھی۔ پیروئر شدکی خدمت میں قبلی بے چینی، خلام کی۔ پیرنے دعا کی۔ شب میں مسر کا ردوعالم صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم کی زیارت ہوئی کہ:

سرورِرسالت، عَلَيْهِ الصَّلواةُ وَالتَّسْلِيم، يَكِي باغ مِن (جہاں، مرحوم كي قبرتى) تشريف لائے اور بيل كے درخت كے ينچے، وضوفر مايا۔

بعد تماز فجر، پیرومر بد، دونول، ایک دوسرے کو، مبارک باددیے، روانہ ہوئے۔

رات میں دونوں مُلا تی ہوئے ، تو ، ایک دوسرے کو بشارت کا حال بتایا۔ وہیں سے دونوں کچے باغ میں پہنچے ، تو ، دیکھا کہ مقامِ معہود پر ، وضو کا اثر ، یعنی پانی کی تری ، موجود تھی۔ ایک عرضے تک لوگ ، اس کی زیارت کرتے رہے۔

مولا ناعبدالقاور، بدایونی اورمولا نااحمدرضا، بریلوی، ۹ ۱۳۰۰ هیر اس مقام کی زیارت

كے لئے بريلي سے خيراآ باد پينچے۔اورمولا ناحسن بخش كےمهمان بوئے۔

مفتی فخرالحن، خیرآ بادی، جو، اِن معرَّ زمهمانوں کی زیارت میں شر یک رہے تھے ۔ حظیرہ کے اندر، اس بیل کی جگہ بتاتے ہیں۔''

(ص۱۳۹۳ اسوانِ علاً مفصلِ حق ، در' باغی ہندوستان (اَلشَّوْرَةُ الْهِندية لِلْعلاَّمه فَصلِ حق) مولاناعبدالثابر، شيروانی علی گڑھی مطبوعا تجمع الاسلامی مبارک پورشلع اعظم گڑھ) فضلِ حق)مولاناعبدالثابر، شيروانی علی گڑھی مطبوعا تجمع الاسلامی مبارک پورشلع اعظم گڑھ) '' ظاہر ہے کہ ایسے شفق باپ ( قاضی ارشد، ہرگامی) نے فصلِ امام کی تربیت میں کیا کسر

أنفار كلى بوكى؟

مولانا (فصلِ امام) نے دہلی ہیں، خواب دیکھا کہ. رسول اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم مکان میں، فروش ہوئے ہیں۔ اور فلال کرے میں اِقامت پذیر ہیں۔ تعبیر، دریافت کرنے کے لئے علاً مہ (فصلِ حق) کو حضرت شاہ عبد العزیز کی خدمت میں بھیجا۔

شاه صاحب نے فرمایا کہ:

" جاكر، فوراً سمامان، كرے سے باہر ثكالواوراس كو، بالكل خالى كرود\_" چنا نچى، ايما بى كيا گيا۔ خالى ہوتے ہى، وہ كمرہ، فوراً گرگيا۔ يہ چيز تجھي ش، نه آئى۔ شاہ صاحب سے دريافت كيا گيا كه بيت جير كيوں كر ہوئى ؟ فرمايا كه: اُس وقت بے اختيار، يه آيت، ذبن ش آگئ تى: إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوُهَا۔

بزارون تلافده مين،سب سے زیادہ نمایاں

علاً مفسل حق اور مفتى صدرالدين خال أزرده صدر الصد ورد بلى موئے \_ (مفتى آزرده على مدر الصد ورجى) \_ على منظل الم منظر آبادى بھى ، د بلى كے صدر الصد ورسے )

.......مولانافعل امام نیرآبادی، إحاط درگاه مخدوم شخ سعدالدین فیرآبادی میں اپنے استاذ ، مُلاً ،عبدالواجد، کر مائی ، فیرآبادی ہے کچھفا صلے پرشالی حصے کی جانب آخر میں مدفون ہوئے۔
اس حصے کے آغاز میں ،مولا ناعبدالحق ، فیرآبادی (فرزندعلاً مفصل حق ،فیرآبادی) کی قبرہے۔'
(ص۱۳۹۱ تا ۱۳۱۹۔'بافی ہندوستان' مطبوع المجمع الاسلامی مبارک پوضلع اعظم گڑھ یو پی انڈیا۔۱۹۸۵ء)
سرسید احمد خال (متوفی مارچ ۱۸۹۸ء) نے ملاً مدفصل امام فیرآبادی کا نام
اس طرح ، زیب قرطاس کیا ہے۔

" أكملِ أفرادِ تُوعِ إِنْي ، مُعْبَطِ أنوارِ فيوضِ قُدى ، سَرابِ سر چشمهَ عين اليقين ، مُوسِّسِ الساسِ ملَّت ودين ، ماي آ ثارِ تَعْمَل ، هادِ مِ بناء إعتساف ، حُي مَراسِم علم ، بانى مباني انصاف ، قُدوهُ علما حَفُول ، هادِي معقول ومتقول ، سندِ أكارِ روز گار ، مَر هِ أعالى وأداني جرديار ، مزاح دانِ شخصِ علما له ، مؤر وفيضِ أزل وأبد ، مَطر حِ انظارِ سعادت سرمد كمال ، جامعِ صفاتِ جلال و جمال ، مُور وفيضِ أزل وأبد ، مَطر حِ انظارِ سعادت سرمد

مصداق مفهوم تمام أجر اعداسطة البعقد اسلسار حكمت إشراقي ومشائي-رُبده كرام، أسوة عِظام، مقتدا \_ أنام، مولا عاو مخدومنامولوى قصل امام اَدُخَلَهُ اللَّهُ الْمِنْعَامِ فِي جَنةِ النَّعِيمِ بِلُطفهِ الْعَمِيمِ-(ص ١٠٥٠) تَا رُالصَّنا ديد مؤلَّف مرسيدا حمد خال مطبوعه اردوا كادَّى، ديلي - ٢٠٠٠) اورعلاً مفعلِ المام خيرا بادى كالغارف، مرسيدن ، إس طرح ، تحرير كياب: " مجال بمیں کہ آپ کے اوصاف تمیدہ اور محامدِ پشدیدہ ، تقریر کر سکے اگر، بزاریرس، مثق بخن کرے اور ای ذکریس، زبان، بخن تی ہے معاف ندر کھے۔ یقین ہے کہ ہزارے ایک، ندادا ہوسکے۔ علوم عقليه اورفنونِ حكميه كو،ان كے طبع وَقًا و سے اعتبار تھا اور علوم ادبيہ كوان كى ژبان دائى ے إفتخار۔ أكر ، ان كا فكر صائب ، برائينِ ساطعه قائم ، شكر تا اشكالِ مندسه، تاريخكبوت سےست تر، نظر آتيں۔ إِسْ أَوَاحَ مِينَ رَوْجَ عِلْمَ وَحَكَمَتْ وَمَعْقُولَ كَى ، إِي خَانْدِانَ سِي مُوكَى \_ كوياءال دوروه والاخبار ساس علم نے يك جہتى بيم بينيائى بـ باوجود، إن كمالات كے مفلق اور جلم كا مجھ حساب، ندتھا۔ بمیشه، سرکار دُگام وقت میں مناصب بلندے سرفراز ، اُبناے عبدے متازر ہے۔ یائی ہمت آپ کا، بلند تھااور سلوک آپ کا، جن پند بسبب كثرت الثارك ، تنكي وسب خلائق و كيوند كت تقيد اور ہمیشہ، برسب خلق وسیع کے، ہرعا جزوز بوں حال کو،عرض و نیاز ہے منع ، نہ کرتے۔ اگرچہ،وطنِ اصلی آپ کا، خیرآباد ہے، لیکن، چندور چنداسباب سے حفزت فے شاہجہان آباد (وہلی) میں، اِس طرح ، توطن اختیار کیا کہ کویا ، پینی کے رؤسامیں سے محسوب ہونے لگے۔ ا یک مدت مدینہوئی کہ تُرک روزگار کرے، بذاتِ خود، وطنِ مالوف (خیرآباد) کی طرف تشریف لے گئے۔ اگرچہ، الل وعیال کی، یہاں، بدستور بود باش رہی۔

اور جب سے گئے پھر،معاقدت، نیفر مائی۔

عرصہ انیں ہیں برس کا ہوتا ہے کہ عالم فانی ہے ملکِ باقی کی طرف فرنا گزیر ، اختیار کیا۔ اور بیدواقعۂ جاں کا ہ، پانچویں ذوالقعدہ ۱۲۴۴ھ پیں ، ساخے ہوا۔'' (ص ۵۱۱ ۵\_'' آ ٹا زائھ نادید'۔ مؤلفہ سرسیدا حمد خاں مطبوعہ اردوا کا ڈی ، دہلی ۴۰۰۰ء) علاً مفسلِ امام ، خیر آبادی (وصال ۱۸۳۹ھ/۱۸۲۹ء) اورشاہ عبدالعزیز ، محدِّ ث دہلوی (وصال ۱۲۳۹ھ/۱۸۲۸ء) دونوں ، نامور معاصر عکما تھے۔ علاوہ ازیں ، دونوں ، فارو تی النَّه ب اور عربی النَّسل بھی تھے۔اوپر جاکر ، دونوں کا شجر وُنسب ایک ہوجا تا ہے ، جو ، حضرت سید ناعمر بن خطاب دِ ضِنی الله ' تَعَالَیٰ عَنْهُ تک ، مصل ہے۔

### علاً مەفصل حق ،خيرآ بادى

علَّا مفْصلِ حَق ، خَرِآبِادی (ولادت ۱۲۱۲ه م ۱۲۹۷ه وصال ۱۲۲۸هم ۱۸۱۱ه) فرزندِ علَّا مفصلِ امام، فاروقی، خِرآبِادی (وصال ۱۲۳۲ه م ۱۸۲۹ه) ایخ عهد وعصر کے شہرهٔ آفاق صاحبِ فضل وکمال اور متجِّر عالم ومصبِّف ومفکِّر وقائد اور مَر جع عکما وطلب تھے۔

مولا نافقیر محرجهلمی (متوفی ذوالحبه ۱۳۳۲ه اورا کوبر ۱۹۱۷ء) آپ کے مخضر تعارف وتذکرہ میں، رقم طراز میں:

''مولا نا فصلِ حق بن فصلِ امام، عُمری ، خیرآ بادی: بڑے عالم فاصل ، فقیہ ، محدٌ ث خصوصاً علم ادب ولُغت و حکمت وفلے میں ، گویا ، امام وشیخ رئیس تقے۔

١٢١٢ه في بيدا مو ي آپ كائب ، عمر بن خطاب ير منتهى موتا ب-

علوم معقول ومنقول، اپ والد ماجد (مولانا فصلِ امام، خرآبادی) سے حاصل کے اور حدیث کو، شاہ عبدالقادر، دہلوی سے سا۔

قرآن شریف کوچار ماہ میں حفظ کیا۔ تیرہ سال کی عمر میں تمام علوم کی تخصیل سے فراغت پائی۔ دور دور سے لوگ آپ کے درس میں آتے تھے۔ چنا نچیہ، ایک جماعتِ کثیر ہ نے آپ سے علم ، اُخذ کیا۔

معقولات میں تصانیب معتبرہ کیں اور دبلی وغیرہ میں مناصبِ جلیلہ پر مقرر، رہے۔ عربی وفاری میں نظم رائق اور نثر فائقکہتے تھے۔

عاد ہزاراشعارآپ کے تاریح گئے ہیں۔

ادراکش قصائدا ٓپ کے، مرح آنخضرت (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) اور پہنچ کفاریس ہیں۔ آپ کے اور استاذی ، مفتی صدرُ الدین خاں ، صدرُ الصَّد ور و پلی کے درمیان پڑی دو تی تھی۔ 'الیٰ آخرِہ۔

(ص سم ۱۹۵۰ نو حدائق المحفیه "مؤلّفه :مولانا فقیر محد جهلمی مطبوعداد لی دنیا فی آگل ، دملی) علّاً مه فصلِ حق ، خیر آبادی نے اپنے والد ما جد،علّاً مه فصلِ امام ، خیر آبادی (متوفی ۱۲۳۳ه ر ۱۸۲۹ه) اور حفرت شاه عبدالقادر ، محبرت د بلوی (وصال ۱۲۳۰ه ر ۱۸۱۹ه)
وحفرت شاه عبدالعزیز ، محبر خدو و وصال ۱۲۳۹ه (۱۸۲۸ه) کے تعلیم و تربیت حاصل کر کے
وحفرت شاه عبدالعزیز ، محبر خدو و وصال ۱۲۳۹ه (۱۸۲۸ه) کے تعلیم و تربیت حاصل کر کے
دندگی کے مختلف مراصل میں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف ہے آپ نے ہمیشہ خصوصی رابط، قائم رکھا اور غیر علمی مشاغل ہے اچتناب و احتر از کرتے رہے۔
آپ کے تلامدہ ، بڑے صاحب کمال اور نامور ہوئے اور علم وادب و درس و تدریس میں
انھوں نے مثالی خدمات ، انجام دیں۔
انھوں نے مثالی خدمات ، انجام دیں۔
مولا ناضیاء القاوری ، بدایونی کھتے ہیں .

عار بزرگ ، عناهر أربعت مجهات بن : ایک ، مولانا کے صاحبزادے ، مولانا عبدالحق صاحب (خیر آبادی) دوسرے ، مولانا فیض الحن صاحب ، سہارن پوری شیرے ، مولانا ہم ایت اللہ خال صاحب ، دام پوری (شُم جون پوری) چو تھے ، حضرت نائ الحول (مولانا عبدالقا در ، عثمانی ، بدا پونی) ۔ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَیٰ لیکن ، بقول جعزت مولانا عبدالحق صاحب ، خیر آبادی:

ہرسداصحاب، کسی خاص فن میں مکتا ہے عصر اور وحیدروزگار تھے۔ مگر، حضرت تائج الفحول کا تیج اور جامعیت، مُمله علوم وفنون میں ہے۔'' (ص ۲۰۷\_ اکملن الثاریخ مولفہ مولانا ضا عالقادری، بدایونی مطبوعہ بدایوں)

علاً مفصلِ حق ، خیرآ بادی کے تلافدہ میں آپ کے صاحبزادے، علا مدعبدالحق ، خیرآ بادی کے علاوہ ، تا کج الله وہ میں آپ کے علاوہ ، تا کج الله وہ علامہ الله ، جون پوری وعلاً مد ہدایت الله ، جون پوری وعلاً مد فیض الحن ، سہارن پوری کو، نمایاں مقام ، حاصل ہے۔

علَّا مفصلِ حق ، خیرآ بادی کی تصانیف کے بارے میں مولانا عبدالشاہد، شیروانی ، علی گڑھی ارمتونی سار جمادی الا والی سم ۱۳۰ مرار فروری ۱۹۸۳ء) سابق لا بحریری مولانا آزاد لا بحریری مسلم یو نیورشی ، علی گڑھ) لکھتے ہیں :

''علَّا مەفھىل حَق نے درس و مَدّ رئيس اورتصنيف و تاليف كاسلىلە، بميشە، چارى ركھا۔ خاص اورا ہم مجبور یوں کے ہؤ ایجھی ،اس سے تسائل نہ برتا۔ علاً مي خِرا آبادي كي تصانيف، درجنول بين -جن مين مشهور، حب ذيل بين (١) أَكْتِبُقِ الْغَالَى شُرحُ الجوهِمِ العالى (٢) عاشيهُ الافق المبين (٣) عاشية تخيص القَّفا (٣) عاشية شرح سُنتم قاضي مبارك (٥) بديه معيديه (١) رسالة شكيك ماهيّات (٤) رساله طبعي كلّي (٨) رساله علم ومعلوم (٩) أكرَّ وص الحجو و في تحقيقِ وحدةِ الوجود (١٠) رساله قاطيغو رس (١١) رساليه تحقيق البيخ الاجهام (١٢) إلنُّورةُ الصندية (١٣) قصائد فتنة الصند (١٢) مجموعةُ القصائد (١٥) شرب تهذيب الكلام (١٦) تحقيقُ القتوي في إيُطالِ الطَّعُويُ (١٤) إمْمَاعُ التَّظيرِ -حاریا کچ معتّفات کے بوا، سب غیرمطبوعہ ہیں۔ ہربیہ معید بیداور حاشیۂ شرح از قاضى مبارك كى ، جو، شان ہے، أس بے عكما وطلبه، تجى ، واقف ميں -ہر بیر تعید رہے، آج تک ، مدار کِ ہمٹر و بیرونِ ہمٹر میں داخلِ نصاب ہے۔ ہندوستان ٹیں متعدوالڈیشن،شاکع ہو چکے ہیں مصرمیں بھی جھیے چکی ہے۔' (ص ١٨١٥-" يا غي مندوستان" مطبوعه الجمع الاسلاي مبارك يور ١٩٨٥ ) ہدیہ سعیدیہ پر تبعرہ کرتے ہوئے رئیس اجر جعفری ،ندوی لکھتے ہیں: "بريسعيديه جمض ايك فني كتاب ب-ليكن،اس كى طرطر،مولانا خيرآبادى كدوق ادب كى تصوير بـ فقر عدمانج مين وصلي و نكت بي الفاظ موتى كاطرح اين چك دمك وكهات بي -انداز بیان کی فصاحت و بلاغت، میحسوس بھی نہیں ہونے دیں کہ: ہم،فلفہ کے خارستان میں، بادیہ پیائی کررہے ہیں۔ بلكه،ايمامحول،وتام،ك چنستان ادب اور مدیقهٔ معنی کے گل گشت میں مصروف ہیں۔" (ص ٥ ٨٥ - "بها درشاه ظفر اوران كاعبد" مؤلَّفه رئيس احمد جعفري، ندوي مطبوعه كتاب منزل - لا مور)

علاً مرفضل حق، خمر آبادی کے مذہبی ذوق ورُ جحان ،عبادت وحشیّت اور بیعت وإرادت ودرس ومدريس اورخس سلوك كےسلسلے ميں سلسلة خير آباد كے عالم ومؤرخ مولا ناعبدالشامد،شيرواني،على گرهي لکھتے ہيں كه:

"علاً مه، جب لكعنو من صدرُ العند ورك فرائض ، انجام و عرب من تو بنتى نولكشور ( لكھنو) نے بكمال اوب،عرض كياكه: اوقات فرصت مين عربي كتب كى كالي ، ملاحظ فرما كرهطيع كى عزت ، دوبالافرما كي تو، عین بنده نوازی بوگی " جے، ازراوافلاق،آپکومنظورکرنا پڑا۔ كى مجتبدُ العصرى ايك كتاب مناظره ، مطبع مين طبع موني آئي ـ ال کی کا بیاں ملاحظہ کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں بھیجی گئیں۔ آپ، چ عبارت كرماته، هاشيرير، اعتراضات كے جوابات بحى لكھ جاتے تھے۔ جب، کتاب جہب کر، ان ججد صاحب کے پاس بھیجی گئ تو،اے د کھور، سرپیدلیا کہمام عرکی محنت، برباوگی۔ دریافت بر بنشی نولکشور ( لکھنو) نے اصل حقیقت، ظاہر کردی۔ آخرش، كتابول كادباري آكلوادى كى \_" تذكر وفطل بين " نيز، روايت مولوي عكيم ظفر الحق، خيراً بادى بن مولانا اسد الحق خيراً بادى بن مولاناعبر الحق خيرآ بادى بن علاً مفصل حق،خيرآ بادى\_ علاً مخرآ بادى عقيدة سنى جنى ، مارُ يدى تق يهى وديمى كن مولانا شاه المعيل ، وبلوى سے "رَفْع يَدَين "اور" آمِين بِالْجَهْر "اور إمكان تظير وامّناع فظيرين مناظره چيز كياتها، جوء وصيتك جارى راب دونون طرف عي يون كاسلسله، چال راب تَحْقِيقُ الْفَتُوىٰ فِي إِبْطَالِ الطَّفُوىٰ كَتَبِ فَانْدِ مُولُوى سِيرَجْم الحن رضوى، فيرآبادى مين، موجود ب\_اس مين شفاعت وإمتاع نظيرير، بحث ب يريل تحريب-اور، رسال أومتناع النظير "جواب الجواب -سلسلة عاليه چشتيريل حفرت شاه ، دهوش ، د بلوى سے بيعت ہوئے۔ مر بدشاہ دھومن، دہلوی بود۔ " ( تذکر وعکما ، بند مولف مولا نار حل علی ) .....علامه خیرآ بادی، باین جمعلم وفضل در پاست وامارت ، شریعت وطریقت پرکس درجه عمل يُرات مولانا سيرعبدالله بكراى (تلميزعلاً مفصل حق خيراً بادى) كالفاظ ميس سني: (عربی سے رجمہ) اللہ کو بے ہوئے ہاتھی، اونٹ، اور عمدہ قتم کے گھوڑے

أوّامِ ونُواهِي مِين، إطاعت خداوندي سے، ندرو كتے تھے۔

آپ،ان میں سے تھے کہ تجارت اور خرید وفر وخت،اللہ کے ذکر میں صارح بنیں ہو کتی تھی۔ ہر ہفتہ ، حج قرآن پاک کرتے۔ تبجد کی نماز کی پابندی کرتے۔

جو، نوافل پر، اِس درجہ، مواظبت کرتا ہو، اُس کے فرائض کا حال ،خود مجھ میں آتا ہے۔

طلب پڑھیں ،اورڈ بن تا المرہ کے براحائے پر، جریص تھے۔

آسان اور کمل الفاظ میں سمجھاتے کی کے سمجھانے سے بات ، نہ بچھتے بلکہ خود مئے تک ویکھتے۔ تعلیم وقد رئیں میں اپنے چگر گوشے اور عام طلبہ میں ، فرو ہرا برفرق نہ کرتے۔''

(مقدمه بدرسعیدیه)

عَلَّا مد، بڑے فیاض اور رحم دل، داقع ہوئے تھے۔ دوسروں کی تکلیف، دیکھی، نہ کتے تھے۔ دا دود ہش کا سلسلہ، ہمیشہ، جاری رہتا۔

دوستون اورساتمیون کے ساتھ، کمسن سلوک، آپ کا کمر گار تھا۔'' (ص ۲۰۱۱ ۲۰۱۳ سوائح علا مدفصل حق خیرآ بادی ۔ در' باغی ہندوستان' مطبوعہ المجمع الاسلامی مبارک پورضلع عظم گڑھ۔ یو پی، انڈیا)

ندگوره چارمتاز تلانده کے علاوه ، مولا ناجیل احد بیلگرای ، مولانا سلطان کشن ، بر بلوی ، مولانا سیرعبدالله ، پیلگرای ، مولانا میراکترای ، مولانا میراکتر ، بی ، مولانا عبدالحق بن شاه غلام رسول ، کان پوری ، مولانا جدایت علی ، بر بلوی ، مولانا غلام قادر ، گو یا مئوی ، مولانا خیرالدین ، دہلوی ( مولانا الوالکلام آزاد کے والد ) مولانا عبدالعلی ریاضی دال ، رام پوری ، مولانا قلندر علی ، زبیری ، مولانا قلندر بخش ، بیانی پی ، مکیم سیر محد کشن ، امر و مودی مولانا توراحد ، بدالونی ، مولانا توراحد کانده ایس مولانا توراحد ، بدالونی ، مولانا توراحد کانده ایس ۔

عُلَّا مِفْسِلِ حَقَ ، خِيرآ بادى نے كُلُ سال تك ، حکومتِ وقت (ایسٹ اعثر یا کمپنی) كى ملازمت كى گر ، جب ، اس سے اِستعفاد سے دیا ، تو ، پھر ، اس كى ملازمت سے ، تا حیات ، دورر ہے۔ جگب آزادى ١٨٥٤ء بيس آپ كا قائدانہ كردار ، تاريخ كى ايك مسلّمہ حقيقت ہے۔ اورائ ' خُرم' كى پاداش بيس انگريز كى كورٹ ، كھنؤ نے ' دخنسِ دوام بعنو ردريا ہے شور' كى سزاسنائى اور آپ ، جزير كانڈ و مان و نكو بار ركالا پانى جميع دیے گئے۔

جبال ١٢ ارصفر ١٨٧١ هر٢٠ راكت ١١ ١٨ عرك مكرى وغريب الوطني مين آپ كا وصال موا-

مرسيداجد خال (متوفى مارچ ١٨٩٨ء) في علاً مفصل حق، خيرة بادى كاتعارف وتذكره ال طرح ، تحريركيا ب

" تحجيح كمالات صوري ومعنوى ، جائح فضائل ظاهرى وبالحنى ، بناء بنا فضل وافضال بہارآ راے چنستان کمال بھٹی اُرا مگ اِصابتِ رائے ،مسترشین افکار دَسا

صاحبِ خُلقِ محمدی، مُوروسُعادتِ أزلى وأبدى، حاكم محاكم الماتِ منإظرات بفر مال رَوَا ب ركتوريحا كمالات عكس آئينة صافى ضميرى ، ثالث إثنين بديعي وحريى ، أتمعي وقت وأو ذَعي زمان فرز دق عهد ولبيد زمان بُه طل بإطل و مُحِقَّ حق مولا ما محرف سل حق -

يرحفرت ، خَلف الرَّشِيدين ، جناب مُتطاب ، مولا نافصلِ الم ، غَفَوَ لَـ هُ اللَّهُ الْمِنْعَام کے ۔ اور مخصیل علوم عقلیہ ونقلیہ کی اپنے والد ماجد کی خدمتِ با برکت ہے۔ زبان قلم فان كالات ينظركرك في خاعدان كلمام-اوراكرة قيل في مجب، برتر كاركو، وريافت كيا، فحر جهال يايا-جيع علوم وفنون عن يكا عدوز كارين-اور منطق و حكمت كى قو ، كوياء أنحيس كى قكر عالى في وينا والى ب عكما عصر على فُصلا عدة مركو كياطاتت بك: إس مركروواتل كمال كحضوره بساط مناظره، آراسته كميس-بار ہا، دیکھا گیا ہے کہ، جب ان کی زبان سے ایک حرف سنا وموا فضل و کمال کوفراموش کر کے بنسیب شاگر دی کو، اپنا فخر سجھے۔" (ص١٢ ٥ - آثارُ العَّناويد مؤلَّف رسيداته خال مطبوعة (دوا كادُي، ديلي ٥٠٠٠ ء) مرزا،اسدالله خال،عالبایخ سی علاً مه فیرآ بادی کے مانحة ارتحال پر شیخ الطیف احمد ، بلگرای کے نام ، ایک مکتوب میں لکھتے ہیں: د کیالکھوں اور کھوں؟ نور، آگھوں سے جاتار ہااورول سے سرور۔

ماتھ میں رعشہ، طاری ہے۔ کان، ساعت سے عاری ہے۔

عَمَابِ عُروسال ،ورآمد بجوثل مرای، نبی گشت و ساقی، خوش

فْخِ ایجاد و محوین مولانافصل حق ایسادوست ، مرجائے ، عالب نیم مُر دہ ، شم جال رہ جائے۔

(عِلَّهُ "اردومے علی" علی گڑھ۔ شارہ دیمبر ۱۹۰۷ء) استاذ الشَّعر امنشی امیرا تھے، مینائی لکھتے ہیں:

"أفضل الفُضلاء، أكَمَلُ النُّمَلاء، فضاكل دستگاه، فَوَاضِل پناه جناب ولانا مُحدِفظلِ فق صاحب، فاروقی ، بَرُّدَ اللهُ مُضَحَعَهٔ وطن اصلی ، آپ كا ، خِيرا آباد فون حکميه پي مرحبهُ إجتهاد ويون حکميه پي مرحبهُ إجتهاد ويون علميه بين منهايت ذكي ولايق وذليق بين منهايت ذكي ولايق وذليق انتهائي صاحب مد قيق وتحقق "انخ - (انتخاب يادگار ينائی) سيرسليمان ، ندوي لکھتے بين :

''مرحوم (علَّا مفْعلِ إمام، خَيرا آبادي) كے جائشين، صاحب زاده اور شاگرو مولانا فعلي حق، خير آبادي تھے۔

جن کے قرم میسوی نے معقولات میں روح مجو کی کہ ابن سینا ہے وقت ، مشہور ہوئے۔ دیار واطراف سے طلبہ نے ان کی طرف، زُجوع کیا۔ اور منطق وفلے فیکو، نئے طور سے ملک میں رواج دیا۔ غدر (۱۸۵۷ء) کے ہنگاہے میں گرفتار ہوکر، جزیر کو انڈ مان جمیعے گئے۔

مولا نا فصل حق کے تلانہ ہ، اور تلانہ ہ در تلانہ ہے سارے ملک میں پھیل کر علوم معقول کو، بڑی رونق دی اور بڑے با کمال مدرس، ثابت ہوئے'' (ص۲۳م حیات پھی مؤلفہ سیسلیمان مدی مطبوعہ داز الصنفین، اعظم گڑھے صوبیاتر پردیش، انڈیا)

# مفتی صدرُ الدین آز دره ، د ہلوی

مفتی صدرُ الدین آزرده، صدرُ الصُد ور دبلی (متولد ۱۲۰۳ ۱۳۰ مرا ۱۲۸ ماء متوفی ۱۲۸۵ اهر ۱۸۹۸) فرزند مولوی لطف الله، تشمیری، دبلی کے شہرهٔ آفاق اور معرَّز ومحرَّر معالم دین تقے۔ آپ کے اساتذہ میں علَّا مفصلِ امام، خیر آبادی وشاہ رفع الدین، دبلوی وشاہ عبدالقاور

آپ کے اساتڈ ہ میں علا مدفعیل امام، حیرآ بادی وشاہ رکیج الدین، دہلوی وشاہ عبدالقادر دہلوی وشاہ عبدالعزیز ،محدِّث دہلوی جیسے جلیل القدراور نامور عکما ہے ہند ہیں۔

مولا ناعبدالشابد،شيروانى على كرحى (متوفى ١٩٨٣هـ)

تلميذ مولا نامعين الدين ،اجميرى ،تلميذ مولا ناحيم سيد بركات احد ، توكى ،تلميذ مولا ناعبد الحق في آبادى ،فرز ا بادى به في آبادى بكه ين كد:

على قابليت كانداز وتو، إى كياجاً مكتاب ك.

ا كِي جانب، شاه عبدالعزيز اورشاه عبدالقادر كا ذَّ نُكا بمنقولات شِي زَكِّ رَبِاتِحا۔

اوردوسری دوسری طرف،ای دیلی میں مولانافعلی امام (خیرآبادی) کے معقولات کابِکّہ چل رہا تھا۔ طلب،دونوں دریاؤں سے سیراب، دور ہے تھے۔

مَقْتَى صدرُ الدين خال آزرده وعلاً منْ فضل حق ، خير آبادي وغيرهُما جمي

ووسرے طلب کی طرح، مدیث، ایک جگه پڑھتے تھے اور منطق وفلف، دوسری جگه۔''الخ (ص ۱۳۸۔''باغی ہندوستان' (اردور جمہ''الثورۃ المعدید للعقل مفضل حق الخیرآ بادی'')

سرسيد احدخال (متوفى ذوالقعده ١٣١٥همارچ ١٨٩٨ء) نے مفتی آزرده كا

برے والماندانداز میں، اپنی كتاب، آثار القناويد مي إسطرح، ذكركياب:

" قلم كوكياطات كان كادصاف حيده ساكي حف لكه

اورزبان کوکیایارا کهان کے کامد پندیدہ سے ایک لفظ کے۔

قطع نظراس سے کہ اس ذُبدہ جہاں وجہانیاں کی صفات کا إحصا بھالات سے۔اور کمالات کا محصر ، مرتبہ معتقر ات سے ہے۔ کھے۔ کا محصر ، مرتبہ معتقر ات سے ہے، جس وقت ، قلم چاہتا ہے کہ کوئی صفت ، تابلیت اول لکھنے کی یا۔ زبان ارادہ کرتی ہے کہ کوئی مرح ، مدائح میں سے کیے، جو کہ ہرصفت ، قابلیت اول لکھنے کی اور مدح ، لیافت پہلے ، بیان کرنے کی رکھتی ہے۔

مت تک یکی عقدہ ، بندز بان تحریراورگرہ لسان رکھتا ہے کہ کون ی صفت ہے آغاز

اورکون ک مدح سابتدا کرے؟

مجلس ، تمام گشت ویپایاں رسید عمر ما، جم چنال، دراول وصف تو، مانده ایم

بِ شَائِدُ تَكُفُ و بِ آمِيزْ مِهِ مِالغه اليافاضل أوراييا كامل كه جامع فنون شي اور تجمع علوم بِمنته موروا ، إس مركره وعكما بروز كارك ، بساط عالم بربطوه كرنيس " الح

(صمماء) عار الفناديد مولَّف مرسيدا حدخال - (مطبوعاردوا كادد ي،وبل ٥٠٠٠)

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ، دالوی لکھتے ہیں:

"راقم كى اته، نهايت الفت ركع إلى-

کوئی دن ،الیانیس جاتا کان کی محبت سے باریاب بنیس ہوتا ہول۔

ادراس قندمكر ركے باوجود يكى مروح كا تالو، طلاوت اندوز بيس موتا\_

میرے نزدیک ، ان کی مجالت کے بغیر، جو، دن گذرجائے وہ، داخلِ ایام عرفیس۔

غلق مجسم ہیں ..... جگروں کے فیلے کرنے پر، مامور ہیں۔ جومصب اعلی ہے۔

جى كو، المِفر عكى اصطلاح ين "صدر الصدور" كمت بن-

فی زماند، ان کی سلطنت میں اہل ہند کے لائق، اس سے برا، کوئی عبدہ نہیں ہے۔

مولانانے إلى ديوى كب معاش ك ذرايدكو، دين اواب، حاصل كرنے كاذرايد بناركها

ہے۔ کیوں کدان کی تمام تر کوشش بگلوق کی حاجت روائی میں ، صرف ہوتی ہے۔

ان کے انصاف کی برکت، ہرخاص وعام کو، محیط ہے۔"

(سيا المكشن بعار ازنواب مصطفى خال شيفته ، د باوى)

تحکیم عبدالحی، رائے بریلوی مؤلّفِ ٹوھۂ الخواطر (متوفی ۱۳۳۱ھ رفر وری ۱۹۲۳ء۔ مولا ناابوالحن علی ،ندوی کےوالد) لکھتے ہیں:

''عکما کی مجلس ہوتو،صدر نشین ،مشاعرہ ہوتو، میر مجلس ، حُکَّام کے جلسوں میں ممتاز دموَ قُر بے کسوں اور مختاجوں کے مجاد ماویٰ،منصبِ اعلیٰ پر ، فائز د حُکام رَس ہونے کے باد جود

آپ کی طبیعت، ظاہری ٹمائش ہے،کوسوں، دورتھی۔

دنیاوی آسائش کے تمام سامان، نیم ہوتے ہوئے بھی، سیدھی سادھی وضع سے زندگی، بسر کرتے تھے۔ (گل رحما۔از عیم عبدائی، رائے پریلوی۔مطبوعدداز المصنفین۔اعظم گڑھ)

مفتی صدرُ الدین آ زرده ، د بلوی کے آخری و در کے شاگر د ، مولا نافقیر محمد جملی مؤلَّفِ' صدائقُ الحنفيه " (متوفى ذوالحبيه ١٣٣٢هم اكتوبر ١٩١٧ء) لكهية بين: مفتى صدرُ الدين خال صدرُ الصُّد ور، تمام علو م نُحو وصَر ف ، منطق ، حكمت، رياضي ، معاني بیان، اِنشا، فقه، حدیث بمفسر وغیره میں بید طولی رکھتے ہیں اور درس دیتے ہیں۔ آباواَجدادآب كر، شميركابليبيت علم وصلاح تصر كر، ولادت آپكى، وبلى ميس بوئى -علوم نقلیہ ، فقہ ، حدیث وغیرہ ، شاہ عبدالعزیز ، محدّث و ہلوی اور ان کے بھائیوں سے حاصل کیے \_اوران سے سندلی \_اورفنونِ عقلیہ کومولوی فصل امام، خیرآ بادی ،والدِ مولوی فصلِ حق خرآبادی ے اُخذ کیا۔ اور شخ محمد الحق ، وہلوی نے بھی ، آپ کوحدیث کی اجازت لکھ کردی۔ آب، برے صاحب وجاہت وریاست اورایخ زمانہ میں یکناے روزگار اورنا درهٔ عصر تے۔ دیاست ورس وقد رکیس، خصوصاً إفتاے ممالکب محروسہ مغربیہ بلکہ شرقیہ و شالیہ ودالی اورامتحالٰ مدارس وصدارت حکوست و ایوانی، آپ پر منتجی ہوئی. بجرشاہ وہلی کے بتمام اَعیان وا کا بر عکم اِفْضل مفاص دہلی اوراس کے واح کے آپ کے مکان پرآتے تھے طلب، واسطے تھیل علم کے، اور اہلِ دنیا، واسطے مشور ہ معاملات اورشتی لوگ، بغرضِ اصلاحِ إنشاءاورشغر ا، واسطےمشاعرہ کے، آتے تھے۔ اس آخروت مين، اليافاضل، بإي جامعيت اورقوت حافظه وخسن تحريره متانب تقرير وفصاحب بيان اور بلاغب معانى كے،صاحبِ مروّت واخلاق اوراحمان، ويكمانبيل كيا-" (ص ٨١١ - صدائق المحضيه - مؤلَّفه فقير تحديلي \_ ادبي دنيا، غياكل، دبلي) مولا ناعبدالرحل، برواز اصلاحی، آپ کے علم فضل اورادب وشاعری کے بارے میں لکھتے ہیں: مفتى صدرُ الدين آزرده ، خصرف علوم اسلاميد مين ، كامل وست كاه ركهة عنه ، بلكشع وتخن کے میدان میں بھی،این معاصرین میں متاز تھے۔عربی وفاری اوراردو، تینوں زبانوں میں شعر کہتے تھے اور اپنی قادرُ الکلا کی کالوہا، بڑے بڑے شاعرانِ گفتارے منوالیا۔ یمی وجہ ہے کدان کے فضل و کمال کا جہاں، تذکرہ کیاجا تا ہے وہاں، اردو کے بلندیا پیشاعروں میں، اُن کا شار ہوتا ہے۔'' (ص١٨٥ - "مفتى صدر الدين آزرده" مؤلّف عبدالرطن برواز ،اصلاحي مكتنه جامعه لميثد - جامعه مكر في والى -

طبع اول ١٩٤٤)

يرواز اصلاحي صاحب،مزيد لكصة بين: عہد مغلیہ کے آخری دَور میں ، ہمدوستان کے اندر ، فاری کے چستان شعر میں ویی بی بهارآ گئ تھی بھیسی کرعبد شاہجہانی وعبد جہاں گیری میں تھی۔ مرزا،اسدالله خال غالب بحكيم مومن خال مومن ،نواب مصطفيٰ خال شيفة وحسرتي عبدالشدخال علوى امام بخش صبياتي اورمقتي صدر الدين آزرده اس عبدين، ندصرف فارى اوب كائتر اذوق ركت تقر، بلد اعلى ورجه ك سخور بحى تقر آزرده،فارى زبان كى كى درجىك شاع تقى؟ إلى ك متعلق مهم إلى جيس كلته في اور نكته رس كتيتي: چول ديدم غالب وآ زرده رااز مندصهاني بخاطر في ياد، ازخاك ايرانم، في آيد اس دَور کے لوگوں میں ( ٹواب مصطفیٰ خال ) شیفتہ کا نداق شعر دخن ، بڑامتنداورمعیاری سمجها جاتا تھا۔ وہ بھی، جہاں ،آخرروہ کے فضل وکمال کا'' دکھشن بےخار'' ہیں تذكره كرتے بيں ، تو ، كتے بيں: " ﴿ يَا طِ اَزَّلَ فَ قَالِمِيت كَى قَبِاء اسْ خُولِي سے ان كرزيب تن كى ہے۔ اورروش كرقضا وقدرنے ،اس روش دلى اورآ گابى سے،ان كاخمير ،منوركيا ہے كه: الى فضيلت والاكوئى شاعر، الران سے پيدائيس موا"، (كلفن بے فار) ممکن ہے، شیفتہ کی رائے میں مبالغہ ہواوراس میں کچھ دوی کا یاس و کا ظاہو۔ لیکن، جہاں تک، آزروہ کی فاری شاعری کاتعلق ہے وہ ، صرور ، فعر اے ایران کے مقامل میں رکھی جا کتی ہے۔'' (ص ١٩٨\_ يه مقتى صدر الدين آزرده "مؤلَّف عبدالرحن يرواز اصلاحي طبع دوم ١٩٧٤) مونة كلام فارى: آزرده! زمن حال شب وصل ، چه يري ئے ول خرم واشت ، ندازول خرم بود 公公公 باین تفوی ، درون میکده ، آزرده را دیدم مُراحی در بغل ،ساغر بکف، پیانه درپیلو \*\*\*

```
M49
```

زامر بيا!وموت شبيدانِ عشق ، بين كيس موت را، نه زندگي جاودال رسد المريخ المريخ

درباغ، جورتازه كداز باغبان رَسد اوَّل، به بلبلانِ كَهِن آشيال رَسد مهونهٔ كلام اردو ـ

مخضر حال چیثم ودل سے ہے اس کوآرام ،اس کو خواب نہیں

اےول! تمام نفع ہے، مو دَا مے ختی میں اک جان کازیاں ہے ، مو،ایبا زیان نہیں

ندائلی بیٹے کے خاک اپنی، ترے کو یہ ہم منہ یاں دوشِ ہوا کے بھی، بھی بارہوئے ملا

اُس تُوخ عربوط، بہت ہلے ہوتے گر، ہم بھی بک حرکت وناالل عادوتے

آزردہ آمر کے کوچہ جاناں میں رہ گئے دی تھی دعایہ کی نے؟ کہ جنت میں گر لے

فلک نے بھی کی ہیں، تیرے ہے طور کہ اپنے کے پر، پٹیمال نہیں ل

سے عمر اور عشق؟ ہے آزردہ! جاے شرم حضرت! سے باتیں بھتی ہیں، عبد شاب میں لا کہ لا کہ

یکھ تعجب نہیں گر، آب کے، فلک ٹوٹ پڑے آج، نالے جوکوئی اور بھی ، دو جارہو کے ☆ ☆ ☆
عالَم ، خراب ہے، نہ نکلنے ہے آپ کے نکلوتو، خاک میں ، کیا، گھر کے بوئے

```
مركز بهي بهار،ادل بيتاب، نظهرا كشية بهي بواج تو، پيماب، نظهرا
ند کھا ہوجو کی نے ،خباب میں، دریا ده، دکھ لے، مری جشم پُرآب میں، دریا
                            公公公
  مُتَبِ آئِ تَقَانُدُرُى آنكھوں كادكھائے منہ مِن پُكاؤں، وَمِغْش، مِحَ گلنار كى بوتد
   ال در وجدائی ہے کہیں ، جال ، شفل جائے آزروہ ، مرے حق میں ، ذراتو بھی ، وعا کر
                              13 23 23
   ہوں ندوائس گیرکوئی، جان کر، قاتل تھے تو بھی روتا جل، جناز ہے وہ ہمارے و کھے کر
 آمد آمد ہوئی چراموسم کل کی شاہد ان دنوں جاک کو، پاتے ہیں، گریبان تے میب
                             公公公
 على وخدال كاپڑے، تيرے، اگر پاني ميں آب بوجائے، تجالت ع كبر، پاني ميں
  ناصح! يهال، يفكر ہے، دامن بھي جاك بو ہے گار بخية تھ كو، گريبال كے جاك ميں
     گیاکون ہے، ضید آگلن، ادھرے کے خالی پڑے، آشیانے، بہت ہیں
      وہ ،اور وعدہ وصل کا ،قاصد ،نہیں نہیں کج کئے بتا! پر لفظ ،انھیں کی ،زباں کے ہیں؟
```

 تو، كيول بهوت، ونيامين آنے كے قابل نہيں، وائي دل سے، وكھا نے كے قابل نہيں، جب چمن تك يھى، جانے كے قابل نہيں، جب نہيں، دل لگانے كے قابل كر ونيا نہيں، دل لگانے كے قابل نہيں، بوخ تك بھى، بلانے كے قابل نہيں، بوخ تك بھى، بلانے كے قابل نہيں، بوخ تن ، نے، پڑھانے كے قابل نہيں، گو، ہم، اس آستانے كے قابل نہيں، آواز خوش كے، شانے كے قابل نہيں، آواز خوش كے، شانے كے قابل خوشيں مانے تھے، زمانے كے قابل

اگر، ہم نہ تھ، غم اٹھانے کے قابل کروں چاک سینہ کو، سوبار لیکن پھیے بھی قفس ہے، تو ، کس کام کے ہیں؟ بجراس کے تقابل کی بہلے بھی ،اے چرخ کیا رکھ ونیا میں، جب تو، یہ سجھ کیا رکھ ونیا میں، جب تو، یہ سجھ خدایا! یہ رنج، اور یہ ناصبوری؟ دیا ہے ہم نہ کچھ درکھ رہے ہم نہ کچھ درکھ نے جمعیں گے درکھ ہیں، قید کرنے ہے، کیا نفع، صیّاد نہ بال منقش، نہ پر باے رنگیں ہو کے ہیں وہ، ناقابلوں میں شار،أب

وہ آزردہ جو،خوش بیاں تھے، نہیں، اب اشارے سے بھی، کھٹ، بتانے کے قائل

مفتی صدرالدین آزردہ نے انقلاب ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ خیزایام میں خاموثی اور حکمتِ عملی کے ساتھ ، مغل حکومت کی تائیداور انقلابوں کے بیشت پناہی کی تھی۔ اور انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتو کی پروستخط کیے تھے تفصیل کے لئے دیکھیں زاقم سطور کی کتاب ''مطبوعہ دارُ القلم ، ذاکر گر، ٹی دہلی۔''

مفتى صدرُ الدين آ زرده كاليك بزا كارنامه، يهيه كه:

تقريباً ١٨٣٧ء مين آپ نے مولانا احدالله شاه ، مدرای کومشوره دیا که

آ پ،آ گرہ جا کر، وہاں کے عکمیا وفُضلا ہے ل کر،ان کے درمیان ،آ زادی وحریت کی روح پچونکیس اوراس کے لئے حضرت آ زردہ نے اپنی طرف ہے ایک مکتوب بھی

مولا نامدرای کے حوالہ کیا، جے لے کروہ، آگرہ پنچ اور اپ مقصد میں کامیاب ہوئے۔ مفتی انتظام الله شہاتی، اکبرآبادی لکھتے ہیں:

"مفتی اِنعام الله خان بهادر، جو، محكمهٔ شریعت کے مفتی رہ کی تھے، اب، سركاری وكيل

تھے۔ حضرت آزردہ کے خط کے ذریعہ، شاہ (احمداللہ، مدرای) صاحب ان کے بیبال، آگر مقیم ہوئے۔ان کا گھر، علما کامرکز بناہوا تھا۔ مفتی صاحب کے صاحب زادے، مولوی اگرام اللہ خال صاحب ' تصویرُ الشّعر ا''مرید ہوئے۔''

(''مولوی احدالله شاه مدرای اور حک آزادی'' مؤلّف مفتی انتظام الله شبانی ، اکبرآبادی ) میال جی ، نذیر سین ، و بلوی (متوفی ۱ ارر جب ۱۳۲۰ هز۱۲ اما کتوبر ،۱۹۰۴ء) کے شاگر د اور سوائے نگار ، مولا نافضل حسین ، بہاری (متوفی ۱۳۳۵ هز ۱۹۱۲ء) ککھتے ہیں:

ز مان نا غدر ۱۸۵۷ء میں، جب، وہلی کے بعض مقتدراور پیٹر معمولی مولویوں نے انگریزون پر جہاد کا فتو کا دیا، تو میال صاحب نے ، نداس پردستی کیا، بند ہمر۔

وہ ،خودفر ماتے تھے کہ:میاں!وہ ہلّو تھا، بہادرشاہی نہ تھی۔وہ بے چارہ بوڑھا یادشاہ ، کیا کرتا؟ حشراتُ الارض خانہ برانداز وں نے تمّام د ہلی کوخراب ،ویران ، تباہ اور بریا دکرویا۔

شرائط امارت وجہاد، بالکل مفقود تھے۔ ہم نے تو،اس پرد شخط،نبیں کیا۔مہر کیا کرتے؟ اور کیا لکھتے ؟مفتی صدرُ الدین خاں صاحب چیگر میں آگئے۔

۔ بہا درشاہ کو بھی ، بہت سمجھایا کہ انگریز ول سے گڑنا ، مناسب نہیں ہے۔ مگر ، وہ ، باغیول کے ہاتھ میں کئے پتلی ہو گئے ۔ کرتے تو کیا کرتے ؟'' (ص97 ۔' العیاق بعد المملق''۔ مؤلّفہ مولا نافصل حسین ، بہاری مطبوعہ الکتاب انٹر پیشل۔ بللہ ہاؤس جامعہ گرنی دیلی ۲۵)

آ زردہ ، ۱۸۴۷ء میں دبلی کے صدرامین اور جون ۱۸۳۳ء میں ، وبلی کے صدرالصّد ورہوئے تھے۔ یہ جگہ ، آپ کے استاف ، علّاً مه فصلِ امام خیر آبادی کے وصال (۱۳۳۳ء ر۱۸۴۹ء) کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔

آپ نے اپنی ہمہ جہت مصروفیات کے باوجود ،سلسلئہ درس وقد رکیں بھی جاری رکھا۔ آپ کے چندمعروف کا امرہ کے نام، پیمیں:

(۱) مفتی سعدالله، مرادآ بادی (۲) مولانا فیض الحسن، سہارن پوری (۳) مولانا خیرالدین وہلوی (۴) شیخ محمد بادی ، دہلوتی (۵) مولانا نورُ الحسن، کا ندهلوی (۱) نواب محمد پوسف خال والی رام پور (۷) مولانا کریم الدین، پانی پتی ،مؤلّف کریم اللّغات (۸) نواب ضیاء الدین

اجمد، نیر، دختان، د بلوی (٩) مولاناعبدالسیع، بیدل رام پوری، سبارن پوری (١٠)مولا نافقير محمر جُهُمي مؤلَّفي القُ الحيفيه \_ مفتی صدرالدین آزرده کی تصانیف میں ، حاشیهٔ قاضی مبارک وحاشیه نمیرزا مد وشرح دیوان متنبی کاذ کر بعض مذکروں میں ملتا ہے۔ اَلدُّرُّ الْمَنْضِوُد فِي خُكُمِ امُراَّةِ الْمَفْقُود آپِكاليكرماله، ايدرال (إمناع العلم"كام عب ایک کتاب" تذکرہ شخر اے ریختہ" ہے۔جس کاقلمی نسخہ، پروفیسر مختارالدین احمد (علی گڑھی) نے ڈھونڈ ھانکالا جوگوریس کرٹی کالج ، کیمبرج لیو نیورٹی ، لزرن سے ملا۔ اور پر وفیسر موصوف کے تعارف و تحشیہ کے ساتھ علمی مجلس ، دبلی سے شاقع ہوا۔ مفى صدرالدين، آزرده كالك شهوركتاب منتهي المقال في شرح حديث لا ئَشْدُ الرِّحال''مطبع علويه ٢٦٢ه عرِّون كَتْبِ خانه جامع معجد مُبيرًى ہے۔ جس برعلًا مەفضل حق ، خيراً بادى اورمفتى سعدالله، مراداً بادى تلامدۇ شاەعبدالعزيز ،محدّ ث و بلوی کی تقریظات میں۔اس کی وجیة الیف، میان کرتے ہوئے مولا ناعبدالرحمٰن يرواز اصلاحي لكھتے ہيں: " حضرت شاہ عبدالعزین، محدّ ہے وہلوی کے تلافدہ اوران سے اِنتساب رکھنے والوں میں ايكروه تو، شاه صاحب كے مسلك يركامزن تا۔ اورما کل و نی میں،ان سے سر مُو، إنحراف بہیں کرتا تھا۔ مر، دوسراكروه، إجتها داورعدم تقليدكا رُجحان ركفتاتها-چنانچي، رفته رفته ،ان دونو ل گروهول مين مختلف مسائل مين اختلاف، رونما هوا\_ نوبت، بحث ومناظرہ تک پنجی ۔ دونوں جانب سے متعدد کیا ہیں اور رسائل لکھے گئے۔ انھیں میں سے ایک مئلہ 'زیارت قبور' کا بھی تھا۔ چوں کہ اُس زمانے میں علَّا مہابن حزم کی کتا ہیں، ہندوستان پینچ پیکی تھیں۔ اہلِ علم کا اچھاخاصا گروہ ،ان کے خیالات سے متأثر ہوا،اور سائل میں،ان کی پیروی إس ليم مفتى صاحب في ابن تيميركي كماب وأفتضاء الصّراط المُستقيم

اورائن حزم کی کتاب ''المصحلی '' کو، اپنی تقید کا موضوع بنایا ہے۔
ان کتابوں میں انبیا ہے کرام اوراولیا ہے عظام کی قبروں کی زیارت کو، حرام قرار دیا گیا ہے۔
ابن تیمیہ کے معاصرین میں تبقی الدین شکی کی کتاب ' شیف او السف ام جسی زیبار ق حبرالا نام '' اس موضوع پر، بڑی اہم کتاب ہے لیکن ، مقتی صاحب نے بھی ، اس موضوع پر بعض ناور تحقیقات ، چیش کی ہیں ۔ خصوصا ، انھوں نے عربی زبان دانی کے قواعداور اصول فقہ کی روثنی میں ، جو تکتے پیدا کے ہیں

اُن ہے اُن کی فربانت بفقیہا نہ یصیرت اور محد ٹانتیج علمی کا اظہار ہوتا ہے۔'' ('ص ۱۳۸وس ۱۳۹ مفتی صدرالدین آزردہ۔ مو کفہ عبدالرحمٰن پرواز اصلاق کی سکتیہ جامعہ لمیٹنز جامعہ گر نئ دربلی ۲۵ طبع اول ۱۹۷۷ء)

اس دَور کے اختلاف مذہب ومسلک کو، عزید داختی کرتے ہوئے مولا ناعبدالرحمٰن، پرواز اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ:

'' قر آن وحدیث کے فہم اور فقہی مسائل کی تحقیق و تنقید میں اختلاف ،کو کی تی بات نہیں ہے۔ صدرِاول سے مختلف مکاتب فکراور فقہی مسالک رہے ہیں۔

وہلی کے عوام وخواص بھی اس زمانے میں دوگر وہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ان میں بھی بحث ومناظرہ بھی ہوجاتے تھے۔ایک گردہ، کفر حنی مسلک کا پیروتھا۔ دوسرا، عاملین بالحدیث کا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز ،محدّث وہلوی اوران کے بھائیوں کا مسلک تو جنی تھا۔

مگر،ای خاندان کے شاہ اسلحیل شہیداورمولا نا عبدالحئ اورحفزت سید احمد شہید کے تھے۔ بعض خُلفا،اوران کے ماننے والول کا مسلک،اہلِ حدیث تھا۔

مفتی صدرالدین خال آزرده اور مولانافضل حق، خیرآ بادی، ان سے اختلاف رکھتے تھے۔ "
(ص ۲۹ مفتی صدرالدین آزرده مولفہ مولانا عبدالر حمٰن پرواز اصلامی طبع اول دہلی ۱۹۷۷ء)
مفر زیارت قبر نبوی علی صاحبہ الصّلوف و السّالام کے جواز و استحباب پر مشتمل
رسالہ مفتی آزرده، موسوم بہ 'مُستَهی السُمَقَال فِی شَیرَح حَدِیثِ لائشَدُ الرِّحال
(بربان فاری) کی ایک طباعت واشاعت ۱۲۹۸ هیل، شرف المطابع، وبل سے ہوئی تھی۔
رسالہ مُستَهی الْسَمَقال کا اردوز جمہ، از شاہ حسین گردیزی، شعبان ۱۹۱ه اور ۱۹۹۹ء میں

تصلح الدین پہلی کیشنز ،کراچی ہے شائع ہو چکا ہے۔

مفتی صدرالدین آزروه بلوی کا انتقال ، بمرضِ فالح ، بعمر اکیای (۸۱) سال بروز نج شنبه ۴۶ رنج الاول ۱۲۸۵ه ۱۲۷ جولانی ۸۲ ۱۸ ، بوا

چرائ دیلی میں اِ عاط ٔ حضرت نصیرالدین محمود، چرائ دیلی میں آپ کی مدفین ہوئی۔ مفتی آزردہ دہلوی کے آخری دَ ور کے شاگر د،مولا نافقیر محمد جہلمی مؤلّف حدائق الحنفیہ لکھتے

: 00

آخر تفریش ایک دوسال ، مرضِ فالح میں مبتلارہ کر، اکای (۸۱) سال کی تفریق یوم نتج شنبه ۲۳ رر تیج الاول ۲۸۵ اپر میں قوت ہوئے ۔''(حدائق الحفیہ ،اد بی دنیا، نبیائل، دیلی)

#### مولانا نوراجمه، بدا يوني

حضرت مولانا نوراحمد، عثانی ، بدایونی (ولادت ۱۳ رجمادی الآخره ۱۳۳۰ه رسمی ۱۸۱۵ء۔ وصال ۱۳۰۱ه (۱۸۸۳ ۱۸۸۰ء) فرزید مولانا محمد فیع ، عثانی ، بدایونی (وصال ۱۳۷ دوی المجمد ۱۳۵۸هر جنوری ۱۸۳۳ه) فرزید سرمست بادهٔ توحید، حضرت مولانا عبدالمحمید، عثانی ، قادری، بدایونی (وصال ۱۷ رجمادی الاولی ۱۳۳۳ه هر مارچ ۱۸۱۸ء نیم بدو خلیفه شمس مار بره ، حضرت سید شاه آل احمد، ایسی میان ، مار بروی ) فرزید واقف حقائق توحید، مولانا شاه محمد سعید، عثانی ، چشتی بدایونی (وصال ۱۲ دی قعده ۱۵ الدی تعبیر ۱۳۸۷ میر میدوخلیفه محضرت شاه کیم الله چشتی ، جبان آبادی )

نهايت جيد وبتحراور جليل القدرعالم وين تق

مولا نافیض احمد، بدایونی اور مولا نافعل حق خیر آبادی کے شاگر درشید تھے۔ مولا نارخن علی مو گفِ'' تذکر وُعکما ہے ہند''، آپ کو، اکا برعکما وصلحا میں شار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''علوم عقلیہ ونقلیہ کی خصیل، مولوی فیض احمد، بدایونی سے گی۔ شاہ عبدالحمید، بدایونی کے مرید سے طلبہ کی نڈرلیس کے بوا، کوئی مشغلہ، نہ تھا۔ ان کے شاگر دوں کی تعداد، ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ وہ،صاحب برکت سے ہے۔ جس نے آن ہے سبق پڑھا، وہ علم سے بے بہر ہ، نہ رہا۔ آج، بدایوں اوراس کے اَطراف میں، شاید بی کوئی ہوگا کہ:

الن كل شاكر دى كاسلسلد، ان عبدا بو" الخ\_

وَكَانَ صَالَحًا عَفِيفاً ، ديناً مِتُوكاً ، لا يلتفتُ إلى أَسُبَابِ الدُّنيا وَزَحارِ فِهَا \_

و لا يتصنَّع بِالزَّىِّ وَاللَّبَاسِ، وَلَمُ يَزَلُ مُشْتَغِلاً بِالتَّدِيسِ مع الزُّهدِ وَالْعِبَادة ـ (ص٥٠٥ ـ زهة الخواطر - جلدِ تامن - موَلَقْه حَليم عَبِرالحَيُّ ، رائِ بريلوى)
موال نامح ليعقو برحسين ، ضاء القاور كى ، بدا تو في آب كے بارے پين تَج رفر مات عن

مولا نامحد يعقوب سين مضاء القادري، بدايوني آپ كے بارے ميں تح رفر ماتے ہيں: استاذ أنام، حضرت مولانا نوراحمد صاحب فُدَّسَ سِرُّهُ:

آپ، چھوٹے صاحب زادے، مولانا محدثفی صاحب کے ہیں۔

آپ کے فضائل دمنا قب اورآپ کے کمالات طاہری دباطنی ، احاط بخریر میں آنا ، محال ہے۔ ہزار دوں صورتیں ،صد ہا نفوس ، آپ کے دجود کی تکسی شبیہ کو ، اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ابھی ، ہدا یوں کی گلیوں میں ، چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔

آپ کی عظمت کائر اغ، اُن کے دلوں سے لگائے۔

ایک زبانے کو،آپ نے اپ فیض سے سراب کیا۔ خدائی،آپ کے فیض سے متعیض ہوئی۔ خدائے آپ کی ڈات سراپا برکات کو، قلز معلم وفضل بنایا تھا۔

ارجادي الآخره ١٣٠٥ ( مي ١٨١٥) ولادت باعدادت كاريخ ب

تکمیلِ علوم تقلیہ اور فنونِ عقلیہ ،حفرت مولا نافیض احمد (بدایونی ) قُدَّسَ سِرَّهٔ ہے فرمائی۔ بعض تب معقول مثلِ اُفق المبین اور شفاوغیرہ

حضرت استاذ مطلق ، مولا نافضل حق ، خیراآ بادی فُدِّسَ سِرُّهُ سے اَخذ فرما کیں۔ تخذ (فیض) میں، حضرت تائی القول (بدایونی) فُدِّسَ سِرُّهُ آپ کی نسبت ، تحریفر ماتے ہیں: ''دریں بلاد ، ظیر حضرت کی واستاذی عَلَیْه الرَّحْمَة ، به مشاهده ، نه آمده۔

لازيب، وَحيد عصر، فريد وَ ہر بودند\_

غیراز تعلیم و تدریس طلب و اعات فُقر اوغر با، شب وروز ب علی دیگر، مرغوب طبع مبارک، نه بود۔ عد و تلاغه و جناب، به ألو ف رسیده الما، زے برکت وفیض که برکت بردند رے کہ خوانده در یک بین، برکت سالها، یافتہ و بفطل الهی وفیض و برکت حضرت عالی استاذی عسلیسه الرَّحُمَة که از تلامذه ، محروم از دولتِ علوم نه مانده۔

إمروز، در تمام بدايول، أحد ازتلمذِ جنابِشال، خالى نيست

ر ترجمه: إن بلاديش عمى واستاذى (مولانا نوراحمد، بدايونى) عَلَيْه السرِّحْمَة كَ نظير و كيمين شاتى - آپ، وحيد عصرو يكتار نانه تقر طلبہ کی تعلیم وقد رلیں اورغُز پاوفُقر اگی اعانت کے ملاوہ ، شب وروز میں آپ کو، کوئی اور کام مرغوب نہ تھا۔ آپ کے تلامذہ کی تعداد ، ہزاروں تک پینچی ہے۔ آپ کی برکت وفیض کا عالم ، بیٹھا کہ:

جس نے جس قدر بھی ،آپ سے ایک سبق پڑھ لیا ، برسوں کی برگت اس نے حاصل کرلی۔ اللہ کے فضل اور حضرت استاذی عَلَیْه الرَّحْمه کے فیض سے ، تلا فدہ ، دولتِ علم سے محروم نہیں رہے تھے۔ آج ، تمام بدایوں میں کو کی شخص ایسا ، نہ ہوگا ، جو ، آپ سے نسبتِ تلمذ ، نہ رکھتا ہو۔ ) آپ کے تلا فدہ کی تعداد ، پنجاب ، کا بل ، فارس و مُراق تک ، وسعت پذیر ہے۔ تلا فدہ کے ساتھ ، از حد شفقت فرماتے تھے۔

منامدہ کے میں ہو از حد مقت مراح ہے۔ شادی کے تھوڑ ہے دنو ل بعد ، آپ کی اہلی مجتر مدنے وفات پائی۔

برچنداُعِرُّ ه نے دوسری شادی کا اصرار کیا، مگر، آپ نے اس خیال سے کہ!

سلسلهٔ درس وید رئیس میس، حرج ، واقع ہوگا۔ شادی ، دوبارہ ، نیفر مائی۔

آب كا خلاق كريم، عُرُ باوابلِ محلّه ك ساته، نهايت، محبت أميز تقيه

شرف بیعت، حفزت سیدی مولانا شاه مین الحق عبدالمجید فُدَّسَ سِرُّهُ سے حاصل تھا۔

شعر،خود، نفر ماتے تھے لیکن، پاکیزہ کلام کی نہایت قدروانی کیا کرتے تھے۔

تالیف وتصنیف کی طرف ،عدیم الفرصتی کے باعث ،زیادہ التفات ، نہ تھا۔

١٠٠١ه (٢٨ - ١٨٨٣ء) ين راي فلد يري بو ي

حضرت تائج الفحول (بدايوني) آپ كے افضل النَّال مذه ميں "الخ-

(ص ۸۹ وص ۹ - أنكملُ البّاريخُ ، حصداول مؤلّفه مولا ناضياء القاورى، بدايو ني طبع جديد، تامجُ الحول اكيرى، بدايول ٢٣٣٣ اهر١٩١٣ - طبع اول ١٩٣٣ اهر١٩١٦ ، )

نورُ العارِفِين ،سيدشاہ ابوالحسين احمد ،نوري ، مار ہروی (وصال ۱۱ر جب۱۳۲۳هـ ۱۹۰۷) کے اساتذہ کی فہرست میں مولا ناغلام شر،صدیقی ، قادری ، بدایونی

آپ کانام، درج کرکےآپ کے بارے میں لکھتے ہیں:

''مرید و برا در زاد ؤ حضرت مولانا مولوی عبرالمجید ضاحب، عثانی ، بدایونی ،آل احمد ی

زحمة الله عليه

مولا نار حمة الله عليه، بقائم مقامي مولوي محرسعيد صاحب مرحوم مدري مدرس درگاہ مطلی (مار ہرہ شریف) این براورزادے کے، چندروز ،مدری درگاؤ علی رے۔ يتحيق نبيل كرحفوراقدى (حفرت تورى ميال مار بروى) فدّس سرة ن مولانام وم عكايرها؟

حضوراً قدى كو مولا نامرحوم عي خاص ادب ومحت اورمولا نامرحوم كو ، خاص إرادت تقى -مدرسه عاليه قادريه (بدايول) مين، روزانه إشفتا آتة اور جواب لكصحات\_ ليكن بمولانام حوم نے باوجود إصرار بھی ، كى تحريرير، و شخط نبيل فرمائے۔ إِلَّا مَاشَاءُ الله \_ جس وقت جضورا قدس (حضرت نوري ميال، مار بروي )فُ مَّسَ سِرُهُ كرساكل اورا كاير مار مره قُدُّستُ أَسُرارُهُم كَ إعتقاد ع متعلق ، موال موا

محضر،طلب فر ما کرایے قلم ہے عبارت لکھی اور د شخط کیے۔

مولانا (نوراحمه بدايوني)مرحوم كالم ١٥٨٣ مرد ١٨٨٣ م) به مقام بدايون، انقال بوايي (ص ١٩٥١ ندائج حضور أور (١٣٣١ه) معروف بيد تذكرة نوري "مؤلفه مواانا قاضي غلام شر مدايق قادرى، بدايونى مطبوعة التي الخول اكيدى بدايون روب ١٣٣٧ه وركى ١٠١٣) )

# مفتی ارشاد حسین ،رام پوری

حصرت مولانا مفتی ارشاد حسین ، فاروقی ، محبد دی ، رام پوری (متولد ۱۴۳۸ مرمفر ۱۴۳۸ هـ متوفی بروز دوشنبه ۱۷ برجهاوی الآخره ۱۳۱۱ هر ۱۸۹۳ ، )خلف عکیم احد حسین بن غلام محی الدین بن فیض احمد بن شاه کمال الدین بن شخ درویش احمد بن شخ زین العابدین ، معروف به شاه فقیر الله بن شخ فیاض الدین پوسف بن شاه محمد یجی بن امام ِ رَبَّانی ، محبد والدب شانی ، شخ احمد ، فاروقی ، سر بهندی –

رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ۔

مفتی ارشاد حسین، فاروقی، مجدّ دی ، رام پوری، اپنے عبد وعصر میں مرجع عکما وخواص وعوام تھے۔ مُلا ، محد نواب، رام پوری ، مهاجر کی ، تلمیذ علاً مه فصلِ حق ، خیراآبادی کے خصوصی شاگرو اور حضرت شاہ احمد سعید، مجدّ دی، وہلوی، مهاجرید ٹی خلیفہ محضرت شاہ غلام علی ، مجدّ دی، وہلوی کے اَعِلَدُ خلفا میں تھے۔

بحید شومفس، فقیہ وصفتی ، مدیر وصوفی ، غرض ، جائع کمالات طاہری وبالمنی تھے۔ مقتی ارشاد حسین ، رام پوری کے مرشد طریقت، شاہ احمد سعید، دہلوی نے اپنے عہد وعصر کے نامور اساتذہ سے تعلیم پائی۔ مثلاً: مولانا فضلِ امام، خیرآ بادی ومولانا ٹوزُ الحق ، فرنگی محلی ومفتی ظہورُ اللہ، فرنگی محلی وشاہ عبد القادر، دہلوی وشاہ عبد العزیز محدّ شدد ہلوی و فیر مخم۔

شاہ احمد سعید، داہوی ،سلسلۂ مجد دیہ کے جلیل القدر مرشد درشیخ طریقت حضرت شاہ غلام علی ،نقشبندی ،مجد دلی ، دہلوی کے خلیفہ د جانشین ہوئے۔
حافظ احمد علی خال ،شوق ،رام پوری ، آپ کے مختصرا حوال و آثار ، اس طرح ، بیان فرمائے ہیں ،
مود آپ کے ہزرگ ،سر ہند (پنجاب) پر ،سکسوں کی تعد تی کے بعد ، ہر ملی آئے۔
ادر آپ کے دادا ،غلام محی الدین ، ہر ملی ہے رام پورش بیف لائے۔
مفتی ارشاد حسین ، مجد دی کی ولادت ، رام پورش ، چود ہویں صفر ۱۲۳۸ ہے کہ ہوئی۔
سب فاری اپنے والداور شخ احمد علی اور اپنے بھائی ،مولوی المداد حسین سے پڑھیں۔
حافظ غلام نی ومولوی جلال الدین ومولوئ نصیر الدین خاں سے صرف وقعی وہ وغیرہ ، حاصل کی۔

لکھنؤ جا کئے کتب منقول پڑھیں۔رام پور، دائیں آ کرمُلّا ،نواب سے باقی ماندہ کتب معقول وغیرہ کا درس لیاً۔

ملا ، نواب صاحب ، نواب خلداً شیال کوبھی پڑھاتے تھے۔ نواب صاحب کو ، ندہب امامید کی تعلیم دیئے کے لئے ، دوملیحد ہاآ دی ، مقرر تھے۔ جس قدرعقائد امامید کی تعلیم ہوتی تھی ، مولا نا نواب ، اس کو نواب خلداآ شیال کے صفحہ خاطرے تو کوکرادیتے تھے۔

واب طراحیاں سے حرم اسرے تو اور اور ہے گئے۔ نواب جنت آگاہ کو ہیمال معلوم ہوا، تو مملاً ، نواب صاحب کی صحبت مے مع کر دیا۔ پھر، آپ (مولا ناار شاد حسین ، رام پوری) یہاں ہے، دہلی گئے۔ مُلاَ نواب صاحب بھی رام پورے ترک تعلق کر کے دہلی چلے گئے۔ مُلاَ ، نواب کی ہدایت ہے آپ \*

حضرت شاہ احمد معیدے بیعث ہوئے۔ اور کمالاتِ باطنی حاصل کیے۔ اپنے بیر دمرشد کے صاحب زادوں ہے کچھ شکر رنجی بھی پیدا ہوگئ تھی مگر ، حضرت شاہ احمد سعید نے اس کو ، رفع دفع فر مادیا۔ آپ، حضرت شاہ احمد سعید کے اَجِلَۂ خُلفا میں سے تھے۔ شاہ احمد سعید صاحب ، غدر (۱۸۵۷ء) میں ججرت فر ماکر مکہ معظمہ کور وا شہوئے

ساہ اسم معید صاحب، عدر (۱۸۵۷ء) یں جرت قرما کر مار معظمہ اور وا نہ ہوئے آپ کو، پانی پت ( پنجاب ) سے رام پور، رخصت کیا۔

کچھ دنوں کے بعد (مولا ناارشاد حسین ) محمد مویٰ بخاری ،ایک خادم کوساتھ لے کر زیارتِ حرمین شریفین کو گئے ۔ میسفر ، پیدل ،آٹھ ماہ میں ختم کیا۔

ایک سال تک، وہاں، حاضررہ کر، رام پورآئے

تو، مُلَّا فقیراخوند فُدِّس سِرُ ، کی مجد کے جمرہ میں ، نو (۹) مہینے میں قر آن ، حفظ کرلیا۔ ادرایک بوہ سے عقد کرلیا۔ تو کُل پرگذرتھی۔

.... پالکی میں آتے جاتے تھے۔کہار،نوکرتھے۔خوش لبا ی،خوش اوقاتی اورخوش اخلاقی ہے زندگی،بسرکرتے نواب،خلدآشیاں کو،نہایت محبت تھی۔اور بہت ادب و تنظیم کرتے تھے۔ اُوراد،وظا نف،حلقۂ مراقبہ،ذکروغیرہ سے کوئی وقت،خالی نہ تھا۔ سلسلۂ درس، ملیحدہ، جاری تھا۔ ہر جمعہ کو بعد نمازا پن محبد میں وعظ فر ماتے تھے۔ مجلسِ وعظ میں خوب ذوق وشوق اور گریدو نکا ہوتا تھا۔ اپنے احباب کا بہت خیال تھا۔عیادت اور ماتم پُری فر ماتے۔ شہراورا ہلِ شہر پر، خاص اثر تھا۔اپنے ہم قوم ججۃ دیوں کے معاملات میں ہمیشہ،سا گی رہتے تھے۔شہراور بیرون جات کے بہت سے لوگ، بیعت ہوئے۔ بہت سے خُلفا ہیں۔

نواب خلد آشیال نے حالت مرض میں وصیت کی تھی کہ

بعدانقال، مجھے، حافظ جمال الله صاحب کے مزار میں اُسی جگہ، دفن کیا جائے، جو، آراضی بقدرا کی قبر کے، شاہ محر عمرادر حافظ صاحب کے گنبد کے در میان میں چھوٹی ہوئی ہے۔

دوم نے وا ا آپ کے اور مولوی الداد حسین آپ کے بھائی کے اور کوئی ، نہ نہلائے۔ سوم ریاست کے خرف سے جمیز و تحفین ، نہ ہو۔

تین سوکی ایک رقم معیاں رحیم شاہ کے پاس ہے، اُس کو، صرف کیا جائے۔'' دانے اللہ ایک معیا

چنانچه،اییایی ہوا۔

پان کا کارو ہیں، زکو ہ کے ، خزانہ یں جمع تھے۔ حالت مرض میں ، نواب خلد آشیاں نے ایک دستاہ یز ، کھر آپ کے حوالہ کی کہاس روپیہ سے جا کداد ، خرید کوغر باکی پرورش کریں۔

یہ دستاہ یز ، بریلی میں رجٹری ہوئی ۔ اور خزانہ کو تھم ، عطاے روپیہ کا گیا۔ مگر ، اس کے بعد ہی نواب صاحب پر بے ہوئی ، طاری ہوگئی اور دکا م ریاست نے اس کی تعیل نہیں کی۔

نواب عرش آشیاں کے زمانہ میں آپ کی خانقاہ کا دخیفہ ، بند ہوگیا۔

قتلِ جزل اعظم الدین خال کے معاملے میں ابعض نام کے مسلمانوں نے مولا نا کو بھی مُتَّبَم کیا۔اخیر میں تخواہ میں اضافہ ہوا۔اور دیثمن ،سب شرمندہ ہوئے۔

آپ کے پاس اکثر لوگ، امانتیں رکھ دیتے تھے۔ آپ، ان سے شرط فرمالیتے تھے کہ: اگر، جھے ضرورت ہوئی، یا۔ کسی اور کو، تو، بشرطِ ادا، صَرف کروں گا۔ یا۔ و سے دوں گا۔ " کوئی عذر ، نہ کرتا۔

ان امانت کی رقبول سے سیکڑوں لوگوں کو مدد پینچتی تھی۔ اور سود کی آفت سے بچا کیتے تھے۔ بعض رقبیں ، ضائع بھی ہوئیں ، وہ ، بیخو تی خاطر ، اپنے پاس سے پوری کردیتے۔ اس کا نام ہے فیض رسانی اورد تھیری طاہری و ہاطنی ۔ جَزَاهُ اللهُ حَنْدِ الْحَوَاء آٹھوئی جمادی الآخرہ ااسا ہے ہیں ، تپ محرقہ ، شروع ہوئی ای حالت مرض میں ، تمام امانتیں ، واپس کیں۔

باوجود،شدت مرض کے،اوقات نمازیش فرق نہیں ہوا۔اور، نہاورادوطا نف میں کی بوئی۔ دوشنبہ کے دن، پندرہویں جمادیٰ الآخرہ کواا ۱۳ اصیس انتقال ہوا۔

تمام شہر، نمازِ جنازہ کے لئے اُمنڈ آیا۔ عیدگاہ کے میدان میں، نمازِ جنازہ ہوئی۔ اورا پی محد کے مصل، جانب شرق اپنی ملکت کی زمین میں، دثن ہوئے۔

اب، اولا دیمیں مولوی محمد احبان حسین ،مولوی معوان حسین صاحب اورمولوی محمد یجان حسین ،موجود ہیں۔

تصانیف میں ایک تفخیم کتاب ''إنتھارُ الحق'' بزبانِ اردو، بجوابِ ''مِعیارُ الحق'' مولا ناغرر حسین ، محدُّث دہلوی ، تصنیف کی ہے۔ اور مطبوعہ ہے۔ ترجمۂ کتاب الحیل، عالم گیری۔ اردوقلمی۔ ۱۳۲۱ صفحہ کی کتاب کتب خانۂ ریاست (رام پور) میں ہے۔''

( ص ۱۳۳۰ ص ۱۳۳۰ می تذکره کاملانِ رام پور می و کفیه حافظ احمد می خان شوق ، رام پوری مطبوعه بمدرد پرلس کوچه چیلان رو بلی ۱۹۲۹ء)

''اِنضارُ الحق''عرصة درازے نایاب تھی۔ جے جامعہ اشر فیہ مبارک پور کے باذوق اور باحوصلہ طلبہ نے تعارف و نقتر بم کے ساتھ کمپوز نگ کرا کے بہت اچھے انداز میں چندسال پہلے، ثائع کرردیاہے۔

مفتی ارشاد حسین ، مجدّ دی ، رام پوری نے سفر جج وزیارتِ حرمین شریفین کے وَ وران کامل ایک سال تک ، مدینہ طیب میں قیام کیااوروہاں کی برکتوں سے فیض یاب ہوئے۔ اپنے شخ ومرشد ، حضرت شاہ احمد سعید ، مجدّ دی ، مہاجرِ مدنی کی خدمت میں رہ کر

تکمیلِ سلوک کیااور آپ ہی کے حکم ہےا پنے وطن ، رام پور، واپس آئے۔

یبال، درس وند رئیں، ذکر دمرا قبداور دعظ دیمان میں، ہمدوت ،مھروف رہے۔ نواب، کلب علی خال، خلد آشیال، والی رام پورکو آپ سے بے حد تعلقِ خاطرتھا۔ وہ، آپ کا اعزاز واکرام کرنے کے ساتھ، بعض اہم اُمور سلطنت میں آپ سے مشورہ و تباولۂ خیالات بھی کیا کرتے تھے۔

مولا بالمجمودا حد، قادري، رفاقتي مظفر پوري آپ كے تعارف و تذكره ميں لكھتے ہيں كه:

ہم عقیدہ مسلمانوں پرنہایت شفقت فرماتے اور باطل پرستوں سے شدیدنغ ت رکھتے تھے۔

نواب، قطب الدین خال، دہلوی کے رسالہ، مناقب امام اعظم کے زدیش غیر مقلّدیت کے بیٹوا، میاں نذیر حین، دہلوی نے ''بعیار الحق'' کے نام سے ایک کتاب لکھ کر، امامُ الائمہ پر، زبانِ طَعن وسَب وشتم، درازی تو، آپ نے جماعت حق کے لئے'' اِنتھاڑ الحق'' ککھا۔

جس کومولوی مجراحسن، نانوتوی مقیم بر لی نے اپنے مطبع صدیقی ، بر بلی سے جھاپ کرشائع کیا۔
حضرت مولانا سید دیدارعلی شاہ ، اکویری ، حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ ، رام پوری معلانا شاہ حضرت شمس البعلماء علاّ مہ ظہورً الحسین ، رام پوری ، مولانا عبدالغفار خال ، رام پوری ، مولانا شاہ عنایت اللہ خال ، رام پوری ، وغیرہ ، آپ کے نامور تلافہ و کیا رعام اے اہل سنت میں سے تھے۔
اوّل الذکر کے علاوہ ، مب کو ، طریقہ نفشہ ندید میں آپ سے بیعت کا شرف ، حاصل تھا۔
مشہور معتزی عالم ، شبل نعمانی نے رام پور میں آپ سے فقہ کا درس لیا۔
اعلیٰ حضرت ، امام اہل سدّت ، مولانا شاہ احمد رضا ، مجدّید مِما وَ حاضرہ
آپ کے علم وضل ، ژبر وتقوی کے بڑے مداً اس تھے۔'

(ص ٢٣ وص ٢٥ - " تذكره علما سے اعلى سقت " - مؤلّفه مولانا محمود احمد ، قاورى ، رفاقتى - مطبوعة كان يورا ١٩٤٩ هـ ١٩٧٨ - )

## مولا ناعبدالحق، خيرآبادي

مولانا عبدالحق، خرآبادی (ولادت ۱۲۳۲هر ۱۸۲۹ء وفات شوال ۱۳۱۱هد ۱۸۹۸ء) فرزندوتلميزعلاً مفصل حق خيرآبادي، اپ عهدوعصر ميل

متحدہ ہندوستان کے معروف عالم اور معقولی مدر ستھے۔ در س وقد رکی اور تصنیف و تالیف آپ کی زندگی بحرکا، مشغلہ رہا۔ آپ کے تلافہ ہیں سے چند حضرات کے آسا، اِس طرح ہیں:
مولا ناسید عبدالعزیز، سہاران اپوری ، مولا نا حکیم سید برکات احمد اُٹوکی ، مولا نا اسدُ الحق خرآ بادی ، مولا ناعبدالغی خال ، رام بوری (مورخ ، تجم الغی خال ، رام بوری کے والد)
مولا نافعل حق ، رام بوری مولا ناشاہ اعظم حسین ، رام بوری ، مهاجر مدنی۔

مولا ناعبدالحق خرآ بادى كى تقنيفات كام مندرجدول إن ين

تصمیل الکافیه، شرح بدایة الحکمة ، الجواهر الغالیه فی الحکمة المتعالیه، شرح مُسلَّم اللَّهُ وت مُع شرح مُنمیات ، حاصیهٔ قاضی مبارک برشرح سُلَّم ، حاصیهٔ غلام بحی متعلقه میرزاهد ، حاصیهٔ محدالله شرخ الحواثی الزاجد بیفکی مُلَّا جلال، شرح الحاشیه الزاجدیة عَلیٰ اللَّ مورالعلمَّة مِن شرح المواقف شرح تحدیب الکلام ، ذُبدهٔ الکلام ، ذُبدهٔ الحکمة ، شرح مرقات ، حاصیهٔ عقائد عُصدی المُتَّهُ الوزیریة فی المسائل الخویة ، حاصیهٔ جدیده برشرح تجرید

مولانا عبدالثابد، شردانی، علی گرهی (متوفی ۱۳۰۴هه/۱۹۸۱ء) تلمید مولانا معین الدین اجمیری (متوفی ۱۹۲۸ء) تلمید میل ۱۹۲۸ء) اجمیری (متوفی ۱۹۲۸ء) تلمید مولاناعبدالحق خیرآبادی (متوفی ۱۳۱۱هه/۱۹۸۹ء) آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مولاناعبدالحق، خیرآبادی نے آخرونت، بیدوسیت فرمائی کہ:

''جب اگریز، ہندوستان سے چلے جا کیں قو میری قبر پر فبر کردی جائے۔'' چنا نچہ ۱۵ اراگست ۱۹۲۷ء کورفیق محرّ م، مولا نامفتی سیر فجم الحن، رضوی، فیر آبادی نے مولا نا کے مرفن (درگاہ محدومیہ، فیرآباد) پر، ایک تُم عفیر کے ساتھ، حاضر کر میلاد شریف کے بعد، فاتح خوانی کی۔

اور، اِس طرح، پورے پیاں (٥٠) سال کے بعد، اگریزی سلطنت کے خاتمہ کی

خرسنا كروميت بورى ك "جزاه الله خير الجزاء

(۳۳۳\_بعنوان "سلسلة تلفه ه" باقی محد حتان مطبوعه الجمع الاسلای مبارک پور ضلع عظم گڑھ) مولا ناعبدالحق، خیر آبادی کی حقیق بہن، بی بی سعید النساء، حرمان خیر آبادی بنت علاً مفصل حق خیر آبادی ، بوی عالمه فاضله شاعره تھیں۔

آپ کے بارے یں مولاناشروانی علی گڑھی لکھتے ہیں کہ:

''مولا ناعبدالحق کی حقیقی ہمشیرہ، بی بی سعیدُ النساء حرّ ماں(والدهُ ماجدهُ إعتبارُ الملک،مفتطر خیرآیادی) بیژی عالمہ فاصلہ تھیں ۔خود ، والبدِ ماجد (علاً مفصلِ حق خیرآبادی) نے

أن كي تعليم وتربيت كالوراش اداكيا تقا\_

اُن كى على ليانت كاحال، مولاناعبد الحق خير آبادى كے إن جُملوں عظام موتا ہے: "اجھا ہوا كرسعيدُ النسام بهن ہوكيں، بعائى ند ہوكيں۔

ورند،ان كماغي، ملي، كون يو چها؟"

(ص٣٣٣- بافى معدوستان مطوعه مبارك بورضلع اعظم كرده ايولي)

حرمان، خیرآبادی کے شاعرانہ ذوق کا اندازہ اِن اشعار کی سلاست و پرجنگی اوراثر انگیزی سے بخو کی ہوتا ہے:

عاد ياركا،كيا،تم كوپد بتلاول؟ جيامُتان،ويزدي جي بدورجي ب

درودل،دروجگر، كاوثِ جال، كاش جال اشخ آزار بين، اورايك كليجاميرا

اب لاَّت در دِجگری، پوچیت کیا ہو؟ جبتم ہونمک پاش ہو، پھر کیوں نئر اہو؟ حکیم سیدمحود احمد، برکاتی، ٹوکل (کراچی شہادت ۱۳۳۲ه ۱۳۳۳ء) کے والدِ ماجد حکیم سیدمحد احمد، ٹوکل (متوٹی ۱۳۵۲ه ۱۹۳۲ء) بی بی سعید النساء، حرماں خیرآ بادی جنبے علاً مفصل حق خیرآ بادی و بمشیرہ مولانا عبدالحق خیرآ بادی کے

ایک سفر ٹونک، (راج پوتانہ، موجودہ صوبہ راجستھان) کا حال، جس طرح، تحریر فرماتے ہیں، اُس سے تلامدہ خیرآ بادکی قبی عقیدت کا آبشار پھوٹے لگتا ہے۔ وہ، لکھتے ہیں کہ:

" بھے، ہرات ماصل م کرسی نے

مُعَجَدِدُ العِكْمَةِ الْيُونَانِيه، حضرت الله مُضْجَعَه كل مُعْرَب بُرْدَ الله مَضْجَعَه كل صاحر ادى، اَنادَ الله بُرْهَانها كل زيارت كل ع-

إسعادت محتابول-

هارى انتها كَي خُوثُ قُسْمَى تَقَى اورسرزمين لُو مَك كو، انتها كَي نخر كاموقع للاتفاكه:

وہ، ٹونک تشریف لائی تھیں نواب، وزیرُ الدولہ بہادر جنت آ رام گاہ (دوسرے والی ٹونک) کی علم دویؓ نے جہاں، ہزاروں ایلِ کمال کوا طراف ہند سے کھینچا، تھا

وہاں، خیرآ باوٹریف کے بھی، چند خاندانوں کو، ٹونک بلالیا گیا تھا۔

اس کی برکت سے اخرا خری مجھے اور میرے فائدان کو، یعزت، حاصل ہوئی۔

مجے، اچی طرح ، یاد ہاور آج بھی وہ تصویر، آمکھوں میں ، وی ر رای ہے کہ:

استاذالهمد بمولانابركات احمصاحب قبلد (لوكل)

ئی ٹی صاحبہ کے سامنے ،گردن جھکائے ،مؤڈب، ایک بے علم انسان کی ظرح ، بیٹھے ہیں۔ اوراُن (بی بی سعیدُ النساء حرمان) کے جوثرِ تقریر کا ، بیعالُم ہے کہ:

كى بھى موضوع پر نہيں رُكتيں \_ضعيف القو كا تھيں ،كبير سن تھيں ،أعضا بين رَعشہ تھا۔ مگر ،معلوم ہوتا تھا كہ تمام تو تيں ،قوت ناطقہ بين منجذب ہوگئ ہيں۔

کیاتقریر تھی، کیا اُتار چڑھاؤ تھا، کیا شعب آواز تھی۔'(ص۱۰ دوس، ۱۰ دولانا تھیم سید برکات اجر، سیرت اور علوم' ۔ مؤلفہ کیم سید محدود اجر، برکاتی، ٹوکل۔ برکات اکیڈی، کراچی -۱۹۹۳ء)

مولا ناعبرالی خیرآبادی کی زوجه بحتر مه، ہاجرہ بی خیرآبادی کا بھی، کچھ بھی عالَم تھا۔ علاَّ مفصل حق، خیرآبادی کی بھیجی، ہاجرہ بی بینت مولا نافضل الرحمٰن بن علاَّ مفصلِ المام خیرآ بادی کے قلم فضل کا اندازہ، اُس واقعہ ہے ہوتا ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے حکیم سید برکات احمد، برکاتی، ٹونکی تلمیز مولا ناعبدالحق، خیرآبادی فرماتے ہیں کہ

عیم سید برکات احمد، برکالی ، نوطی تعمید مولانا عبداحی ، جیرا بادی فرمات میں کہ:

د میں نے ، مرقبہ درسِ نظامی کی تعمیل کر لی تھی ۔ متقد مین خکھا کی کتابیں پڑھ رہاتھا۔
گر، ناغوں کی کثرت کی وجہ ہے ایک بار، یاس کا ساعاکم ، طاری ہو گیا اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ:
اب، اصلِ نصاب کی تحکیل ہو چک ہے ۔ غیر نصابی کتابیں بھی نکل جاتیں، تو، خوب تھا۔
گر، ناغوں کی اِس کثرت کے ساتھ، تو، کئی برس، در کار میں۔

اُدھر،والد ماجد، تقاضافر مارہے تھے کہ جلد آؤ۔ اِس کئے اب، زنجہ سفر ہائدھنا جا ہے۔ مگر،علاً مہ(عبدالحق) سے ہیدتو قع نہیں تھی کہ،

وہ، اِس منزل کو پخیل، تصور قر ماکر، اجازت (مرحت) فر مائیں۔ اِس لئے بیوی صاحبہ (علاً مدعبدالحق کی قرم محترم) دُخمَهُ الله عَلَيْهَا ہے رخصت( کی اجازت) حاصل کرنے کے لئے ڈیوڑھی (زنان خانہ) حاضر ہوا، اور کہلوایا کہ:

برکات احمد، والیس چارہاہے۔ رخصت، طلب کرنے اور سلام (عرض) کرنے ، حاضر ہواہے۔ " یونی (ہاجرہ) صاحب نے ، جب سے پیغام سا ، تو ، علاً مد (عبدالحق) کی شفقت کے واسطے ہے وہ بھی ، شفقت فرماتی تھیں ، بیا طلاع پاکرہ آئی مضطرب ہوئیں کہ:

يرده كراكر، خودى، دُيورْهي پرچلي آئيس اورفر مايا:

'' بیٹامُلاً برکت! ہم نے ساہ بتم جاتے ہو۔اور هاشاء الله ، تکمیلِ ورس کر لی ہے۔ الله تعالی مبارک کرے ۔گر، بیٹا! مولانا نے ہم سے ذِکر نبیس کیا کہ تم ، قارع ہو گئے؟ کیوں بیٹا! کہاں تک پڑھ لیا؟''

مولانانادب عوض كى:

" تمام نساب درس كى تحيل كرلى بادر مرزابداً مورعامة تك يره الياب "
أموز عامة كانام ن كره بيت موع فرمايا:

" بھئى،أمورعائدتك يروكرخودكوفارغ اور قاضل بجور بيهو؟ كيا، يس،أمورعائد مي تعلق،كوئى سوال كرسكتى بورى؟

يد اأمورعاشه تك، قو، إس فإندان كام عورات بحي مخديد ركمتي بين"

مولانا (عليم سيد بركات احد ، أوكى) فرمات تحك

" بیوی صاحبه کی ، پیقر رین کر، اِنفعال سے حالت ، غیر ہوگئی۔

اور میں نے بمشکل، سالفاظ، ادا کیے کہ:

"من ان فيل ير، نادم مول الخافيمل التي كرنامول

اورآپ سے استقلال کی دُعاکی درخواست ہے۔"

(ص۱۵ه و ۱۵۵ میم مدیر کات احمد اسرت اور علوم "مؤلّفه تیم میدفر احمد بر کاتی بُوگی) علیم عبد الحق ، رائے بریلوی (متوفی ۱۳۳۱ هر۱۹۲۳ء) نے مدح و مذمّت پرمشمل تعارف مولانا عبدالحق، خيرة بادى ميل كلها بك.

آحَدُ الْعُلماءِ العبرزين في المنطق والحِكمة للمُ يكن مِثلةً فِي زَمانِه تَخَرَّجَ عَلَىٰ وَالدِه وَ لازِمَةً مُدَّةً طويلةً ثَمَّ قرَّبةً نواب كلب عَلى حاد الرَّام فورى إلى نفسِه وَكَانَ إماماً حَوَّالاً في المنطقِ والْحِكمة، عارِفا بِالنَّحوِ وَاللَّغة، ذَاسكينةً وَ وَقارٍ وَ وَفورِ ذَكاءٍ وَحُسنِ تعبيرٍ، وَ حبرهِ بِمسالكِ الْاستدلال، وَ لُطفِ الطَّبع وَ حُسنِ المُحاضرةِ، وَمَلاحةِ النَّادرةِ إلىٰ حَدِّ لَا يُمكن الْإحاطة بِوَصْفِه .

وَ مُحَدَّالَسَتُهُ هِيَ نُنزِهُ الْاَذُهَانِ وَ الْمُقُولِ ، بِمَا لَدَيْهِ مِنَ الْاحبارِ الَّتِي تشنفُ الاَسْمَاعِ، وَالْاشْعَارِ الْمُهَدِّبةِ لِلطِّبَاعِ.

...... وَكَانَ يَمُولُ إِنَّ قطعةً مِن أَقُطاعِ الهند نهضَ مِنُها رجالُ الْعِلم فِي كُلِّ قَرِن\_

وهِيَ تَبتدي مِنُ "دهلي" وَ تنتهِي إلىٰ "بِهَار".

....... وَلَهُ مُوَلَّفَاتٌ مَقبولةٌ عِنْد الْعُلِماء، وَ فِي عباراته قوةٌ وَ فَصاحة ، وسَلاسةٌ تَعْشقها الأسُمَاعُ وَ تلتذُيهَا الْقُلوب، وَ لِكلامِه وَقعٌ فِي الأذهان \_ الى آجرِه \_

(ص ١٢٩٣ \_ أزُهةُ المُعُواطِر حلدِ ثامن واراين وم ميروت)

#### مولا ناعبدالقادر، بدا يوني

مُحَتِ الرَّسولِ، تائج اللَّحو ل، حضرت مولا ناعبدالقادر، عثمانی ، قادری، بدابونی (ولادت کار ر چب۲۵۳ هرکارا کتوبر ۱۸۳۷ء ـ وصال کار جمادی الاولی ۱۳۱۹ هر کیم تمبر ۱۹۰۰ء)

فرزندوخلیهٔ سیف الله المستسلول، علاً مفصل رسول، عثمانی، قادری، بدایونی (ولادت صفر المظفر ۱۲۱۳هه/۹۹\_۹۸ کاء\_وصال جمادی لا خری ۱۲۸۹ه/۱۲۸۹ء فرزندوخلیهٔ محضرت مولا ناشاه، عین الحق عبدالمجید، عثمانی، قادری، بدایونی ولادت ۲۹ ررمضان ۱۲۷ه وصال ۱۸۸ محرمُ الحرام ۱۲۷۳ه ۲۸ ۱۵ می وصال ۱۳۳۵ه جفرت همسِ مار بره ، سیدشاه آل احمد، التحصر میاں قادری، یرکاتی، مار بروی وصال ۱۲۳۵ه جنوری ۱۸۴۰ء)

ائة عهد وعمر كمّر ﴿ عَلَما وَفَعَلَا اور ' يُعياد سُرِّيت " تقيه

اِمَامُ الْحِکْمةِ وَالْکَلام، علاَّ مفصلِ حَنْ ، خِراَ بادی کے اَجِلّهُ تلامُدہ میں تھے۔ علاَّ مفصلِ رسول ، بدایوٹی نے اپنے فر زندِ سعید ، مولا ناعبدالقادر ، بدایوٹی کی تعلیم وتر بیت میں ،خود بھی ، دل جمپی کی اور معیار کی تعلیم کے لئے آپ کوئلاً مفصلِ حَنْ ، خِراآ بادی کے حوالے کر دیا۔ جن کی خدمت میں رہ کر ، برسول ، آپ، فیضالِ فصلِ حَنْ سے سیرا سے اور مالا مال ہوتے رہے۔

علاً مفضلِ رسول، بدالونی نے اپنے بلندا قبال فرزید سعید کی تربیعے، جس طرح فرمائی اُس کاعکس، اِس کمتوب میں ملاحظہ فرما کیں:

> بسم الله الرُّحمٰنِ الرَّحِيم برخوردار سعادت آثار الخب جگر مولوى عبدالقادر اسلَّمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ \_ بعدِ دُعا، واضح مو، اگر، و نیاوى جاه وشمت برنظر ہے

تو ،اس كا ابتمام ، زمانے كى إقتضا كے مطابق موگاردين وايمان كوچھوڑ تا موگا اور فاسقول اور كافرول (كى) متابعت وہم شينى ،اختيار كرنى موگار حفيظنا الله وَإِيّاكُمْ وَجَعِينَع الْمُوْمِنِين -

(الله، جارى اورتمبارى اورثمال خسلمانوں كى حفاظت ،فرمائے)

اگر ہتمہارا مقصود، پاپٹر بعث واتباع سُنّت اور رضا ہے البی ہے

تو بقروفاقہ ،صبر ، تو کل اور قناعت کو ، بطیب خاطر ، کشادہ پیشانی کے ساتھ ، قبول کرکے

بإدالي اوردرس وتدريس مين مشغول موناموگا-

الله تعالی نے تمہارے اندر، صلاحیت کا، جو، بھو ہر پیدا کیا ہے اگر، اس کی صحح نشو دنما ہوجائے ، تو، یہ تمہارے سراپا کے تصار کا، باعث ہوگا۔ لیکن، یہ شدائد ومصائب کو بطیب خاطر، بغیر خوف ودہشت اور بُوع کے رواشت کرنے پر ، موقوف ہے۔ برداشت کرنے پر ، موقوف ہے۔

إس لئے كر، يوف ود جشت اور تك ولى ،اس بحو بركوفتم كرنے كا، باعث بوتى ب

(ص ۵۵ ـ تذكر المفعل رسول " مؤلّفه مولانا انوار الحق عثمانى اقادرى بدايونى طبع جديد المحرم ١٣٣٩هـ المعرم ١٣٩٥هـ وغررى ١٨٥ - متائج الحول اكثرى ابدايول طبع اول صفر ١٣٩٧ه ورجنورى ١٨٨ - فقد يمان " طلب والبسع المنون المعربية اكمل المكامِلين الأبُوار (١٣٩٧هـ) مطوعه طبح صادق الميتاليور أوّده)

لکھنو اور ریاب اکور (راجیوتانہ) میں جس زمانے میں علاً مفصلِ حق خیر آبادی، قیام پذیر شے، اُسی زمانے میں حضرت مولانا عبدالقاور، عثانی، قادری، بدایونی نے آپ سے تعلیم، حاصل کی اور خیر آبادی فیض ہے آپ، بحر پور فیض یاب وسیراب ہوئے۔

اس سے پہلے آپ، اپ وطن بدایوں ہی ہیں، مولا ٹا ٹوراحد، بدایونی، تلمیذِعلاً مفصلِ حق خیر آبادی سے بھی، درس، حاصل کر چکے تھے۔

بدالونی عکمایش، حضرت مولانا شاہ بین الحق عبدالمجید، عثمانی، قاوری، بدالیونی (وصال محرمُ الحرامِ الحرام ۱۲۲ه ) کے بینیج اور حضرت مولانا شاہ فصلِ رسول، عثمانی ، بدالیونی کے بیچازا دبھائی مولانا سناہ الدین، عثمانی، بدالیونی (ولادت ۲۵ ر ذوالحجہ ۱۲۱۱هد۵۰ ۱۹ وصال ۵ محرم کے ۱۲۲هر ۱۸۷۰ وصال ۱۲۳۰ وصال ۱۲۳۰ وصال ۱۲۳۰ وصال ۱۳۳۱ و المحدادی الآخرہ ۱۸۳۰ و محال ۱۸۵۵ و وصال ۱۳۳۱ و المحدادی الآخرہ ۱۸۸۳ و المحدادی الاحدادی الآخرہ ۱۸۸۰ و المحدادی الاحدادی الآخرہ ۱۸۸۰ و وصال ۱۳۳۰ و وصال ۱۳۳۱ و المحدادی الاحدادی الاحدادی

آپ کے تعارف و تذکرہ یس ، مولا نارجان علی (متونی ۱۳۲۵ ہر ۱۰۹ء) لکھتے ہیں:
''مولوی شاہ عبدالقادر ، بدایونی بن مولوی معین الحق بفسلِ رسول ، بدایونی۔
ان کی پیدائش کے ارد جب ۱۲۵ سر ۱۸۳۵ء یس ہوئی۔ تاریخی نام ' منظیر حق'' ہے۔
ا کشر کتب درسیہ ، مولوی نور احمد ، بدایونی اور بعض کتب، مثلاً: شرم العلوم، شرح إشارات اور محا کمات، وغیرہ ، مولا نافعل حق خیر آبادی سے پڑھیں۔

ا ہے جم عصروں میں متاز ہوئے۔ بیعت و خلافت اپنے والید ماجد سے حاصل کی۔ والد ماجد کے ایما سے ترین شریفین کی زیارت کے موقع پر

شَيخُ الْفُقْهَاءِ وَالْمُحَدَّثِين ، مولانا شَخْ جمال عر ، کی عضریث ردهی۔ علوم فی کے افادے اور کتب ویٹی کی تالیف میں مصروف ہیں۔

رِيالُهُ ٱحْسَنُ الْكَلامِ فِي تَحقيقِ عقائِدِ الاسلام

(عرفي) رَمَّالدَسَيفُ الاسلام الْمَسُلولِ عَلَىٰ الْمَنَّاعِ بِعَملِ الْمَولدِ وَالْقِيام (قارى) رَمَّالد حقيقةُ الشَّفاعة عَلَىٰ آهلِ السُّنَّةِ وَالْمَحْمَاعَةِ

رسالہ شِفَاءُ السَّائِل بِتَحقيقِ الْمَسائل (يه کتاب، دوسو (۲۰۰) سوالوں کے جوایات پر مشتل ہے۔ جو، فقد وعقا کدے متعلق ہیں)

> د بوان عربی اور نعت شریف نبوی صلّی الله عَلَیه و سَلّم جو، انعول نے مدین طیب کے سفر کے داستے میں لکھی ہیں ان کی تصنیفات میں ، یہ کتا ہیں ، اہلِ علم میں مقبول ہیں۔ ان کے علاوہ ، دوسری کتا ہیں بھی ، زیر تالیف ہیں۔

غرض، مولانا (عبدالقادر) کی ذات کو، مغتنهات میں شارکرنا جاہیے۔ خاص طور سے جو إمداد، إس کتاب (تذکر وَعَلما سے بند) کی تالیف میں مجھ بچھ ان (رحمان علی) کو پہنچائی ہے، اُس کا شکر ہے، اواکرنا، نامکن ہے۔ بقول:

اگر، ہرمُوے تن، گردو زیامُم اداے محکر او، کے کی توامُم

(ص ۱۱۳ وس ۱۳۳۰ " تذكر كالم الميان عن موقفه مولا نارطن على اردوتر جمداز پروفيسر محد ايوب، قادرى) مولا نامح وداحمد، قادرى، رفاقتى مظفر پورى، آپ كتعارف و تذكره ميس لكهت بين: .....نامل مفعل حق، فيرآبادى سے علوم عقليه كى بكمال و تمام بخصيل كى ۔ حضرت علا مدخيرآبادى، آپ كے بڑے مَدَّ ال تقے ۔ آپ پر، ناز فرماتے تھے۔ علاً مدخيرآبادى، اكثر فرماتے كہ:

"صاحب قوت فدسيد، مرزمان شي طامر نيس موتى وقا بعد وقب ، اورعمر أبعد عمر پيدا موتى ين اگر، إلى زمائے ش،كى كاوجود مانا جائے گا ''تو، (آپ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ) یہ ہیں۔'' علَّا مہ، یہ بھی فرماتے کہ:

"ان کے ذہن کی بھووت وسلامت ،ابوالفُصل وفیضی کے اُڈہانِ ٹاقبہ کی بھودت کو "" "

ات كرتى ہے۔"

آپ کے والد ماجد ، حضرت سَیف الله المُستلُول فرماتے کہ: " بچھ سے مولانا فیض احمد کی ذبات ، زیادہ ہے۔

مر، برخور دارعبدالقاوركي ذبائت وذكاوت، يهم دونول سي، زياده ب-"

علاً مه خیراً بادی کے شاگردوں میں ، حضرت استاذ العلما، بدایت الله خال ، رام پوری ، مولانا فیض کھن ، سہاران بوری ، شمس العلما ، علاً مه عبدالحق ، خیراً بادی ، فرز عدد جانشین

اوراعلی حفرت، تائج الخول، عناصر اربعہ سمجے جاتے ہیں۔ علاً مەمبدالحق، خیرآ بادی، آپ کے بارے ش فرماتے تھے کہ: ''ہر سہ تلاندہ کی خاص فن میں یکتا ہے عمراور وحید روز گار ہیں۔

اورانمی کےدست شریف پر، بعت سے مشر ف ہوئے۔

۹ کاامیں کہلی بار، بچوندارت کی حاضری کے وقت، خلافت و اِجازت سے سرفراز کے گئے۔ مدمکر میں حضرت شخ عمر جمال، کی سے سند صدیث، حاصل کی۔

• ١٢٩ هي بغداد مقدل كاسفركيا - دوبارغوث اعظم عدر فراز وشادكام موت-

حفرت فيب الاشراف، فيخ عليمان بن على في برى يذراكى ك-

متعدد بار، حشن شرفين ، عاضر موسے۔

نانوے(٩٩)بار، برواءآپکو، تجلیات ربانی کاویدار ١٩٥

اعلى حفرت، مولانا شاه احدرضا، بريلوى في تصيده "جراع أنس" ميس اس واقعد كوبيان كياب

میں بھی دیکھوں جو تونے دیکھا ہے روز سعی صفا محب رسول ا

معًا عروه يد توتے جو ديكھا

وه، مجھے بھی وکھا محبِّ رسول ہاں! سے بچ ہے کہ یاں، وہ آئکھ، کہاں آئکھ، پہلے ولا محبِّ رسول

ااسا اھیں مجلس ، ندینہ العلماء ''کان پورٹس قائم کی گئی۔ اور بانیوں نے اہلِ سنّت کے ساتھ ، شیعوں اور غیر مقلّد مولو یوں کوشامل کیا ، تو ، آپ نے شت اختلاف فر مایا۔
فاضل پر یلوی نے آپ کی ذات سے محبت کو 'علامتِ اسلام' قرار دیا ہے۔
منتیت سے وکھرا، بُدیٰ سے وکھرا

سنتیت سے وہرا، ہدی سے وہرا اب جو تھ سے وہرا محب رسول آج، قائم ہے دم قدم سے رائے وسن حق کی جنا محب رسول

(" تَذَكَرُهُ عَلَما عالمي سقّت " مؤلّفه مولا تأجمود احد، قاوري، رفاقتي مظفر يوري)

محتُ الرَّسول، تامجُ القحول، مولا نا عبدالقادر، عثما في ، قادري، بدايو في كـ تلامُده يش كه نمايال حضرات، بيريين:

سید شاه ابوالقاسم اسلیمل مشکن ، نحرف شاه جی میان ، قادری ، برکاتی ، ما ته بردی به دولانا محموعبدالمقتدر ، عثمانی ، قادری ، بدایونی ، حافظ بخاری ، سیدشاه عبدالصّمد ، چشتی ، سبوانی ، مولانا تحکیم عبدالقیوم ، شهید ، قادری ، بدایونی بمولانا نحت احمد ، قادری ، بدایونی ، مولانا فصل احمد ، قادری بدایونی ، مولانا فصل مجید ، قاروتی ، بدایونی ، مولانا فصیح الدین ، عباسی ، بدایونی ، مولانا غلام شمر صدیقی ، نوری ، بدایونی ، مولانا محد حَسَن ، اسرائیلی ، شبطی ، مولانا جافظ بخش ، قادری ، آنولوی \_

حفرت مولا ناعبدالقادر، بدالونی کے دونوں صاحبر ادگان حفرت مولا ناعبدالمقتدر، بدالونی وحفرت مولا ناعبدالقدیر، بدالونی

آپ كى شاگردادرسلسلة خيرآ باد كےمعروف عكما بيں۔

حضرت مولانا عبدالمقتدر، عثانی، بدایونی (ولادت الرجمادی الآخرہ ۱۲۸۳هرا کوبر ۱۸۲۷ء۔وصال محرم ۱۳۳۳هر کمبر ۱۹۱۵ء) نے

ا پے والدِ محرّم، حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی، تلمیزِ علاً مه فصلِ حق خیراآبادی اورمولانا نوراحد، بدایونی، تلمیزعلاً مفضل حق، خیراآبادی سے، درسیات کی تحیل کی۔ حضرت مولا ناعبدالمقتدر، بدایونی کے تلاقدہ میں، چند حضرات کے نام، درج ذیل ہیں:
مولا ناعبدالماجد، قادری، بدایونی ، مولا ناعبدالقدیر، عثانی، بدایونی، مجد نظم، مولا نا
سید محد، محد شخد ناشر فی ، کچھو مچھوی ، مولا ناعبدالمجید، قادری ، آفولی، مفتی حبیب الرحمٰن، قادری
بدایونی ، تاج العکما، مولا ناسید ادلاد رسول محد میاں ، قادری ، برکاتی ، مار بروی ، مفتی عزیز احمد
بدایونی ثم لا بودی، پردفیسر، ضیا احمد، بدایونی ، سابق صدر شعبه فاری ، سلم یو نیورش ، علی گر هد
دوسرے صاحب زادے، حضرت مولا ناعبدالقدیر، عثانی، قادری ، بدایونی (ولادت

دوسرے صاحب زادے، حضرت مولانا عبدالقدیر، عمامی، قاوری مبدایوں وولاد اارشوال ۱۱۳۱۱ر مارا پر بل ۱۸۹۲ء وصال سرشوال ۱۳۷۱هر ۱۳۷مار چ۱۹۶۰ء) نے

مدرسہ قادریہ، بدایوں کے اساتذ و کرام، پاکھوس، برادر کیر، مولانا عبدالمقتدر، عثانی قادری، بدایونی اورمولانا گئر احمد، قادری، بدایونی تلمیذ تائج النحول، بدایونی تعلیم پائی۔ اس کے بعد، مولانا سیوعبدالعزیز، البیٹھوی، سہارن پوری ومولانا تعلیم سید برکات احمد، ٹوکل

الله و مولانا عبدالحق، خرآبادی، فرزید علامه فعل حق، خرآبادی سے اِکتماب علم کیا۔ مولانا عبدالحامد، قادری، بدایونی (وصال ۱۳۹۰ه ۱۹۷۰ء) صدر جمعیة العلماء پاکتان اورخواجه نظام الدین، بدایونی (وصال ۱۹۸۵ء) آپ کے تلامدہ ہیں۔

حضرت تائی المحول، بدایونی کے خلف اصغر، حضرت مولانا عبدالقدیر، بدایونی، ایک طویل زمائے تک، مفتی اعظم، ریاب حیدرآباد، و کن کی حیثیت ہے جنوبی بندیں سرگر م عمل رہے۔ عب رسول، تائی المحول، بدایونی اور نقیہ اسلام، امام احمد رضا، قادری، برکاتی، بریلوی رَحِمَهُمَا الله تَعالیٰ کے درمیان، نہایت مخلصا ندرَ وَابِطِ اُبْوْت ومودَّد تھے۔

حفرت تائج اللول آپ کو، اپناع زیز برادر صغیراور امام احمد رضا، آپ کو، اپنامحرم برادیکیر ادراینابزرگ جھتے تھے۔

آپ کی شان میں امام احدرضا، عرض کرتے ہیں:

وَقُدُوَةٌ حَمْعِهِم تاجُ الْفُحُولِ وَمَا آدُرَاكَ مَا تَاجُ الْفُحول

\*\*\*

ٹھیک 'فیعیار سٹیت '' ہے آج تیری خب و ولا، حبّ رسول

### خواجەسىدىمبدالصَّمد ،چشتى ،سَهسوانى

عاقظ بخارى ، خواجه سيرعبد الصّمد ، چشق ، مُودودى ، سُهُ وانى (ولادت ١٢٦٩هـ ١٨٥٣ء -وصال ١٤/جأدى الاخرى - ١٣٢٣ه (١٩٥٥ء)

تائج الحول ، مولانا عبدالقادر، عثانی ، قادری ، بدایوتی کے ار شدِ تلامْده میں تھے۔

بر یکی میں ایک بار، اکا برعکنا ہے ایک سٹت کی ایک خصوصی نشست ہوئی تھی

جس میں ، مواد اعظم اہل سُنّت و جماعت کے اُہم امور و مسائل ، ذیر بحث آئے۔

تعلیمی اُمور پر جادلہ خیال ہوا ، اِصلاحِ ندوه پر خصوصی گفتگو ہوئی۔

غور وخوش کے بعد ' بحلی عکما ہے ایل سُنّت ' کی تفکیل ہوئی۔

حضرت مولانا عبدالقادر ، بدایونی و حضرت مولانا احمد رضا ، قادری برکاتی ، بر یلوی

اوراس نشست میں موجود دیگر مشاہر عکما ہے ایل سُنّت نے شعقہ طور پر

حفرت ماقطِ بخاری کو «مجلس عکما سالی سُقّت" کا صدر پنتخب کیا۔ استاذ گرامی، حافظِ مِلْت، مولا نااشاه عبدالعزیز، مراد آبادی، بحدِّ ث مبارک پوری (وصال ۱۳۹۷ه در ۱۹۷۷ء) بانی الجامعة الاشر فید، مبارک پورکی زبانی، بار با، بیسنا کیا که:

"مانظ بخارى ميد شاه عبد العمد مي بخارى كاليمانط في ك. ده و با ج و قر شين كالرح ورى بارى مناسكة شيد "

آپ کے فرزند و آمیز ، مولانا سید مصبائ الحن ، چشتی ، مودودی (ولادت ۲۳ ۱۳۰۰ مراه و صال ۲۳ ۱۳۰۰ میلاد میلاد میلاد و کا در میلاد و کا در میلاد کا دو میلاد میلا

حافظ بخاری نے مدرسہ قادر یہ بدایوں میں سیف اللہ المسلول ،علاً مفصل رسول ،بدایونی وٹائ افھول، مولانا عبدالقادر ،بدایونی کے علادہ ،مولانا نوراحمد، بدایونی تلمیز علاً مفصل حق خرآ بادی ہے جی تصلی علم کی۔ آپ نے متعدد کیا ہیں کھیں۔

بعت وارادت، شُخ الشائع ، حافظ سد تحراسلم ، چشق ، خرآ بادی سے تی ۔ مولا نامحودا حمد، قادری، رفاقتی ، مظفر پوری آپ کے تعارف ویڈ کرہ میں لکھتے ہیں: ''سارشعبان المعظم، بروز جعه ۱۲۶۹ هرموافق جنوری ۱۸۵۳ء این آبائی مکان مگله بین پور، سهروان (موجوده شلع بدایول کا تاریخی مقام) پس بیدا ہوئے۔ کلہ کی الدین پور، سَهروان (موجوده شلع بدایول کا تاریخی مقام) پس بیدا ہوئے۔ نسبی علاقہ، قطب المشائخ، مفرت خواجه ابو پوسٹ مودود چشتی ہے۔ اپنے خالہ زاد بھائی، مفرت مولانا تھیم سخاوت تحسین سے تعلیم، شروع کی۔ سات (۷) برس کی عربیں، مفظ قرآن سے فراغت پائی۔

گیارہ (۱۱) برس کی عمر میں ، صُر ف وَحُو اورعلوم مِثر عید کی تعلیم ، متوسّطات تک یائے کے بعد تائی افخو ل، مصرت مولانا شاہ عبدالقاور (بدایونی) قُدِّس مِسوّ ہُ کے حلقہ ورس میں شریک ہوئے۔ اورعلوم وَفُون کی تکیل کی۔

حفزت سَیف اللهِ اَلْمَسْلُول (علَّا مەفھىلِ رسول، بدایونی) اورحفزت مولانا شاہ ،نوراحمہ (بدایونی تلمیدِعلَّا مەفھىلِ تَلْ ،خِرآ بادی) قُلِدُمنَ مِسوُّ هُمَّا ہے بھی، اِستفادہ کیا۔ فراغت کے بعد، تذریس کا آغاز بھی، مدرسہ قادر پی(بدایوں) میں کیا۔

ای دَوران، بغیرکی علم واطلاع کے بحر میں طبیبین ، حاضر ہوئے۔ اور مدینہ طبیبہ میں حضرت شخ سیر مبارک کی خدمت میں ، تو (۹) ماہ ، قیام کر کے ، بخاری و سلم سائی اور کتب احادیث کا درس لیا۔ حضرت سید مبارک نے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتہ کی کہ شوال ۱۲۸۲ اھا کو سند اجازت ، عطافر مائی۔ مدینہ طبیبہ سے واپسی کے بعد ، مدرسہ قادریہ (بدایوں) میں قیام کر کے ، درس وقد رہی میں معروف رہے ۔ ای زمانہ میں مشہور غیرمقلِد عالم ، مولوی امیر کئن ، شہوائی نے طبقہ ارض کے ہر تھے میں ، مرود کا نئات صلّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلّم کے مثیل کا فترہ بیدا کیا۔

اورامکانِ ظرِ محمدی کے ساتھ، امکانِ کذب باری تعالی کے قائل ہوگئے۔

اوراپے شاگردمولوی تراب علی کے نام سے إمكان نظير اور إمكان كذب كى صحت وجوازين ' إفادات رابي ' كلهر شائع كى \_

آپ نے اس کے جواب ور ویس مرال کتاب ''إقادات صدید، 'کلمی ، جو ۱۲۸۵ھ یس چیپ کرشائع ہوئی۔ اور ۱۲۸ اھی عید کے دن ، مولوی امیر خشن ، میسوائی سے ای موضوع پر مباحثہ کیا اور ہزار ہا افراد کے جمع میں ، مولوی امیر خشن کو ، لا جواب کیا۔ اُس وقت ، آپ کی عمر ، سرتر ہ ( ک ا) ہرس کی تھی۔

مسئلة مذكوره ير١٢٨٨ هيس شخو يوضلع بدابول من ، تائ الحول ، مولا ناشاه عبدالقادر ، بدايوني

اور مولوی امیر خشن ، سُه وانی کے درمیان ، مناظر ہ ہوا۔ اور موٹڑ الذکر کوشکسبِ قاش ہوئی۔
حضرت مولانا سیدعبدالصّمد ، چشتی ، مُو دودی ، سُه وانی ، ایک بارعلاقتہ گونڈ ہ (اتر پردیش)
شن تشریف لے گئے۔ جہاں ، میر قاروق علی ، پیچیوندوی ہے آپ کی ملاقات ہوئی۔
جو، آپ کے قدر قاتمو کی مے متاثر ہوکر ، مُر بد ہو گئے۔
اور انھیں کی درخواسب پر آپ ، پیچیوند (ضلع اٹا دہ ، اتر پردیش) تشریف لائے۔
بیچیوند کے ڈمانہ قیام میں آپ نے رَدِّ شیعیت پر، خاص توجہ ٹرمائی ۔ کیوں کہ:
یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ ، نوائین اور ھے نے زیراثر ، شیعہ ہو چکا تھا۔
یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ ، نوائین اور ھے نیراثر ، شیعہ ہو چکا تھا۔

آپ کا ساعی جیلہ سے شیعیت کا زور ، اُوث گیا۔

ندوۃ العلما ک اصلاح کے لئے قائم " مجلس علما ے اہلِ سنت " کے آپ متقل صدر تھے۔ اس موضوع پر ممولانامحرعلی مونگیری ہے آپ کی طویل مُر اسلت ربی۔

گیارہ(۱۱) برس کی عمر میں ،اپنے خالہ زاد بھائی ، تیم سخاوت حسین ،انصاری کی رہنمائی میں حضرت مولا ناشاہ محمد اسلم ، خیرآ بادی ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں ، ثمر ید ہوئے۔
اور آ نیس (۱۹) برس کی عمر میں ، آپ کو ،اجازت وظلافٹ ،حاصل ہوئی۔
جادئی الاخری اسلام سے میں ، آپ نے جامع صحیح تشی ، بدایوں میں ،وعظ فر مایا جو ، آپ کا آخری وعظ تھا۔ وعظ میں انداز بیان و استدلال ،حضرت تاج الحجول کی طرح تھا۔
میمی بھی ، آپ کا وعظ میں کر ،لوگوں کو اِس کا دھوکہ ہوجا تا کہ حضرت تاج الحجول ، وعظ و بیان فر مارے ہیں۔ فدکورہ وعظ ، جمادی الاخری (۱۳۲۳ھ) کے پہلے ہفتہ میں ہوا تھا۔

ایک خفلِ میلاد میں شرکت کے لئے بدایوں سے چپھوند آئے۔۱۸رجمادی الاخری است است کے اللہ میلاد میں شرکت کے لئے بدایوں سے چپھوند آئے۔۱۳۳ ہوئی موکن ہجاد بھی موکن ہجاد بھی تھے۔

پیچھوند المیشن پر،اچا تک حالت، غیر ہوئی کی طرح، آپ کوقسہ پھیچوند لایا گیا۔

کار جمادی الاخری کا ادن گذار کر، گیارہ بج شب، آپ، داصل بحق ہوگئے۔

۸ار جمادی الاخری ۱۳۲۳ ہوئی جھین ہوئی۔

آپ کی تصانف، یہ بین : حَقُّ الْیَقِیْن فِی مَبْحثِ اَعْلیٰ النَّبِیْن مِنْصُوالسُّنیِّن عَلیٰ النَّبِیْن مِنْ الْمُبِیْدِعِیْن مِاؤادات صَمَد یہ اَوْق مَد یہ اِدعامُ الشَّطِین و غیرہ میں اُخْزَابِ الْمُبِیَّدِعِیْن مِاؤادات صَمَد یہ اِنْ اِدعامُ السَّلِیْن میں اور صن صیبن بھی یہاں، یہ بات قابل ذکر ہے کہ مجھے بخاری کمل مع رُواۃ، زبانی یادتھی اور صن حمین بھی

زبانی، یادتی \_ (ملخیا می ۱۲۸ تاص ۱۳۰۰ ـ "ذکر کا که است کالی سنّت " مولّقه مولا نامحود احمد، قادری، رفاقتی )
حضرت مولا نا سید مصبائ الحسن، چشتی ، پھپچوندوی (ولادت کرجمادی الاولی ۱۳۸ ساھ
پھپچوند شریف \_ وصال اار رمضان ۱۳۸ ساھ ) حضرت جافظ بخاری کے فرز نوار جمند تھے ۔
مولا نا جافظ ، اخلاق حسین ہے آپ نے قر آن شریف پڑھا ۔ یہ جافظ ، اخلاق حسین محضرت جافظ بخاری کے جان نار کر یہ ، اور خواجہ الطاف حسین حالی (متوفی ۱۹۱۴ھ) کے جیئے ۔ جافظ اخلاق حسین ، قصبہ پھپچوند شریف کی خانقا وصدید کے اندر

ا پے مُر حَدِ طریقت، حفرت حافظ بخاری د کے مزار شریف کے قریب، مدفون ہیں۔ حضرت مولا ناسید شاہ ،مصبائ الحن ،چشتی ،چھپوندوی کے تعارف دیڈ کرہ میں مولا نامحمود احمد، قادری ، رفاقتی ،مظفر پوری تحریر کرتے ہیں کہ:

''شرحِ وقامیہ، مُثَلَّ حسن ،نورُ الانوار ، والد ماجد سے پڑھیں۔

سفر ۱۳۳۳ هیل جون بورجا کر، استاذ العلما، حضرت علاً مد بدایت الشدخال، قادری، رام بوری رَحُمَدُ الله عَلَيْه (تلميزِعلاً منطلِ حَق ، خيراً بادی) سے کامل تين سال، اِکتمابِ فيف کيا۔ ۱۳۲۷ هيل ، حضرت مولا ناشاه وصی احمد ، محبر شعورتی قُدِ سَ مِسوَّه سے مدیث کا وَ در کیا ادر صحاح سة کی سند، حاصل کی۔

والد ما جد کے شاگر دومُر ید به مولا نا تھیم موس سجاد سے ' مخوارِث الْمَعَارِف' کا درس لیا۔
۱۳۲۸ ہے شن علومِ ظاہری سے قراع پایا۔ ولید ماجد (حضرت حافظ بخاری) سے مُر ید ہوئے۔
۱۳۳۳ ہے شن ، والد ماجد کے انتقال کے بعد ، آپ کے ارشاد کے بموجب آپ کے جانشیں ہوئے۔
حضرت شاہ ، یا رمحمہ صاحب بختیاری (از اُولا دا نجا وقطب الاقطاب ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کا کی ، د الوی۔ ومُر ید و خلیفہ محضرت شاہ اللہ بخش ، تو نسوی)

اور حضرت شاہ امتیاز احمد، خیرآ بادی ، سجادہ تشین درگاہ حافظیہ خیر آ باد شریف نے اجاز تیں اور خلافتیں دیں۔

۱۳۷۸ هیل ، رمضان المبارک ، شوال ، ذوالقعده تین ماه ، مدینه منوره میں حاضر و تقیم رہے۔ حضرت مولا ناشاه علی حسین ، خیر آبادی قُدِّس مید فُ اُسے سندِ حدیث ، حاصل کی۔

مطالعه کاخاص ذوق تھا۔والد ماجد کے فراہم کردہ کتب خانہ میں اضافہ ای ذوق کا نتیجہ تھا۔ ہر کتاب پرصحتِ اُغلاط ،ضروری حواثی ،اورتشر تکے وتو شیح اور یا دواشت ،موجود ہے۔ ......آپ کو افرقهٔ ضالهٔ دیو بندی ، دبانی ، شیعه، قادیانی سے خت نفرت تھی۔

تصلُّب فی الدین میں ، بزرگ اور تا مور والد کچر م کے قدم برقدم شے۔

قو می وککی خدمات میں آپ نے عظیم کا نا ہے انجام دیے۔

کا کوری کیش کے امیر آپ ہی تھے محضرت مولا ٹا حسرت موبانی ، حضرت مولا ٹا برشاہ

عبد القدیر، بدایونی سے خصوصی تعلقات ور والبط تھے۔

مصباح ، مخلص فرماتے تھے ۔ کلام ، عربی ، فاری ، اردو، شیول زبانوں میں ہے۔ سوز وگداز

بلندی ، رَوانی ، خصوصیت کلام ہے۔

راقیم سطور نے اپنی کتاب، بنام ' فرید عصر ، مولا ٹاسید مصباح الحس ، رُخمهٔ اللهٰ '

میں ( نمویز کلام ) درج کردیا ہے۔ ' ( می کے ۲۲ می سے ۲۲ میں کے آب سائی سے ۔

مؤلَّف مولا ناحموواحم، قادري، رفاقتي مطبوعه كان يور ١٩٧١هم ١٩٧١)

#### علّاً مه مدايت الله ، جون بوري

استاذُ الاسائذہ ،علاً مہ ہدایت اللہ خال ، رام پوری تُم جون پوری (وصال رمضان ۱۳۲۹هر عمبر ۱۹۰۸ء) تلمیزِ علاً مہ فصلِ حق ، خیر آبادی کی درس گاہ سے بڑے بڑے اصحابِ علم وضل پیدا ہوئے ،جن کے تلافدہ ،متحدہ ہندوستان کے وسیع خطے میں پھیل گئے۔

اورآج، ہندو پاک کی درس گاہوں اوران کے اسا تذہ کی اکثریت

انھیں کے تلافدہ کی سلمہ بسلمہ خوشہ چیں ہے۔

علاً مدہدایت اللہ خاں بن مولانار فیع اللہ خال قُدیّد من میسٹر کھمَا، رام پور (روہیل کھنٹر۔ موجودہ صوبہا تر پردیش) میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ، رُوہیلہ خاندان سے ہے۔ ابتدائی تعلیم ، والبہ ماجد، مولانار فیع اللہ سے حاصل کر کے، صَر ف وَنحو کی تحصیل مولانا حافظ غلام علی ہے گی ۔ معقولات کی تعلیم ، مولانا جلال الدین (متوفی ۱۳۱۳هر ۱۲۹۔ ۱۸۹۵ء) سے حاصل کی۔

> خاتم الحکما،علاً مفصل حق، خیراً بادی، جب، رام پورتشریف لائے تو، ان کے حلقہ درس میں شریک ہوکر کسپ کمال کیا۔

یبان ۱۲۵۱ هر۱۸۳۰ تا ۱۸۳۸ء، آٹھ برس تک،علَّا مہ ہدایت اللہ نے علَّا مہ خیر آبادی تے تصیلِ علوم وفنون کیااوراس کے بعد دیگر مقامات پر بھی

آپ سے اکتبابِ علوم وفنون کرتے رہے۔

مولاناسیدعالم، نگینوی (وصال ۱۲۹۵ هر ۱۸۷۸ء) سے در ب حدیث لیا۔ اِس طرح، آپ، جامع منقول ومعقول اور حاوی فروع واصول ہوئے۔ علاً مہ، جون پوری، اپنے استاذ، علاً مہ، خیر آبادی کے شیدائی تھے۔

جب،آپِ(علاً مه خيرآ بادي)جزيرة اندمان چلے گئے

تو ، مغموم وُخِرُ ون ہوکر ، رام پوروا پس آئے اور مدر سے عالیہ ، رام پور میں ، دراں :ینا، نثر وع کیا۔ شیر از ہند ، جون پور کا مدر سہ حنفیہ ، ویار پورب ، ی نہیں ، بلکہ متحدہ ہند کا سر نز کی دارالعلوم تھا۔ جس کے بانی ومؤسّس ، حاجی منثی ، امام بخش ، جون پور کی (متو فی 211ھ۔ مکہ کرمہ ) تھے۔ مدرسد حقیہ، جون پور ۱۳۶۷ ھر ۱۸۵۴ء میں حاجی امام بخش، جون پوری نے قائم کیا۔ اور اٹھوں نے حفرت مولانا تحد عبدالحلیم، فرنگی تحلی (متوفی ۱۲۸۵ھ) کو مدرسہ حفیہ کا پہلاصدر مدرس اور مہتمم، مقرر کیا۔ای مدر۔ حنفیہ میں آپ کے فرزند و تلمیذ، مولانا محد عبدالحی، فرنگی تحلی (متوفی ۲۲ مسلاھ) نے تعلیم، حاصل کی۔

مفتی محمد عبدالحلیم، فرنگی محلی کے بعد ، مفتی محمد یوسف ، فرنگی محلی نے منصب صدارت و اہتمام کو، رونق بخشی ۔

عہدِ عبدالحلیم، فرنگی محلی میں ہی ،حاجی امام بخش نے اپنے فرزند ،مولوی حیدرسن ، بیرسٹر کو اپنے سقر حج وزیارت سے پہلے ، مدر سے حفیہ کا انتظام ، سپر دکر دیا تھا۔

اورای میارک مفریس ۱۷۷۱ه میں مکه مکر مدیش آپ کا انتقال ہوا۔

حفرت مولا نا شاه عبدالعلیم ،آسی ،رشیدی ومولا نا وکیل احمد، سکندر پوری وعلاً مهمجمر فاروق جه یا کوفی ،وغیره ، اِس عهدِ حلیمی و پوسفی کی علمی بهارین ہیں۔

مفتی محمد پوسٹ ،فرنگی کلی (متونی ۱۲۸۱ه )مفر نج وزیارت کے لئے گئے۔

اورمد بينطيبه مين آپ كاوصال ہوگيا۔

حاجی امام بخش، جون پوری، بانی مدرسه حفیہ کے بوتے اور مولوی حیدر حسین ، بیر سٹر کے صاحبز ادے، نواب عبدالمجید، بیر سٹر، متولی مدرسه حفیہ، جون پورنے استافہ الاسا تنزہ ، علاً مدہدایت اللہ خال کودعوت صدارت پیش کی۔

اورآپ، مفتی محمد یوسف، فرنگی کلی کی جگہ، مدرسہ حفیہ، جون پور کے صدر مدزس، مثر اُرہوئے۔ اور تاحیات (۱۳۲۷ ۱۹۰۸ ماء) اِی مدرسۂ حفیہ، جون پور میں علم فضل کے خزائے بھسے کرتے رہے۔ ایٹے استا ذِمحر م، مولا نا جلال الدین کے چھوٹے بھائی

حفزت شاہ چھوٹے میان فُدِس سِوْ ہُ ہے۔ سلسلۂ عالیہ قادریہ بین مُرید ہوئے۔ وسیخ الاخلاق، کریم النفس، طلبہ پرشفق اور مذہب اہل سُنَّت کے اکا برعکما میں تھے۔ ۱۳۰۰ھر ۸۳ م ۱۸۸۲ میں، مُرشد آباد (بنگال) میں مشہور غیر مقلّد عالم عبدالعزیز، رحیم آبادی، بہاری کے مقابلے میں حقی شہب کی تائید وجمایت فرمائی۔

۱۳۱۸ه/۱۹۰۰ء میں، پٹنہ (بہار) ک'' إصلاح ندوہ کانفرنس' میں خصوصی طور پرٹٹر یک ہوئے۔ علم فضل میں، فقیدُ المثال شخصیت تھے۔ پالخصوص معقولات وحکمت میں اپنی مثال آپ تھے۔

چندمشاہیر تلافدہ کے نام، بیزیں:

صدرُ الشر بعید، مولا نا محیم محمد امجد علی ، اعظمی ، علاً مه سید سلیمان اشرف ، علی گردهی ، مولا نا پار محمد بند یا لوی ، مولا نا محیم سید بر کات احمد ، ٹوئنی ، مولا نا شیر علی صدر شعبهٔ و مینیات، جامعه عثانیه ، حیدر آباد و کن ، مولا نا عبدالاوّل، جون بوری ، مولا نا سید شاه بادی حسین علیمی ، رشیدی ، مولا نا عبدالقا در ، سرحدی - و غیر هُم -

استاذ الاسائذه، علاَّ مه جدایت الله، جون بوری قُدِّس سِوَّهٔ بروز اتوار، کم رمضان المبارک ۱۳۲۷ هر ۲۷ رخمبر ۱۹۰۸ء، دارفانی سے کوچ کرکے، دیوان بی ، محد رشید، جون بوری (وصال ۱۳۲۱ هر ۱۷۲۱ء) کی درگاه، داقع رشیدا آباد، جون بورش مدفون بوت برَحِمَهٔ الله رَحْمَهٔ وَاسِعَةً۔

## مولا ناغلام قادر، ہاشمی

مولانا عبدالقادر ،معروف به غلام قادر، باخی (ولادت ۱۲۶۵هر۱۸۳۹ به بهیره ضلع سرگودها، پنجاب وصال ۱۹رزیج الاول ۱۳۳۷هر۱۰ را پریل ۱۹۰۹ء به فون لا بهور) بن مولاناغلام حید، رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالیٰ به

مولانا غلام محی الدین، بگوی (جو، اُن وٹول مجد حکیماں ، بھاٹی وروازہ ، لا ہوریس درس صدیث دیا کرتے تھے)

اورآپ کے چھوٹے بھائی مولا تا احدالدین، بگوی سے ابتدائی تعلیم ، عاصل کی۔ اس کے بعد ، اعلی تعلیم کے لئے وہلی کاسفر کیا۔

اور حفرت مولانا مفتی صدرُ الدین ،آزرده، صدرُ الصّدور دالی، تلمید علّا مه فصلِ المام خرآبادی وشاه عبدالعزیز، محدّث دہلوی کی درس گاہ سے وابستہ ہو کر تکمیلِ علوم کیا اورلا ہور، واپس تشریف لے گئے۔

اد پُی معجد،اندردنِ بھائی دروازہ،لاہور کے خطیب وامام،مقرر ہوئے۔ آپ کی عالمیانہ خطابت کاشہر ہ ہوا،اور دور دور سے لوگ آپ کی خطابت وتقریر سننے کے لئے آنے لگے۔

بيكم شابي محجر، لا بوركي متولي" ما ألي جيوان"

آپ کے ارشادات سے اِس قدر متاکثر ہو کیں کہ آپ کو ،اپی مجد کا خطیب ،مقر ٔ رکر دیا۔ بعد از اں ،اس مجد کی تولیت بھی آپ ،ہی کے پپر دکر دی۔

(ص٢٣٦-" تاريخ اوليا ع چشت، لا بور" مؤلفه محدوي كليم، مؤرخ لا بور)

مشم العارفين، خواجهش الدين، چشتى، سيالوى (ولادت ١٢١هه ١٤٩٥ء - سيال شريف ضلع سرگودها - پنجاب - وصال بروز جمعه ٢٣ مفرالمظفر ١٣٠٠ه (جنورى ١٨٨٣ء - سيال شريف) خليفه سليمان زمال، خواجه تيرسليمان، تو نسوى (ولادت ١٨٨٣ هه ١٤٨٤ و سليمان، متصل تو نسه شريف، پنجاب - وصال ٢٥مفر المظفر ١٢٦٧ه (٣١٥ د ممبر ١٨٥٠)

خلیفهٔ خواجه، نورمحر، همهاروی (ولا دت ۱۲ مرمضان ۱۳۳۱ه/ ۱۲ مایریل ۱۲۰۰۰ ایس ۱۲۰۰۰ م موضع چوناله - بھاول پور، پنجاب - وصال ۱۲ رو والحجه ۱۲۰۵ه (۲۳ مرجولا کی ۱۷۹۲) خلیفه فو وین دملّت ،خواد فخرالدین ، د بلوی (وصال ۱۹۹ اهر ۱۷۸۵) ) جیم بررگ شخ طریقت سے شرف بیعت پایا۔

آپ،سلسلة عاليد چشتير ميس بيعت اور إجازت وخلافت عي، بير ه ور بهوئ-

عَنْهُ سے،أولينسبتكى بناير،قادريتكا غلبهوا۔

مورخ اہلِ سنّت ، مولانا غلام وظیر، ناتی (وصال عرجب الرجب ۱۳۸۱هد۱۹۹۱ء۔ لا مور۔ مدفون دَشّة بیرال ضلع شخو بورہ ، پنجاب) تلمید حضرت مولانا غلام دظیر، تصوری (وصال ۱۳۵۵ه ۱۹۷۱ء۔قصور، پنجاب) آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

" إلى وولا بوركا قطب مجماعاتا تاء"

(ص ۱۸۱۔'' بزرگانِ لا بود'' موَلَّهُ مولانا ، غلام دشکیرنا کی۔ نوری کب خاندلا بور ۱۹۳۳ء) ۱۸۷۹ء شیں ، اور نینٹل کالج ، لا بورش عربی کے نائب استاد، مقرَّ رہوئے۔ اور دوسال تک طلبہ کواپے علم فضل سے فیض یاب کرتے رہے۔ اضیں ایام میں انگریزوں نے ایک فتوئی پروشخط کرنے کے لئے کالج انتظامیہ کے ذرایعہ آپ سے فرمائش کی۔

آپ نے دستخط سے صاف اٹکار کر دیا۔ اور ، اپنا اِستعفا، پیش کرتے ہوئے فرمایا: "میں ، ملازمت سے دست بر دار ہوسکتا ہوں لیکن ، غلطفتو کی کی تا ئیر ، نہیں کرسکتا۔" چنانچہ، آپ نے جامعہ نعمانیہ، لا ہور میں قدریس کا کام ، شروع کر دیا۔ اور تمام توجہ، قرآن وحدیث کی تعلیم پر، مَر ف کردی۔"

(ص ۶۸۸ \_" تذكره عكما سے اہل سنّت و جماعت ، لا ہور' مؤلفہ چیرزادہ اقبال احمد فارو تی۔ مكتبہ نبویہ، لا ہور ۱۹۷۵ء)

لا ہور کے سادہ لوح مسلمانوں کو، قرغلانے کے لئے عیسائیوں، قادیا نیوں، دہا ہیوں شیعوں نے سازشوں کے جال بچھانے ،شروع کیے شیعوں نے سازشوں کے جال بچھانے ،شروع کیے

تو،مولا ناغلام قادر، ہاٹمی نے تح ریوتقریراور وعظ ومناظرہ کے ذریعہ سب کے دانت، کھٹے کردیے۔

آپ نے بیکم شاہی مجد، لا ہور میں مُفسِدین اور گر اہوں کا داخلہ، بند کر رکھا تھا۔

حقیقت، یہ ہے کہ اگر عکما ہے اہلِ سقت، اِس تصلّب کا مظاہرہ، نہ کرتے تو، آج، دین کا مُلیہ، بگڑ چکا ہوتا۔ پنجاب کے عکما میں سے سملے مولانا غلام قان ماشی نہ

پنجاب کے عکما میں سب سے پہلے ، مولا ناغلام قادر ، ہاشی نے مرزا قادیانی کے خلاف فتو کی دیا۔

اورأس دفت،مرز اغلام احمد قادیانی کی تر دید کی جب که:

اس نے ابھی تک ، نبوت کا دعو کی بہیں کیا تھا۔

ینجاب کے عکما کی غالب اکثریت ،آپ کے رشتہ تکمذیبس شملک تھی۔

چناتلانده کام، یان

سید جماعت علی شاہ بحدٌ ث علی پوری سیالکوٹی مولانا محمد عالم ،آسی ،امرتسری (مصنّف اُلْکاوِیة عُـلـیٰ الْغَاوِیة )مولانا ٹی بخش ،طوائی (مؤلّفِ تفسیرِ ٹبوی، وغیرہ) مولانا قلام احمد ، حافظ آیا وی (سابق صدر مدرس جامعہ فیمانیہ ، لاہور) مولانا قلام حیدر ،قریش (پوٹچھ، جموں)

مولا ناغلام قادر،چشتی ،سیالوی مولا ناضیاءالدین احمد،قادری ،مهاجر، مدنی وغیرهم مها علیم عبدالحقی، دائے بریلوی آپ کے تعارف میں لکھتے ہیں:

"أَلشَّيْخُ الْعَالِمُ الْفَقيةُ غلام قادرالْحَنُفي الْبِهيروي. أَحَدَّالْعُلَماءِ الْمَشهورين .. لَمُ يَكُنُ لَهُ نَظِيرُفِي بنحاب فِي كثرةِ الدَّرسِ وَالْإِفَادَة..

قَرَا الْعِلْم عَلَىٰ الْمفتى صدرالدَّين الْحَنفى الدَّهلوى وَعَلَىٰ غيره مِنُ الْعُلْمَاء. ثُمَّ وُلِّى خِطَابة الْمَسحد بيگم شاهى، بِبَلدةِ لاهور ـ فَدَرَسَ وَافاد بِهَامُدَّةَ عُمْرِه ـ الْخ (٣٣٥- نُرُهة الخَوَاطِر جلدِ ثان مَوَلَّه عَيْم عَدائي رائي و)

حضرت مولانا غلام قادر، ہاشی نے درس وقد رئیں اورارشادومدایت کی بے پایاں مصروفیات کے باوجود، تصانیف کے نام، یہ بین:

(۱) اسلام کی گیارہ کتابیں (وی تعلیم کا بہترین نصاب) (۲) النَّوارِقُ الصَّمَدِية - ترجمة تلخیصُ اُلَبُوارِقُ الصَّمَدِية 'مُولَّهُ مُصرَّتُ مُولانا شاہ فَصْلِ رسول، عَمَا فَى ، بدايو فى ترجمة تلخيصُ البَّدِي السَّمَاتِ عَواجِكُال (۵) شمس الحقية ، بجواب نورُ الحقية (مسئلہُ وحدةُ الوجود) (۳) نمازِ صوری (۳) السَّورُ الرَّبَانی فی مَدَح الدَّمَ عُبوبِ السَّبُحانی (۷) شمس الفیحی فی مدحِ فیرالوری (۲) السَّدُورُ الرَّبَانی فی مَدَح الْدَمَ عُبوبِ السَّبُحانی (۱۷) عکازه درصالو ق جنازه (۱۲) فاتح خواتی - (۸) نمازِ صروری (۹) افاتح خواتی - (۸) نمازِ صروری (۹) افاتح خواتی - (۸)

شیرِ رَبًا تی، حضرت میاں، شیر محمد، شرق پوری، نقشبندی، مجدّ دی (ولا دت ۱۲۸۲ هر ۱۲۸۱ء و ۱۲۸۱ء و استری استری الله و الله

#### مولا ناشاه عبدالمقتدر،عثماني، بدايوني

حضرت ميولانا شاه عبدالمقتدر، عثماني ، قادري ، بدايوني (ولادت دوشنبه ١١٠ جمادي الآخره ١٣٨٣ه را كتوبر ١٨٢٧ء وصال محرمُ الحرام ١٣٣٣ه مرد تمبر ١٩١٥ء)

بن محت رسول ، تا مج الفحول مولا ناعبد القادر ، بدايوني (وصال ١٩١٩ ١٥/٥٠١٩)

تاریخی نام' **غلام پیر'' (۱۲۸۳ ه**) جَدِّ انجد، سَیعث الشّراکمُسلول، مولا نافضل رسول، عثمانی، قادری بدا یونی ( دصال ۱۲۸ هه) نے' <sup>دمطیع</sup> الرسول محد'' نام ، تجویز فر مایا۔

مولا نا تحکیم مراج الحق، بدایونی بن مولا نافیض احد، بدایونی نے رسم تسمیہ خواتی ،ادا کرائی۔ اور نڈر، پیش کی۔ دالد مکرم، تائ الحول، بدایونی نے تحکیم مراج الحق کو، بسلسلہ تعلیم ، اکیادن (۵۱) روپیہ، نڈرکیا۔ جُملہ علوم وفنون کی تحصیل و تحکیل، مولانا نوراحد، عثماتی، بدایونی اوراپے والدِ مکرم سے کی تسددونوں حصرات، علامہ فصلِ حق ، خیرآ یادی کے معروف تلاندہ ہیں۔

حضرت مولانا عبدالمقتدر، بدایونی ''سرکار صاحبُ الاقتدارُ' اور'' پڑے مولانا صاحب'' کی حیثیت ہے، عوام وخواص میں مقبول ومشہور ہوئے۔

مولانا سيد محمد سين ،سيد پوري ، اپني ايک کتاب ' مظهر العکماء وتر اجم الکُملاء ( نسخه قلمی مخزونه کتب خانه قادر بيه بدايون ) مين لکھتے ہيں :

''استاذُ الاساتذہ ،مولانا نوراحمدصاحب اورتائج الفحول ہے تھلہ علوم طاہری وباطنی کی تحمیل کی۔ حق تو ، یہ ہے کہ منگسرُ المز اج ، ایسا کہ دیکھنے میں نہ آیا۔عالم ورویش صفت ، ہرول عزیز ،عابد ، زاہد متقی ،سِوَ ا، فقاویٰ نویسی کے ، وہ بھی ،گاہے بگاہے ضرورۃ ، کچھ نہ کھا۔

...... چند عرصہ ہے تحریر فرآ و کی کا کام بھی چھوڑ دیا۔ درس سے کام ہے۔ مدرسہ قادر میر (بدایوں ) ومدرسٹش العلوم (بدایوں ) کے نتظم ہیں۔ ایک رسالہ، عقائد میں بزبانِ عربی اور قر آن شریف کی تفسیر کا ترجمہ کیا۔

جمادی الثانید ۱۳۱۹ ها، بدایا م عرب تاخ الفول کے، بدموجودگی علما ے کرام ومشائِ عظام رسم سجادہ شینی، اواکی گئی۔ (مظہر العکما۔ بحوالہ ۲۰۵۰ تذکر وَ خانواد وَ قادرید م شہدمولانا عبد العلم قادری مجیدی - تائج اللحول اکیڈی - بدایوں شوال ۱۳۳۳ هر تقبر ۲۰۱۳ ) مولا نا ضاعلی خال، اشرفی (متوفی ۲۰۰۲ء) آپ کے اوصاف وعادات کے بارے میں الکھتے ہیں:

''بکچین ہی سے طبیعت ، زُہد واِ تُقا کی طرف ، ماکل تھی۔عبادت وریاضت میں زیادہ دفت مُر ف کرتے تھے۔م و ہزرگ اور درویش کال تھے۔روحانی قوت ،بہت تھی۔ پوٹاک ، بہت معمولی پہنتے تھے اورغذا، نہایت سادہ ،استعال کرتے تھے۔ اپنے بزرگوار کا بے صدادب کرتے تھے۔ کبھی ،نظر ملاکر گفتگو، نیرکی۔

وعظ، بہت فرماتے تھے۔اَوَائلِ عمر میں ،آپ کے مواعظ حَنه ، رنگینی الفاظ اور فراوانی جذبات مے ملو ہوتے تھے۔ بعد میں سلاست اور سادگی ، اختیار کرلی تھی۔

بزرگان طريقت كنقش قدم ير جلت تھے۔

دومرتبہ، حرمین شریفین کی زیارت ہے مشرِّف ہوئے تھے۔ ایک بار، اُماکن متبر کہ کی زیارت کے سلسلے میں بغداد، تجب اشرف اور کر بلاے معلّٰی ، تشریف لے گئے تھے۔

نہایت، نیک طبیعت، خداترس بزرگ تھے۔ بے شار اشخاص، آپ کے مرید ہوئے۔ بیسیوں کو، دولت فقر سے نواز ا۔

حضرت مولانا عبدالماجد، بدایونی اور حضرت مولانا شاه عبدالقدیر، بدایونی آپ کے خلفاے گرامی تھے۔

متعدداً شخاص کو،درس دے کر،سندُ الفراغ، عطاکی۔محدِ ث اعظم، حضرت مولانا شاہ محمد اشر فی کچھوچھوی نے بھی،آپ کے روبرو، حدیث شریف کا دَورکر کے سند، حاصل کی۔''

(ص ۱۳۵۱ وص ۱۳۵۱ فر ۱۳۵۱ خدا' \_ مؤلّفه مولانا ضياعلى خال، اشر فى طبع چيارم \_شوقين بك وليو\_ بدايول ۱۹۹۸ء يولد " د تذكرهٔ خانوادهٔ قادريه )

مولا تامحمودا حمد، قادری، رفاقتی ، مظفر پوری آپ کے تعارف ونذ کرہ میں لکھتے ہیں: دوتکمیل علوم، حضرت مولا نا شاہ ، نوراحمد (عثانی، بدایونی) اور والد ماجد (تائج الفحول، بدایونی) ہے کی۔ درس، پوری قوت سے دیتے تھے۔

والد ماجد کی حیات میں، درس کی طرف، کامل اِنہاک تھا۔ والدصاحب (تائج اُلقول برایونی) کی وفات کے بعد، تمام علائق سے بے تعلق ہوکر، یا دِالٰہی میں مصروف ہوگئے۔ بیعت واجازت، والد ماجد (تائج الفول) سے تھی۔ آپ کے سب سے پہلے مرید ، مولا ناشاہ عبدالماجد ، بدایونی تھے۔ دوبار ، حربین معظمین اورا یک بار ختبات عالیہ بغداد مقدس ، کاظمیین ونجفِ اشرف اور کر بلاے معلّٰی کی زیارت ہے آگھوں اور دل کو، روش فر مایا۔

(ص ۱۹۵۰ وص ۱۳۰۱ من کر کاف این این منت مولانا محود احمد قادری رفاقتی مطبوع کان پورا ۱۹۷ه) مدرسة قادر بیده بدایول کے ایک فارغ انتحصیل عالم

اورعاشق الرسول، مولانا محمر عبدالقدر عثانی، قادری، بدایونی کے مُر ید بمولانا احمد سین قادری، کوُّری، بدایونی (متوفی ۲۹ ما کوبر ۱۹۹۲ء) مرضِ وصال کے یار نے میں لکھتے ہیں:

'' 'غسلِ صحت کے ساتھ ، مخفلِ میلا دِ پاک بھی منعقد ہوئی اوررات دن کے معمولات پچر، اپنی اصلی حالت پر آگئے ۔غلامان وفدائیان ، شع کے گرد، پر دانوں کی طرح ، چکرلگانے لگے۔ حب معمول ایک دن ، بعد ٹماز عشا، مدرسہ قادریہ سے دولت خانہ پرتشریف لے گئے۔ عقیدت مند حضرات ، چیچے چیچے ،چل رہے تھے۔

کنویں کے پاس، اچا نک، رک گئے اور پیچھے آنے والوں سے مخاطب ہوکر فر مایا: ''لوگ، اچا تک موت کو، نہ جانے کیوں پُر اکہتے ہیں؟ حالال کہ وہ، تو: الی موت سرجس میں منہ ہماری وعلالہ سے کا کر مدد رجیعتی من طوع کا سکر ا

ایسی موت ہے جس میں ، نہ بیماری وعلالت کا کرب و بے چینی ، نہ طویل سکرات کا عالم نہ دوسروں کی خدمت کی چنداں حاجت ۔''

لوگوں نے عرض کیا جھنور! اچا تک موت سے اِس لئے پناہ ما نگی جاتی ہے کہ، نہ تو عبادت وریاضت کا موقع ملتا ہے، نہ تو بدواستعفا کی گنجائش ہوتی ہے۔ آنافا نا،سب کام ہوجا تا ہے۔'' آپ نے ارشاد فر مایا: اور جو، دن رات عبادت ہی میں لگار ہتا ہو؟''

لوگ ،خاموش ہو گئے اور حضور (مولانا شاہ عبدالمقتدر ،بدایونی) مسراتے ہوئے دولت کدہ کے اندر تشریف لے گئے۔

یہ جسنور کی آخری شب تھی اور فدائوں ہے وہ کلمات ، آخری کلمات تھے۔ اور فدائیوں کو بھی ، وہ ویدار ، آخری ویدار تھا۔

گر کے دروازے پر حفزت قبلہ مولانا شاہ عبدالقدیر، بدایونی کو قریب بلاکر دونوں ہاتھ، اُن کے کندھے پر رکھ کر فرمایا: قلا**ں درود پورا ہوگیا، یا نہیں؟** عرض کیا کہ: آج، ہوجائے گافر مایا: اس کو، آج ہوج**انا جا ہے۔**'' اس کے بعد، چند کھے، حضرت قبلہ کے چہرے کود مکھتے رہے۔ بھر، فی امانِ الله، فر ماکراندرتشریف لے گئے۔

دوسری مجعی معمول کے خلاف، اندرہی، اول وقت، فجر کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے۔ سُتَّیں، فرض، شروع کیے۔ آخری رکعت کے آخری محدے میں جا کر پھر، سرندا تھایا۔ باہر، وقت مقرَّ رہر، جب، سرکار (مولانا شاہ عبدالمقتدر) تشریف، ندلائے تو، حضرت (مولانا عبدالقدیر، بدایونی) قبلہ نے نماز پڑھائی۔ وَوَرَانِ نَمَاز، بِشَارَآ دَیْ آکرنماز میں شریک ہوئے۔

دوران مرد به به برادی، حراری حربید بوعد ان ش سے ہرایک، شب ش، خواب ش سرکار (مولانا عبدالمقتدر) کود کھے کرآیا۔ سلام چھیرتے ہی، سب نے ، بیک آواز دریافت کیا کہ''سرکارکا مزاج کیا ہے؟

كهاكياك: فيك ب-"

استے میں اندرے اطلاع آئی کہ: کائی دیم ہوگئی۔ سرکارنے تجدے سے سر جنیں اٹھایا۔'' اس خبر کو، ننتے ہی حضرت قبلہ اور دیگر، اُبوؤ ہ بنو را ، اندر گئے۔ دیکھا کہ:

تحدے میں سر ہے، اور روح، اپنے مالک ومولیٰ کی بارگاہ میں، حاضر ہو چک ہے۔ آنافانا، پنجر، پورے شہر (بدایوں) میں پھیل گئی۔

حضرت قبلد في آپ كومسلى سائفاكر بلك برلاايا ـ إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاجْعُون -

اُٹھ گئے، سارے پردہ ہاے مجاز اللہ اللہ، مقتدر کی نماز

دولت كده پرجم غفير، اكثما موكيا\_

70 رحرمُ الحرام ۱۳۳۳ه ( دمبر ۱۹۱۵ء) کو، وَاصِلِ الى الله موئے۔ خاندانی روایات کے مطابق عیر گاہشی (بدایوں) میں ، نماز جناز ہ ہوئی۔

حفزت قبله شاه عبدالقد رصاحب في نماز جنازه يره هائي -

نماز کے بعد، درگاہ مجیدیہ (بدایوں) میں، حضرت تائ الفول کے برابر، آخری آرام گاہ میں، لنادیا گیا۔

(ص ٢٦ وص ٨٨ - "اكابر بدايول" مؤلّفه مولانا احمد حسين، قادري، گنوري، بدايوني - ترتيب وهي م مولانا عاصم اقبال، قادري، مجيدي - تائج الحول اكيدي، بدايوں جمادي الاولي ٣٣٣ اهر مارچ ٣٠١٣ ،) مولا ناسید محمد سین ،سید بوری اپنی کتاب ''مظهرالعُکما و تراجم الکُملا یُحرَّ ره ۱۳۳۵هر ۱۹۱۷ء غیر مطبوعه نیخه قالمی بخو و ند کتب خانه قادریه، بدا بورس) میں لکھتے ہیں :

''اس ذات ستوده صفات کا ایک عجیب واقعہ ہے۔

بتاریخ ۲۵ رمحرمُ الحرام ۱۳۳۳ه، به صحت و ثباتِ عقل وحواس ، نما زیتجد پڑھ کر وظفہ میں مشغول ہوئے۔

> فجر کی سنّت پڑھ کرفرض بھی آپ نے اُس دن کی ممان میں ہی پڑھی۔ دوسرا مجدہ کیا۔ پھر، سرندا ٹھایا ع

مجدے میں عبد المقتدر مولی سے البخل کئے

(حاشیداز مؤتب مظهر العکما - بحواله ۲۵ میز کرهٔ خانوادهٔ قادریه مؤلّفه مولا ناعبد العلیم ، قادری ، مجیدی -تائج الحو ل اکیڈی ، بدایوں میشوال ۴۳۳۷ احر۱۶۰۲ ء )

حضرت مولا ناشاه عبدالمقتدر، بدایونی کے چند تلاقدہ کے تام سیر ہیں:

مولانا محمد ابراتیم، بدایونی بن مولانا محت احمد، بدایونی مولانا سید ارتضاحسین مولانا سید محمد عالم مولانا حبیب اللی ، مار بردی مولانا حکیم عبدالشکور، عظیم آبادی مولانا سید مشیدا حمد بهاری مولانا حافظ عبدالمجید، آنولوی مولانا منیر الدین، حیدرآبادی مولانا سید غلام عباس کاضیاداژی مولانا سیدعبدالوباب، حیدرآبادی مولانا جمیل احد موفقته، قادری مولانا حبیب الرحمٰن قادری مولانا عبدالحمید، بریلوی م

## مولا ناسيدشاه عبدالحيّ، جإ نگامي

مولانا سید شاه عبدالحیّ، چانگا گی (متولد ۲ ۱۲۵ه، چانگام ، بنگال متوفی ووشنیه ۱۷۶۷ کاردی الحجه ۱۹۲۷ هر ۱۹۲۷ - چانگام، بنگال موجوده بنگله دیش)

بن حفرت مولانا سيد شاه مخلص الرحمٰن، جا ثكامي (متولد دوشنبه ١٢٢٩هـ متوفى دوشنبه ١٢/

متازعكما عالمل سقت ين تقد

والدِ ما جد، حضرت مولانا شاہ مخلص الرحمٰن ، چانگای بن مولوی سید غلام علی ، وکیل بھی عظیم المرتبت عالم وین وشخ طریقت تھے۔ جنھوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ،مرزاخیل شریف ضلع چانگام میں حاصل کی۔اس کے بعد:

''مرڈجہ فاری وعربی کتب کی تخصیل کے بعد ،عکما ہے کلکتہ سے پھیل کی ۔ بیعت کے اراد ہے ۔ سے فرنگی محل ، بکھنؤ کے نامور عالم ،حضرت مولا نائر ہان الحق کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن ، انھوں نے آپ کو بھا گل پور ، بہار کے فرو کامل ،مولا نا سید امداد علی ، بھا گلیوری کی خدمت میں جانے کی ہوایت کی۔

اس وقت، مولا تاسیدا مداد علی التوفی ۴ ۱۳۰ ه، به عهدهٔ صدراعلی" بکسر" میں تھے۔ آپ نے '' بکسر'' پہنچ کر بیعت، حاصل کی اور چھ ماہ تک، تکمیلِ سلوک کے لئے حاضرِ خدمت رہے۔ پیر کے ایما ہے، ان کے شخ ومرشد

حضرت شاہ تحر مَهدی، قادری، فاردتی ،المتوفی ۱۲۸ هے کی خدمت میں، چھپرہ (بہار) حاضر ہوئے۔
مولا ناسید امداد علی نے والیسی میں خلافت دی اور' جہا نگیرشاہ'' کا لقب، عنایت کیا۔
یہاں سے وطن پنچے اور خانقاہ ، قائم کر کے ،علم خلا ہر ویاطن کا درس دینا، شروع کیا۔
....سلسلۂ قادریہ ابوالعلائیہ کی شاخ جہاں گیریہ آپ ہی کی نسبت ہے مشہور ومعروف ہے۔ آپ ،عکم اے اہلِ سنّت میں شہور ومعروف عالم گذرے ہیں۔

مولوی استعیل، دہلوی کی کتاب "تقویة الایمان" کے دویس" شرخ الصدور" کے نام سے آپ نے ایک کتاب، تالیف فرمائی۔

مولا ناشاہ عبدائنی ، چاٹگا گی، آپ کے فرزند وجائشین تھے۔'' (سامی'' تذکرہ علماے الم سنت'' مؤلفہ مولا نامحود احمد قادری ، رفاقتی مطبوعہ کان پور۔ا ۱۹۷ء) مولا ناسیدعبدائنی ، چاٹگا می اپنے وطن سے کچھا بتدائی تعلیم ، حاصل کر کے اپنے علمی سفر پر نگل کر، سب سے پہلے'' پھٹمہ کرحمت'' غازی پور (موجودہ از پردیش) پہنچے

اوروباں، کھی ماصل کر کے عازم کھنؤ ہوئے۔

یہاں، مولانا عبدائحی فرگی محلی (متوفی ربھ الاول ۴۰۰ه هر) کی درس گاہ میں حاضر ہوئے اورا کثر درسیات کی آپ سے تحصیل کی۔

آپ کے وصال (۱۳۰۴ھ) کے بعد ، مولا نامجراتیم ، فرنگی کیلی بن مولا ناعبدا تکیم ، فرنگی کیلی ۔ کی درس گاہ ہے وابستہ ہوئے ۔ آپ سے ہدا ہے وقصیر بیضا دی اور عقا کدوفر انفس کی تعلیم ، حاصل کی ۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک ، درس و قد رکیس کا فریضہ باکھنو میں ہی انجام دیتے رہے۔ پھر ، وطن واپس ہوئے اور اپنے والد مکر مم کی نیابت و جانشینی کی خدمت پیر ، مامور ہوئے ۔

والدِ مكرَّ م، حضرت مولا نا شاه مخلص الرحمٰن، جإ نگامی كاسلسلهٔ بیعت واجازت، مند بجد ذیل ہے: از شاہ امداد علی ، از شاہ مُبدی حسن ، از شاہ مظہر حسن ، از شاہ فرحهٔ الله، از شاہ حسن علی

از حطرت شاه محرمتعم، قاوري، رَحِمَهُمُ الله تَعَالَىٰ \_

مولا ناشاہ عبدائحی، چانگا می کے تعارف ویڈ کرہ ش مولا نامحودا حمد، قادری ، رفاقتی کھتے ہیں:
''والید ماجد، حضرت مولا ناشاہ گلص الرحمٰن فُدَّسَ سِرُّہُ نے تسمیہ خواتی کی رحم، اداکی۔
قرآن پاک ختم کرنے کے بعد، عدم دل بھگی کے سبب، کی سال میں کا فیہ تک پڑھا۔
ایک معتقد نے بے تو جہی کا ذکر، آپ کے والد سے کیا۔
والدِ ماجد نے فرمایا: گھر میں چندا فراد، جب، لائق ہوں
تو، ان کے لئے کوئی ایسا بھی ہونا چا ہے، جو، ان کی خدمت کرے۔
چھوٹے میاں، اگر، نہ پڑھیں گوت، بڑے بھا ئیوں کی خدمت کریں گے۔'
مولا ناعبدالحی صاحب والد کی با تیں، آڑے من رہے تھے۔ بڑی غیرت آئی۔
اوراُسی وقت پڑھنے کے لئے سفر کاعزم کرلیا۔
والدہ ماجدہ سے ارادہ، ظاہر کر کے روح طلب کے۔انھوں نے جھروے دے۔

والدہ ما جدہ سے ارادہ ، ظاہر کر کے روپے طلب کے ۔انھوں نے چھدو پے دیے۔ ۱۲۹۱ھ ٹیں آپ، کلکتہ پہنچے ۔ای درمیان میں مولا نامخلص الرحمٰن ، جا ٹگا گی کے پیرومر شد حضرت سیدشاہ امدادعلی ، بھاگل بوری ، التوفی ۱۳۰۴ وکلکتہ آئے۔ان کی ہمرا ؟ پیس مرز اپورآ گئے۔ یبال سے فرنگی محل ، لکھنؤ جاکر ، حضرت مولانا ابوالحنات ، مجمد عبد الحمیٰ ، فرنگی محلی کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔

گیارہ بجے تک، مدرسے فرنگی گل میں عربی پڑھتے اورا یک بجے دن میں مشہور شاعر خواجہ عزیز بکھنوی ہے، ان کے گھر جا کرفاری پڑھتے۔ ۱۳۰۴ء میں والدِ ماجد (مولا نامخلص الرحن، چاٹگا می) کی وفات کا سانچہ، رونما ہوا۔ پردلیں میں خیر وفات، سن کر بڑاصد مہ ہوا۔ مکان (چاٹگام) جاکروالدکی فاتحہ کیا۔

پروٹ کی سیر وفات، ن کر پر احمد مہ ہوا۔ مکان (چاتکام) جا کروالد کی فاتحہ کیا۔ تفور نے دنو ل بعد بکھنؤ واپس آئے۔ کیر جے م

۱۳۰۳ اده میں حضرت مولا نا عبدائی ، فرنگی کهی ، نے رحلت کی تکمیل حدیث میں ، نیمن کا بیں

باتی رہ گئی تھیں۔ دبلی میں مولوی نذیر حسین ، غیر مقلّد کے مدرسہ میں پینچے۔

مولا نا سیرعبدائی ، چانگا می ، جب مولوی نذیر حسین سے ملتے گئے

تو ، ایک شخص نے مولوی نذیر حسین کے سامنے ، ایک دوسر شخص سے

حضرت امام عالی مقام شہید کر بلا رَضِی الله عُنه کے بارے میں کہا:

اگر ، ایک خلیفہ کے وقت میں ، دوسرا ، اپنے لئے بیعت لے ، تو وہ ، واجب القال ہے۔ ''

اس کے علاوہ ، اور بھی دوسر کے کلمات ، گنا خی اور بے اوبی کے کہے۔

مولا نا سیرعبدائی ، چانگا می نے سمجھ لیا کہ: یہ بے دبوں کی جگہ ہے۔ ''

مولا نا سیرعبدائی ، چانگا می نے سمجھ لیا کہ: یہ بے دبوں کی جگہ ہے۔ ''

اس کے بعد ، گنگو ہی سے ایک سال

اس کے بعد، گنگوہ میں مشہور دیو بندی عالم ، مولوی رشید احمد، گنگوہی سے ایک سال حدیث پڑھی۔مولانا فرماتے تھے کہ: گنگوہ میں ، ناچنس اور بدعقیدوں کی مجلس میں میرادل ہروقت کڑھتا تھا، اس کئے جلدی، رخصت ہو کر لکھنو کینچا۔

فرنگی محل بکھنؤ میں ،صاحبز ادگان کی معلمی پر مامور ہوئے۔

مولا ناعبدالباتی ،فرنگی محلی ،مهاجر مدنی اورمولا ناعبدالحمید ،ان کے ثبا گرد تھے۔
۱۳۰۰ هیں مولا ناعبدالاحد، شمشاد ، فرنگی محلی نے اپنے نخسر (مولا نا رحت الله فرنگی محلی ،متوفی جمادی الاولی ۱۳۰۵ هر ۱۸۸۷ ء) کے قائم کردہ'' مدرسہ چممہ رحت'

غازى بورمين بلايا-

آپ سے پہلے ،مولا نامحم فاروق، چریا کوئی، یہاں کےصدر مدرس ،رہ محکے تھے۔ طلبہ شروع میں آپ کی توعمری کی وجہ سے نا مانوس رہے۔ تحر، بعد مص طریقهٔ درس کی ندرت کی وجہ سے ماتوس ومطمئن ہو گئے۔ مَّازَى تَوِرِ مِن ، بِرُ اقبولِ عام ، حاصل بوا \_ حلقهُ وْكُرُ وْفُكُرا ورحِيالسِ ساعٌ كا إنْعَقَا و بموتا \_ مولاناعبرالحي، جاڻگامي، حديث پاک پر هار ع تھ كه: كلشر، معائد كے لئے مدرسہ ميں پہنچا۔ مولوی عبدالا حد ، شمشاوئے آگر ، چکے سے کان میں ، پہاکہ: بیرحاکم وقت ہیں۔'' كنابيه إستقبال نے تھا۔ اگرچہ أس وقت ، كھڑ ہے ہو گئے۔ مگر، دوس مےدن، اِستعفا، داخل کردیا۔ مولوی عبدالاحد، شمشادا ورمولا ناشاه امانت اللہ نے کہا ہا تو ،ان کی دلداری کے خیال ہے اُس وفت ،تڑک ارادہ فر مادیا۔ چھ ماہ بعد، رخصت کے کروطن گئے۔ والیس آگر، چیسال، دوماه کی مدری کے بعد ۱۳۱۲ مصل استعفادے کر وطن ،تشریف کے گئے۔اوروالد ماجد کے وساوہ ارشاد پررونق افروز ہوکر سلسلہ کی ترویج واشاعت مين مصروف ہوئے۔ ہزار بالخلوق نے ان كفس ذكى كى بركات سے، راہ بدايت يائى۔" ( ص ١٣٨ - تاص ١٣٨ - " تذكره علما ي ابل سنت" ، مؤلّفه مولا نامحود احمد ، قادري ، رفاقتي \_ مطبوعه كان بوراوسااهراكاء)

# مولا ناظهورُ الحسين، رام بوري

مولانا ظہورُ الحسین، فارد قی، محبر دی، رام پوری (متولد ۱۲۷ اھر ۱۸۵۷ء۔ متوفی ۲۲۸ جماد کی الآخر ۱۳۲۴ھ) کے اُخد ادیس، مولانار فیج الدین، فارد تی، چشتی، سر ہندی بڑے نامور بزرگ تھے۔ بہت ہے مشائِخ کرام ہے آپ کو، اجازت وخلافت، حاصل تھی۔ حضرت سید جلال الدین، بخاری کے خلیفہ اعظم اوراما مِ نماز تھے۔ سر ہند (پنجاب) کی آبادی، مولانا رفیح الدین، فارد تی ہی نے شروع کی اور آپ کی اقوجہ ہے شہر کی بنیادی شخیل ہوئی۔ آپ کے بڑے بھائی، خواجہ فتح الله، فارد تی، فیروز شاہ کے وزیر تھے۔ مزار ، سر ہند شریف (پنجاب) میں ہے۔

مولانا رفيع الدين، فاروقي كي عي اولاديس، محدِّد العبِ ثاني في احمد، فاروقي ، سر مندي

( وصال ۱۰۴۲ ( ها او )

جضوں نے مخل بادشاہ ، جلال الدین اکبر کے '' فتہ وین الی ''کا مجاہدا نہ مقابلہ کیا۔ مولا ناظہورُ الحسین ، فارو تی ، مجدِ دی ، رام پوری کی ابتدائی تعلیم اپ والد ما جد ہوئی۔ علم نُحو ، مولا نا إمداد سین سے پڑھا معقولات کی ابتدائی کتابیں ، مولا نا عبدالعلی ، ریاضی داں رام پوری (تلمیذِ علَّا مفصلِ حق ، خیر آبادی) مولانا نورُ النبی ، رام پوری (تلمیذِ علَّا مفصلِ حق خیر آبادی) سے پڑھیں۔

مش العلما، مولا ناعبدالحق، خيرآ بادي (فرزند وتلميزعلاً مفصل حق، خيرآ بادي)

جب،رام پورتشريف لائے

تو ،مولا ناظہورُ الحسین نے اول سے اخیر تک معقولاتی کتابیں،ان سے پڑھیں۔ کتبِ و بینیات بیں مولانا ارشاد حسین (محبّر دی، رام پوری خلیفہ ُ حضرت شاہ احمد سعید محبّر دی، دہلوی) سے اِستفادہ کیا۔بعض کتابیں،مفتی سعداللہ سے پڑھیں۔

ندر محارج سنة اوراحاديث، مولا نافعل رحمٰن، كغ مرادة بادى عاصل كا-

مولا نافعبل رحمٰن کو،حفرت شاه عبدالعزيز ،محدّث د الموى سے بلا داسطه سند حديث لمي تقى -مشس العلمها ،مولا ناعبدالحق ،خيرآ بادى کو،مولا ناظهور حسين پر،ا تنااعتادتها كه:

ایے بعض طلبہ کو، آپ کے نیر دکردیے تھے۔ ١٣١٩ ه يس مولا ناعبدالحق، خيرآ بادي نے نواب رياب رام پور، بز بائنس نواب ،سيدمحم على خان بہادر کے حضور میں ، مدرسنه عاليہ ( رام پور ) کے مدرسین کو ، بٹر غبِ امتحان ، پیش کیا۔ مولا نا ظہور حسین کی باری آئی، تو مولانا عبدالحق نے آپ سے قاضی مبارک کے مقام ( ٱلْكُلَّيَّةُ وَ الْجُزُئِيَّةُ قِيْلَ صِفَةُ الْعِلْم - الخ ) كى يورى عمارت بإحوالى -الهول في مالك وماعكيه كماته، الى تحقيق كى كه: مولا ناعبد المن تغيرا آيادي ، ثواب صاحب سے كہنے لگے ك قاضى يره هانا، إس كو يمتع بين " مش العلما، مولاناعبدالحق خيرآبادي نے ایےالفاظ، غالبًا، کی کے لئے، بھی، نہ کیے ہوں گے۔ مولانا ظہورُ الحسین ، فاروتی ، محبرّ وی نے مدرسه عالیہ، رام پورٹس، میں (۲۰)سال تک نهایت عمدگی سے درس دیا۔ مدسمہ عالیہ کے مدرسین کی اکثریت ، آپ کی شاگر وتھی۔ ۱۳۲۲ ہے میں رئیسِ اعظم را ندر شلع سورت ( گجرات ) نے مولانا ظہورُ الحسین کو ایے یہاں،بعد اِلتجابلایا۔ایک جماعتِ عکما کے ساتھ،آپ کا احقبال کیا۔ الكِنْمَا تَنده إجلال مواجس مِن آپ كُوْ نَصْمُسُ الْعُلَمَاء "كا خطاب ديا كيا\_ يرقوى خطاب،شائى خطاب كبيس زياده، باوقعت ب آپ وَتعلیم ومدّریس کا اتناشوق تھا کے تصنیف د تالیف کی طرف ، توجہ نہ ہوسکی۔ بعض مخلص تلامده كے إصرار ير، حاشية الله فنق المُمبِين مشربة قاضى مبارك حامل المتن مع مُنهميات ـ شرح مير زا بدرساله مع مُنهميات ـ وغلام ليجيٰ ـ شرح حمدُ الله ـ شرح حكمةُ العين ـ تقرير مثنا قبالكريراك مفصل، دومرى مخقر، كتابيل كليس حاشية مرز ازام كےعلاوہ بمجى كتابيں ، ناتمام ہیں \_كوئی كتاب طبع نه ہو كی \_ مولا ناظهورُ الحسين كام ارجمادي الآخرة ١٣٨٥ اهدكو، رام پوريس وصال موا\_ ( أخذ وإقتباس أزص ١٨ ١٣ تاص ١٨ ١ ' تذكرهٔ كاللانِ رام يور'' \_مؤلَّفه حافظ احميلي خال شوق رام پوری مطبوعه جدر دیریس کوچه چیلان دو بلی طبع اول ۱۹۲۹ء)

مولا نا ظهور الحسين ، رام پوري ، تلميذِ مولا نا شاه فصلِ رحمٰن ، سمَّنج مرد آبادي وعلَّا مه عبدالحق

خیرآ بادی ومفتی ارشاد حسین، رام پوری ایک عرصے تک دار العلوم بمنظر اسلام، بریلی کے صدر مدرس بھی رہے۔ صدر مدرس بھی رہے۔

حضرت مولا نامحد حامد رضا، بربلوی این استاله (مَطَاهِرُ الْحَقِّ الْاحُلَى) میں مضرت مولا نامحد الباری ، فرنگی محلی کی دعوت پر ، ایک دور وَفَرْ تَکْ مُحَلِی بَاهِنو کا ذکر کرتے ہوئے کر فراتے ہیں:

''میرے ہمراہ، حضرت مولانا ظہور حسین ، رام بوری ، صدر مدرس دارالعلوم (منظرِ اسلام بر بلی ) اورمولانا رحم اِلٰہی (منگلوری، استاذِ دار العلوم منظر اسلام، بر بلی ) اورصدرُ الشریعی، مولانا امچه علی صاحب (رضوی اعظمی ، مؤلّف بہارشریعت ) خُلفا ہے اعلیٰ حضرت بھی تھے۔ الیٰ۔

(رساله مطاهرُ الْحَقِّ الْأَجُلَى "مشموله قاوي حامديد مطبوعه بريلي)

حضرت مولا نامحمودا حمد، قاوري، رفاقتي مظفر پوري لکھے ہيں:

« بحلسِ مؤتّد الاسلام بكھنۇ كااجلاس

حضرت مولا ناعبدالباري ،فرنگى محلى فُدِّسَ سِرُّهُ في طلب كيا-

دعوت نامه، چهاپ کر بهیجا۔ اس دعوت نامه پی رافضی مجتهدوں کے نام بھی ، داعیوں پیس تھے۔ اعلیٰ حضرت ، امام اہلِ سدَّت (فاضل بریلوی) نے مشس العلما، مولا نا ظہور الحسین تقشیندی ، فاضل رام پوری ، صدرُ المدرسین ، مدرسہ اہلِ سدَّت ، منظرِ اسلام ، بریلی کی سر پرتی وقیادت بیں لکھنو ، وفد بھیجا۔

جس میں حضرت ججة الاسلام اور حضرت صدرُ الشر بعید فَدَّسَ سِرَّهُ بھی ہشر یک تھے۔' الخ (ص۸۲۳' سوائح رفاقتی'' مؤلّفہ مولا نامحود احمد، قادری، رفاقتی کاروانِ رفاقت \_ اسلام آباد۔ مظفر پور، بہار \_۱۳۳۱ھرنومبر ۱۰۶،

## هيم سيد بركات احد، تونكي

عليم سيد، بركات احمد بنونكي (متوني ١٩٢٨هـ ١٩٢٨ء) تلميذ ،مولانا عبدالحق، خيرآ بادي فرزندوتلمیدِعلاً مفصلِ حق ، خیراً باوی ،سلسلهٔ خیراً باد کے ملیل القدر اور کثیراللا مذہ مدرس تھے۔ آپ کے والد، مولانا حکیم سید وائم علی، بہاری ٹم ٹوکل، تلمید علاً مفصل حق، خیرآ یادی نواب ریاب اُو تک (راج بوتانه) کے خصوصی معالج ہونے کی حیثیت ہے ریاب ٹو تک میں متقل اِ قامت پذیر ہوگئے۔ عليم سد، بركات احد، او كل ، تاحيات ، ورس ومدّ ركس عى عه والسدر ب آپ كتلافده كى بارى يس مولاناعبدالشاهر، شروانى على كرهى كلفة بين: ''وسَطِ الشِّياء رُّرُكتان كشرول ،خصوصاً بُخارا ، تاشقند وغيره سے ليكر، بِكَال كِآخرى عُد ووتک ،تقریباً ہر بڑے شہر میں ،کوئی شاکر دہ ضرور نظراً نے گااورا بھی حالت میں نظراً نے گانہ ...... عكما سے ہند ميں مولا تائم تعين الدين ، اجميري ، مولا تاخليل الرحل ، ثو كلي ، مولا نا نصير احمه مُقلَتي ،مولانا عبدالرطن، چشتي، حيدرآ بادي ،مولانا اشرف ،ماياني ،مولانا عبدالشجان، بهاري مولانا مقبول احمد، در بعلكوى مولانا محمود، سندهى مولانا عبيد الله الاصم، بهاري مولانا عبدالحميد تُرْبَىٰ ، مولانا محدشريف ، مبارك يورى ، مولانا عبدالقدير ، بدايونى ، مولانا فصل كريم ، بهارى ، مولانا احدكريم، بهاري مولاناعبدالواسع مولانامناظراَحسن، كيلاني وغيرهُم، خاص طورير، قابلِ ذكر بين " (ص٢٥٧\_سلمائة الذه " ياغى بندوستان "مطبوعه مجمع الاسلامي مبارك بوراعظم كره- يولي انثايا) تحيم سيد، دائم على (مير گرضلع پينه \_صوبه بهار ) طبيب خاص، در بار تو يک (راج يوتانه موجودہ صوبہ راجستھان ) کے فرزند، مولا ٹا حکیم سید، برکات احمد، ٹو گی ( ولادت • ۱۲۸ ھ وفات ربيع الاول ١٣٨٧ه/اگت ١٩٢٨ء) كي ابتدائي تعليم وتربيت ،مولانا محداحسن، گيلاني (مولا نامناظراً حسن گللانی کے جَدِ امجد) تلمیزعلاً مفصل حق، خیرآ بادی کی خدمت میں ہوئی۔ علم حدیث، سیدعالم علی، نگینوی ہے پڑھا۔ پھر،اینے والدےعلم طِب کی تعلیم، حاصل کی۔ مولا نامجرحس ،لونکی سے مرابہ پڑھا۔ علم كي تفقى بجهي نبيس، إس لئة رام پوريخ كل

علاً مه عبدالحق ، خیر آبادی ، فرزند وتلمیزِ علاً مه فصلِ حق ، خیر آبادی کی درس گاہ سے دابستہ ہوئے۔ اور حب بیانِ مولا ناعبدالشاہد، شیروانی ، علی گڑھی (متوفی ۴ مااھر ۱۹۸۳ء):
''حمدُ الله اور ہدامیہ کا فارغ شدہ ، یہ طالب علم ،ابیاغوجی اور میزان ، منطق جیسی ابتدائی کتابول کے درجہ میں ، شئے سرے سے شریک کردیا گیا۔

.... معادت مندشا گردئے، پندرہ (۱۵) سال، استاذی خدمت میں اِس طرح گذارے کے جس کتاب، حمدُ اللہ کو گرح گذارے کے جس کتاب، حمدُ اللہ کو گھرے پڑھ کرآئے تھے، جب، وہاں تک، کی سال میں پنچے تو ، ایک ہاڑتیں، کی ہار، سمعا قر اُق ،اے پڑھااور سنا۔

يەمرف نصاب درىي نظامى، بلكەقد ماكى كايى جى پارىمىس-

جِن مِين شفاء ابنِ سِينا، شرحِ اشارات طُوى، الْأَفْقُ الْمُسِين ، مير باقر واما و، حواثي وَوَّا الْي حواثي مرزاجان، خوانساري، موَلَّفاتِ تِوَقَّجَى ، خاص طور پِ، قاملِ وَكر بين -

خُود، مولا ناعبدالحق كى تصانيفِ خارج از نصابُ 'جواهِرِ عَاليهُ 'وغير ما ، پڑھيں۔'' پھر مولا نامحدالوب ، مُطلق ، قاضي رياستِ بھو پال كى خدمت ميں چھنج كر

ان علم حدیث پڑھا۔ بھو پال میں ایک سال سندیادہ، قیام کرکے، ٹونک، دالی ہوئے۔
زمانہ طالب علمی میں شادی ہوگئ تھی اور رام پور کے کی بزرگ سے بیعت بھی ہوگئے تھے۔
والد ما جد یکیم سید، وائم علی ، بہاری، ٹونکی کی عمر، جب پچپاس (۵۰) سے زائد ہوئی اور آپ
پرغلہ تصوف ہوا، جس کے بعد، ذرکر و شغل اور نحرات و گوششینی کی طرف، طبیعت، زیادہ مائل ہوئی
تو، ٹواب ریاست ٹو تک سے گفتگو کر کے ، اپنے بلندا قبال فرزند، سکیم سید، برکات احمد کو
اپنی جگہ ، مقر کرادیا۔ آپ نے معالی خاص، دربارٹونک کے عہدہ پر، ہی، مدة العر، اکتفاکی۔
زندگی کا پہلا حصہ، درس و افادہ تھا۔ دوس سے حصہ میں تصنیف و تالیف کا ذوق، عالب ہوا۔

آخر عرض، ہر چیز سے الگ ہوکر ، صرف عبادت ور باضت و عامدہ شن اِس قدر مشخول اور کو ہو گئے کہ گویا، آپ، اِی کے لئے بنائے گئے تھے۔

ریاب ٹو مک میں علیم سید، برکات احمد، ٹوکل نے جب، درس وقد رکس کا سلسلہ شروع کیا تھا تو، ابتدامیں، چندمقامی و بیرونی طلب، آپ کی خدمت میں، زیر تعلیم تھے۔

رفتہ رفتہ ،آپ کی دری عظمت کا اِ حاط، وسیع ہونے لگا۔ یہاں تک کدایک زمانے میں صح یا فج بجے ہے، رات کے گیارہ بج تک ، مسلس ،آپ کا درس ، جاری رہتا تھا۔ طلبہ کی کثرت و مکھ کر ، والی ٹو تک ، ٹواپ ، مجمدا براہیم خال خلیل نے ایک درمه کا نظام کردیاجس کانام "مدرم خلیلیه" رکھا گیا۔

محيم سيد، بركات احد، أو كل ايخ طلبريرب پناه شفقت فرماتے تھے۔ درس وقد ركس ك وقت، پورا رُعب وجلال، غالب رہتا تھا۔ بغیر مطالعہ کے قطبی وٹٹریے جامی بھی، نہ پڑھاتے تھے۔ علاوہ درسیات کے،طلبہ کومٹنوی مولا تاروم کا بھی ،درس دیا کرتے تھے۔

کی کوفلفہ،شروع کراتے

تو،اچ استاذ،مولا ناعبدالحق، خيرآ بادي كي تصنيف ' زُبدةُ الحكمة '' سے ابتدا كراتے مولانامناظرائس، گيلاني، پروفيسر جامعة عثانيه، حيدرآباد، وَكن في

مسلسل آٹھ (۸) سال تک، ٹو تک میں رہ کر، تھیم سید پر کات احمد، ٹو تکی ہے تعليم حاصل كأتحى-

انھوں نے ،جدریار جنگ ،مولا تا حبیب الرحلٰ خاں ،شیروانی ،علی گڑھی کی ہدایت پر حكيم سيد، بركات احمد، الونكي كـ أحوال يرمشتمل ايك تفصيلي مضمون لكها\_

جِي ١٣٢٧هـ ١٨٢٩ء كِي ما مِنامهُ "معارف" أعظم كَرْه كِي بين شارول بين شاكع موا\_ ال مضمون كاخلاصه اور پچھائي طرف سے اضافہ كرتے ہوئے

مولا ناعبدالشاہد،شیروانی، علی گڑھی نے اپنے تحقیق سوانحی مضمون کو کمل کیا ہے۔ جس كى روشى مين عكيم سيدير كات احداد كى كے كھا حوال، در بح ذيل بين

تقریباً ہیں (۲۰) سال تک بختلف علوم وفتون کی مسلس تعلیم ویڈریس کے بعد

ا دهر ، پچھلے دس پندرہ سالوں سے حضرت مولا نا حکیم سید برکات احمہ نے اپنی توجہ درس سے زیادہ ، تصنیف و تالیف کی طرف، پھیردی تھی۔ آپ کی گئی کتا ہیں، عربی زبان میں ہیں۔

اكم فخيم كتاب" السُحجَّة البُسازعَة "كنام عرب جس من ابعد الطبعيات ك چنداہم ابواب پر ، جمہداندانداز سے گفتگو کی گئے ہے۔اے مولانا انوا رُاللہ، فاروقی ،حیدرآ بادی نے

حکومتِ آصفیہ،حیدرآبادی جانب سے شائع کرادیا ہے۔

اكك كابآب ني فارى عربي من جدى ب

یہ بح العلوم ، مولانا عبد العلی ،فر کی محلی لکھنوی کی شرح منار (فاری ) کاعربی ترجہ ہے۔

كاش، يشاكع موجائة انساب كے لئے بہترين كتاب بے۔

آ خرعر میں، آپ پرتصوف کا غلبہ ہوگیا تھا، اور چندا ہم کتابیں، اس موضوع پر کھیں۔ جو، سب کی سب، غیر مطبوع ہیں۔

آپ نے '' دیا نزمر سوتی '' کے فلسفیانہ اصول کی تر دید پی، بزبان اردو، کچھنوٹ کرائے تھے ۔ جے، باضا بطرم تَّب کر کے آپ کے خَلفِ رشید ، مولانا تھیم سید مجمد احمد ، ٹو تکی نے شاکع کردیا ہے۔ بعض نزاعی مسائل میں ، چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں۔

تر فدى شرىف كى ايك ناكمل شرح بھى ہے۔

تھیم سید ، برکات احمد ، ٹونکی کے اندر تقویٰ ، ، إنابت ، إخلاص اور عشقِ نبوی کے جوہر ابتدا ہے منور تھے کیکن ، ان میں آب و تاب اُس وقت آئی

جب، علم وعقل سے تھک کر، آپ، بیٹھ گئے۔

يرتو، بميشے،آپكامغمول تفاكد:

رات كيتين بج ما رُحيتين بج ، أنه جات تهجد كى تماز پڑھ -پر منح تك ، ذكر بالجهر كرتے ، نماز فجر با جماعت ، مجد إلى اواكرتے طوع آفاب تك ، مسلسل دوردورے ، اؤجيد ما تورہ پڑھتے -تلاوت قرآن كرتے اوردلائل الخير ات كے اوراد ، فتح كرتے -

ما وی را می رہے موروں میں استرائی ہوا ، آن حب سفر با ند جھااور تجازِ مقد س کی گئے۔ آپ پر ، جج وزیارت کا شوق ، غالب ہوا ، آن حب سفر با ند جھااور تجازِ مقد س کی گئے۔ وہاں سے شام وفلسطین اور مصر ہوتے ہوئے ہندوستان والیس آئے۔

اس كے بعد،آپ كارنگ،بدل مواتفا۔

فَقُر ا، اور درویشوں کے بول تو، ہمیشہ سے عقیدت مند تھے

لیکن ،اب، اس جماعت کی دامن آمیزی کا جذب، بہت نیز ہوگیا۔ای عرصہ میں ایک ضرورت سے حیدرآباد، ذکن جانا ہوا۔

وہاں، تلاشِ نُقرامیں آپ کی نگاہ، ایک ایسے نقیر پر پڑی، جو،اپنی ظاہری شکل وصورت میں ایک معمولی ہے آ دمی تھے۔اور زعمی علوم میں بھی،ان کا پایہ، پچھ بلند نہ تھا۔ لیک منطق بقا نرکل مشھول میں ہے۔ یا تا فقس کر آستاں نریر جام جوا

کین، منطق وفلف کا میشه سوار، جب، اس فقیر کے آستانے پر حاضر موا تو، پچاس (۵۰) سال کے سارے سرمایے کو اس فقیر کے قدموں پر شار کر دیا۔ پر فقیر ، حضرت کمال اللہ شاہ ، نم ف مچھلی شاہ تھے۔ یہ بزرگ، مدراس کی ایک جماعت صوفیہ کے ایک بڑے اِصلاحی گروہ ہے تعلق رکھتے تھے۔ عكيم سيد بركات احمد ، فوكل كاسينه ، نهايت وسيح اورچشم ، كشاده محى -طلبہ کے ساتھ ، اولا د جیسا برتا وُ تھا غریوں ، بیواؤں ،ضرورت مندوں اور اہلِ تعلق کے ساتھ بخفی طور پر بخس سُلُوک کرتے تھے۔ خصوصاً، أقرِّ با كے ساتھ، آپ كاخسنِ سلوك، غير معمولي ہوا كرتا تھا۔ آپ کی تنخواه کا، بردا حصہ ایسے ہی عزیز ول وضرورت مندول کے درمیان تقشیم ہوجایا کرتا تھا۔ آ خریس عربوں کی مہمان نوازی کا جذبہ آپ پر ، بہت حاوی ہو گیا تھا۔ محبب رسول کی شمع کی کو ، جول جول بھول ، تیز ہوتی جاتی تھی ، دیارمجوب کا ہرآنے والا ، آپ کو بے چین کر دیتا تھا۔ یہاں تک کہای شوق کے پیش نظر، آپ نے چندسال پیشتر،ایک ستقل سرائے ا ہے مصارف سے ریاہے اُو تک میں تقمیر کرائی تھی، جس کا نام آپ نے ''رہاط' رکھا ہے۔ اس، رباط میں برقتم کے سامانِ راحت کا انظام، آپ کی طرف سے تھا۔ رياسب الونك بل جوعرب مهمان آتا خصوصاً ، اگر ، طه ينه طبيبها موتا تو،اس كے سامنے آپ معمولي خادم كى حيثيت سے اپنے كوچيش كرتے۔ ان کامالی تعاون کرتے اور دوسروں سے کرائے۔ اِی طرح ، دیگرمسلم ریاستوں ہے بھی رابطہ، قائم کر کے ،ان حفرات کو، ہرطرح ، مدد بہم پہنچاتے ۔ آپ کی اخلاقی صفات میں ، جو دوسخاوت کی صفت، بہت نمایاں تھی۔ لِپاس اور سواری دغیرہ میں آپ ساد گی پیند تھے۔معمولی لباس، زیب تن فرماتے۔مزاج یں وَ ارْقُلَی ، صدے زیادہ ، بڑھی ہو کی تھی۔ حرص وطع کا شائبہ ، مطلقاً نہ تھا۔ دیگر ریاستوں کی دعوت اور بروى برى پيش كش كے مقابلے ميں ،آپ نے ، رياب او نك ك قيام كو، بميشه ، ترجي دى۔ نواب رام پورکے اصرار پرآپ کا ایک علمی مباحثہ، رام پور میں مولانا عبدالوہاب بہاری ے ہوا، جن کی تفصیل آپ کے شاگر د،مولا نامعین الدین ،اجمیری نے ا ہے رسالہ' چہارتازیانہ تھار'' میں، لکھ دی ہے۔ بعض دیگر معاصر علما ، مثلاً مولا نا فصل حق ، رام پوری ، پرنیل مدرسه عالیه ، رام پور اورمولا ناعبدالله، ٹونکی ہے بھی بعض مسائل میں ،ٹوک جھونک رہی۔ نیز بعض مسائل دیوبندید کے متعلق بھی ،آپ نے بھی بھی ، کھ کھا۔

مولا نا حکیم سیر محمد احمد ،ٹونکی ،علماً ومنصباً ،ویناً وعملاً اپنے والد ماجد، حکیم سیر بر کا ت اتھ کے عِانشین تھے۔والد کے بعد،نواب ٹونک کےمعالیج خاص،مقر رہوئے۔ اورموصوف کی جگہ، درس وقد رکس کی پاک،آپ نے اپنے ہاتھ میں لی ۔ گر، دو تین سال بعد ہی، آپ، اِس عالم فانی ہے عالم جاد انی کے سفر پر، روانہ ہوگئے۔ ايك كتوب مين عليم سيرمحمه احمد ، أنو كلي (متو في ١٣٥٢ هـ ١٩٣٢ ) اينه والدما جد ، حكيم سد بركات احمد ، أو كل كرمانية إرتحال كربار بيس لكصة مين : '' آ فا فِصل وکمال ، عز الدول ۱۳۴۷ ها کو، شب کے ثین بجے ، غروب ہو گیا۔ ....وفات شريف سے سلے، وصيت فرمائى كه: مير عدد سراور، رباطكا، بورى طرح، خيال ركمنا میرے والد ماجد (حضرت مولا ناحکیم سید دائم علی ، بہاری ، ٹوکلی ) رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَاعُرس، ضرور، جارى ركمنا-مير عفاتحكا، بهت خيال ركهنا-'' دَورِعَلا لت، كامل يا في ماه، قائم رما، مگر، ايك روز بھي مشغله علمي ،تُرك نه ،وا\_ جمعه کے روز ،حفزت کی زندگی کا خیرون اور یومُ الرَّ حیل تھا۔ منیں ، جعد کی نمازے واپس آیا تُو، 'اَلتَّعَرُّف فِي حَقيقةِ التَّصَوُّف' 'كَمطالعه مِين، مُستَّر ق تق انھیں ایام علالت میں، تین علمی تصانیف فرمائیں ۔جن کا اختتام ، زندگی کے کھات کے إنتام كماته واب اورجن كومفرت عَلَيْهِ الرَّحْمَة كمعلومات كا، نجور مجمنا عابي-اورجن ين "إمْتِنَاع نظيرِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم "اور" إمتِنَاع كِذْبِ الْوَاجِب جَلَّ مَجَدُهُ "كو، أي قوى تراوروش ولألل وَ في ساطعه اور برايين قاطعه عابت كيا كياب كە، حضرت (سىد بركات احمد، نوكل) رُحْمَةُ الله عَلَيْه، جيساامام وقت بى كرسكتا ہے۔ اور تیسری کتاب، تصوف کے مسائلِ مشکلہ کے اللہ میں، بہترین کتاب ہے۔ ان، ہربہ کتب کی تصانیف، شروع مرض میں ،اس اَمرے مطلع ہونے کے بعد کہ: اب،اس دنیاے کوچ ہے، شروع کی گی۔ اوروفات حسرت آیات نے چندساعت پیشتر، إفتقام کو پہنچائی گئیں۔ 'اللی آخو الممکوب

کمترین ابوالحسنات ، مجمد احمد الهاشی ، معالیج خصوصی ، فر ماں رَ وَ اَسَے تُو مَک ِ ِ و ناظمِ اعلیٰ وصد رُ المدرسین وا رُ العلوم نظامیہ خلیلیہ یو بک ( را جستھان ) (تلخیص واقتباس از''سلسلۂ تلاشہ'' در'' باغی ہندوستان'' یقلم مولا نا عبدالثابد، شیروانی ، علی گڑھی۔ مطبوعہ الاسلامی مبارک پور۔ ۱۹۸۵ء)

تھیم سید برکات احمد اُوکل کے صاحبز اوے ، مولا نا تھیم سید گھرا تھ ، اُوکل ، آپ کے جانشین ہوئے حکیم سید محمود احمد ، برکاتی ، اُوکل و مولانا مسعود احمد ، برکاتی ، اُوکل ، آپ کے صاحبز ادگان ہیں۔ مولانا مُعین الدین ، اُجیری (متوٹی عاشور اُمحرُمُ الحرام ۱۳۵۹ھراپر میل ، ۱۹۳۵ھ) حکیم سید برکات احمد ، اُوکل کے قابلِ افتحار تلمیذ تھے۔

فارغُ التصیل ہونے کے بعد آپ ڈھائی سال تک مدر سنعمانیے، لا ہور کے صدرُ المدرسین رہے۔ ۱۳۳۷ھ میں ، آپ نے مدر سمعین الحق ، اجمیر شریف کی بنیا در کھی۔ای مدر سمیں تدریس کے دَوران ، نظام حدیدر آباد ، چھودت ، شریکِ درس ہوئے اورائے مثَاثر ہوئے کہ:

خلعتِ شاہانہ، عطا کیا۔پھر، حضرت مولا ناانوا ژاللہ، فاروقی، حیررآ بادی (وصال ۱۳۳۷ھر ۱۹۱۸ء) کی تحریک پر، مدرسہ معین الحق کو، مدرسہ معیدیہ عثمانیہ، قراروے کر اس کے لئے ساڑھے بارہ سوروپے ماہانہ امدادی رقم، جاری کردی۔

مولا نامعین الدین، اجمیری، اس مدرسہ کے صدر ہوئے۔ اور یہاں، پندرہ (۱۵) سال تک درس دیا۔ پھر، پھی، داخلی اختلاف کی وجہ سے اس سے ستعفی ہوکر محرم ۱۳۳۸ ہیں داڑالعلوم حنفیصو قید، اجمیر شریف، قائم فر مایا۔ اور بارہ (۱۲) سال تک، اس میں ورس وقد ریس کی خدمت انجام دی۔ اس کے بعد بھی کچھ اس طرح کے حالات سے، آپ، دوچا رہوئے۔

مولا تامعین الدین، اجمیری کے سانحہ ارتحال کے بعدا پنے ایک تعزیق مضمون میں سیدسلیمان، ندوی (متوفی ۱۹۵۳ء کراچی) لکھتے ہیں:

"مولا نا جميري كوالد، شاه عبدالرا أواق، فرهج كحلى سے بيعت تھے۔

اورخُود، مولانا اجمیری، شاہ صاحب کے صاحبزادے، حفرت مولانا شاہ عبدالوہاب صاحب (والدِ حضرت مولاناعبدالباری، فرنگی محلی مرحوم) ہے بیعت تھے۔ اِستَعْناه رُجوع اِلی الله، تو کل ، وغیرہ، آپ کی طبیعت ثانیہ، بن چکے تھے۔ آخر گی سکالی، تو ، بڑے ہی صبرواستقامت اور مُحوکِّل نہ زندگی کے، تھے۔

فرائضِ تعلیم و إقمالور شدومایت کی ادائی کے بعد مجھی ماوکوں میں وہلا ضرورت ، ترتقم سے۔ أرباب دولت وأبل دنيا بمصوصا أمر اقدُمًّام ، بميشه، بتعلق رب-ليكن، جب كوئى خدمتِ والاشين حاضر بهوتا تو،اع قلب يسمولاناك أخلاق فاضلكا الركر،واليس أتا-عبادت کا میرحال تھا کے فرائض کے ہؤا، ٹوافل وستحبات کے بھی ، ہمیشہ، یا بندر ہے۔ تارَم والبيس، ايخ أوراد وأشغال من فرق، شآف ديا-ت گوئی ش کی بوی سے بوی طاقت سے جی بھی ورے۔ أسلاف كى سُدّت كے مطابق، قيدوبندكى سُدّت سے بھى، دوحار بوئے۔ لكين الركوكي إلى وقتى ، برواشت كيا الديميشه وي كيا، جوماكي مجابد الورعام سباني كوكرناها ي ذات بوي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّم كما تحد محبت وثيفتكي كاميعالم تعاكم: صح جارى وغيره من، جب، يرحديث آلى كرحسور صلى الله عَليْه وَسلم ك مرضٍ وقات كَيْ تَكليف و كِير رحضرت قاطمه رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، إا تقيار، يكار أشيس: ياأبتاه !(اكيركباپ!)

مركاردوعالم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ف ارشادفر مايا:

لَا كُرَبَ عَلَى أَبِيْكَ بَعْدَالْيُومِ

آن كون كي بور بتهار عاب ير مصيت أيل م-"

تو، إس جمله ير عفرت مولانا اجميري، بتاب موجاتي، آنونكل آتي، جي فكل آئي بااوقات، تُشَى، طارى موجاتى \_ مدرساتى درس دية وقت، مرمرتبه، بيدا قعه چيش آيا ہے-' (ص ١٨٨٥ ٣٨٥ ملك الذه" باغي مندوستان" مطبوع المجمع الاسلاى مبارك يورضلع اعظم كرف

مولاناسير تجم الحن، رضوى، نيرآبادى ومولانا عكيم سير محوداتد، بركاتى، أو كل (كرايي) ومولانا عبدالثلبد،شروانی علی گڑھی۔ یتنوں حفرات ، مولانامعین الدین اجمیری کے نامور تلافرہ ہیں۔ عليم سيرمحوداحر، بركاتي، أوكى إلى "سلسلة خيراآباد"كآخرى" تلميذ اصل" تق-جفيس،١٣٣٨ هر١١٠ع على، كحدوبشت كردول في كرا في على شهيد كرديا رَحِمَهُ اللَّهُ رَحُمَةً وَاسِعَةً ـ

#### علاً مه،سيدسليمان اشرف

علَّا مه، سیدسلیمان اشرف بن مولا ناحکیم سیدعبدالله تقریباً ۱۳۹۵ هه ۱۸۷۸ء شمی محلّه میر داد، پینه، صوبه بهار پیم متولّد ہوئے۔ ربیخ الاول ۱۳۵۸ هزار بل ۱۹۳۹ء شمایل گرُه میں انقال ہوا۔

ابتدائی کتب پڑھنے کے بعد استاڈ الاسا تذہ مولانا ہدایت اللہ، جون پوری ، تلمیذِ علاَّ مہ فعنل جَی ، خیر آیا دی سے مدرسہ حنفیہ جون پورٹس علوم وفنون کی تخصیل و پخیل کی۔

ضوب بہار کے ایک چشی اُصدتی پررگ سے نسبت بیت اور اِجازت وخلافت تھی۔ فقیہِ اسلام، امام احمد ضاء قاوری برکاتی، بریلوی (وصال ۲۵، صفر ۱۹۲۱ه/۱۹۲۱ء) سے بھی اِجازت وخلافت، حاصل تھی۔

نواب، صدر ماجنگ، مولانا حبیب الرحمٰن خال، شیروانی، علی گرهی (متوتی ۱۳۹۹ھر ۱۹۵۰ء) کی وقوت وقر کیک کے نتیجے ش ۴۰۔۱۳۱۹ھر ۱۹۰۶ء ش

استاز دینیات مدرسهٔ العلوم علی گره کی حیثیت بسید سلیمان اشرف کا تقر ر موار حضرت مولا نامفتی اعجاز ولی مرضوی میریلوی کی تحریری روایت کے مطابق:

علاً مدسید سلیمان اشرف نے حضرت امام احمدرضا ، قادری برکاتی ، پر بلوی کی اجازت وہدایت سے علی گڑھکا کے سے دابیتگی ، اختیار کی۔

چِنا نچِه، مولانا مفتی اعجاز ولی خال، رضوی، بریلوی (ولادت ۱۳۳۲ه/۱۹۱۴ه\_وصال ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳ء)سالِق شخ الحدیث جامعهٔ تعمانیه؛ لا ہور تحریر فرماتے ہیں:

" آپ، اعلیٰ حضرت قُلِد من میر و ف کے حب ارشاد ، سلم یو نیورٹی علی گڑھ سے شملک ہوئے۔ آپ، رُشد و ہدایت کے پیکر، صدافت و دیا ثت کے جُسَّمہ تقے۔

سیای بھیرت میں لا ٹائی تھے۔' (ص ۳۱۔ مقالات بیم رضا، حصہ ہوم۔ مطبوعہ لا ہورا ۱۹۷ء) حافظ غلام تحوث، نبیر وَ عَلاَّ مہ ہدایت اللہ خال، جون بوری نے اپنے ایک مطبوعہ صفون میں علی گڑھ کالج میں علاَّ مہ جون بوری کی تقرری کی تفصیل، کچھے اِس طرح ، بیان کی ہے: و بینیات کے لئے ایک کمچرر کی ضرورت تھی۔ آپ کو مرحوکیا گیا۔ اور انٹرونو کے ضابطہ کی کارروائی ، کمل کرنے کے لئے آپ سے کہا گیا کہ: '' مجردہ'' کے موضوع پرایک مضمون کھیں اور اِس موضوع کی کتابیں۔ کتب خانہ، حبیب آنچ (علی گڑھ) ہیں مطالعہ کرکے ، اُن سے اِستفادہ کرلیں۔ آپ نے فرمایا: بِحَمْدِ اللّٰہ! جمحے ، کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف کا غذاور قلم دوات مہیّا کردیا جائے۔

چٹانچہ، بعد نماز عشاء تا نماز کجر، ایک ہی مجلس میں، پاکیس (۲۲) فل اسکیپ صفحات پر مال صنمون اور گران قدر مقالہ تح ریکر دیا۔ جھے ذمہ دارانِ کا کج نے بے حدید کیا۔

ير،آپ علمالياكه:

کائی کی جامع مجدیں ،توحید کے موضوع پر ، بعد نماز جھ ایک خطاب فرمادیں۔ چنانچہ،آپ نے توحید کے موضوع پر تین گھنٹے تک ایساز بروست خطاب فرمایا کہ: اے سُن کر، پرستاران وحید، جموم اُٹھے۔

یے خطاب، ڈینیات کمیٹی کے اراکین، نواب، وقارُ الملک،مشان حسین، اور صدریار جنگ مولا ناحبیب الرحمٰن، شیروانی وغیرہ نے بڑے اِنہاک اور دل جسمی کے ساتھ سنا۔

ادراً ی روز، پچاس روپے ماہانہ پر بحیثیت استاذ و بینیات علی گڑھکا لی آ پ کی تقریبی ہوگئ۔

(ملخصا مضمون ' مولانا سلیمان اشرف اور مولانا حبیب الرحن ،شروانی کے تعلقات ' بقلم حافظ فلام فحث ،نیر کا قل مرم برایت الله ، جون پوری مطبوعہ : سمائی ' المجلم '' کراچی شارہ پر بل تاجون ما 194ء)

علم وضل ، فہانت وفطانت ، تقریر وخطابت اور بصیرت و تذیر بروٹر اُت حق گوئی ش علم وضل ، فہانت وفطانت ، تقریر وخطابت اور بصیرت و تذیر بروٹر اُت حق میں ماری کے ساتھ اسے سے میں ماری کھر گذاردی کے ساتھ آ ب نے علی گڑھ شی ، ساری کھر گذاردی۔

آپ کیایک تا گرد، پردفیسر، شیداحرصد یقی (متونی ۱۹۷۷ء علی گرھ ہو ہی) لکھتے ہیں:

''مرحوم (سیدسلیمان اشرف) میں، اپنا استاذ کا بی، جَبر دت وطَعطنہ تھا۔ ان کی شفقت میں، جی دینہ کر دینہ کر دینہ کر ماتھا۔ میں نے مرحوم کو، حکک کر، یا۔ گول مول با تیں کرتے ، جھی نہ پایا۔''

("گنجیا کے السالیہ ۔ از پردفیسر رشیدا تعصد یقی کتبہ جامید لمینڈ، جی دین کا موسلہ افزائی کا

اس قابل افتحار شاگرد پر، آپ کے مایہ ناز استاذ کی شفقت و پذیر ائی وحوصلہ افزائی کا

ایک تاریخی واقعہ، پروفیسر رشیدا حمصد یقی، اس طرح، بیان کرتے ہیں:

د'جون اپور میں سیرت رسول کا جلہ تھا۔ مرحوم (مولانا سیدسلیمان اشرف) کی

تقرير مورى تقى

جله كياتها، ايك جم غفيرتها-

مرحوم (سیدسلیمان اُشْرِف) این مخصوص والہانہ جوش ووَ اَرْقُلَی کے ساتھ بَقر رِکررے تھے۔ حاضرین کی خاموثی کاعالَم ، میتھا کہ سارا جمع ، ایک ، ی منتقس تھا۔

استے میں دورے ایک بوڑھا، پہتہ قد منحی شخص، شمکا ہوا، اُنبوہ کو جرتا ہوا بردھتا نظر آیا۔ جس شخص کے پاس سے گذرتا ہے، وہ ،خوف وعقیدت سے سٹ کر تعظیم دیتا ہے۔ ویکھتے بی دیکھتے، پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔

مرحوم كوه سينے سے لگا كره بيشانى كابوسدديا۔ اورواليس چلا كيا۔

یے مولا تاہدایت اللہ خال صاحب مرحوم (سیرسلیمان الشرف) کے استاذ اور جون پوریس اُس وقت علم وہتر کے چٹم وچراغ بتھے''

(" عَنْ إِلَا الله الله الروفير، وشير احرصد يتى مطبوعه والى ولا مور)

تحریکِ خلافت و تحریکِ عدم تعاون (۲۰-۱۹۱۹ء) کے دَورش ہونے والی بے اصولی اور ہندوس کے ہاتھوں، کھلونا بنے والے ' ہندوسلم اتحاد' کے دَورش جراَت وبصیرت کے ساتھ آپ نے جو کھی کھااور لیڈروں کی بے اعتدالیوں کا، جوانجام سامنے آپا

أس كے بارے يل ، پروفيسر ، رشيدا حمصد لي لكھ إن

''سیلاب، گذرگیا۔جو کچھ ہوئے والاتھا، وہ ،بھی ہوا۔لیکن، مرحوم (سیرسلیمان اشرف) ئے اُس عہدِ مراسیمگی ہیں جو کچھ،لکھودیا تھا، بعد ہیں معلوم ہوا کہ:

"دهقیقت، وی تھی۔اُس کا ایک ایک حرف سی تھا۔ آج تک اس کی سیانی، اپی جگہ، قائم ہے۔ سارے عکما، سیلاب کی زدیس آ چکے تھے۔ صرف مرحوم، اپنی جگہ، قائم تھے۔"

('' محجمائے کراں مائی''۔ از پر وفیسر رشید احد صدیقی مطبوعہ مکتبہ جامعہ لمینڈ، ٹی ویل ۴۵۔ وآئینز ادب، لاہور)

عربی زبان واوب کی جامعیت و برتری پر،علاً مه، سیدسلیمان اشرف کی نهایت و قیع کتاب ٔ 'اَلْمُعْبِین ' پژه کر،مشهورمششرق،مسٹر براوَن نے کہاتھا کہ: ''مولانانے،اِس عظیم موضوع پر،اردوزبان میں،یہ کتاب ککھ کر،ستم کیا۔ عربی،یاانگریزی میں ہوتی، تو،کتاب کاوزن اوروقار، بہت پڑھ جاتا۔'' علاً مفسل حق، خرآ بادى كى فظر كاب أمنيا ع السفطير" (فارى) سبت يهلك آب نامية المنظير " (فارى) سبت يهلك آب نام المامين جون يورت شائع كى -

آپكى تعدوتصانف، النُّور، الرَّشاد، الْحَج، الْاَنْهار، الْمُبِين، وغيره

آب كىلمى يادگارىيى -

علاً مه سیدسلیمان اشرف نے تقریباً نصف صدی تک مسلم پونیورٹی علی گڑھ میں تدریبی فرائض انجام دیے۔ ہزار ہاطلب نے آپ سے اِستفادہ کیا۔ جن ٹیس سے چندمشاہیر تلانمہ ہ سے ہیں: میلنج اسلام ،مولا نا ڈاکڑ فضل الرحمٰن انصاری (کراچی) پروفیسر، رشید احمد صدیقی (علی گڑھ) وُلاہور)

۵ررئیج الاول ۱۳۵۸ هر ۲۵ را پریل ۱۹۳۹ ء کو، حفزت علاً مه سیدسلیمان اشرف کا وصال ہوا علی گڑھ کے قبرستان میں آپ، مدفون ہوئے۔

آدم تی پیر بھائی منزل ، علی گڑھٹیں، آپ نے ٹیں (۳۰) سال تک تیام کیا۔ آپ کے قدرشناس، نواب، حبیب الرحمٰن خال شیروانی (متوفیٰ ۱۹۵۰ء) کی تحریک پر مسلم یو نیورٹی ، علی گڑھ کی' ایکر یکٹوکونسل' نے مارچ ۱۹۳۰ء ٹیں، یہ تجویز پاس کی کہ آپ کے نام کا کتبہ، آوم ، تی پیر بھائی منزل کے شالی برآ مدے کے وسطی کمرے کے دروازے پر، آپ کا نام ایک کتبہ، تصب کیاجائے۔

چنانچہ، اس تجویز کے مطابق ممل کرتے ہوئے کتبہ، نصب ہوا۔ جس پر، مرقوم ہے: ''مولا ناسیدسلیمان اشرف صاحب، مرحوم ومغفور صدر شعبہ دبینیات ، مسلم یو نیورٹی علی گڑھ۔ متوطن بہارشریف (بہار)

## مولا نافضلِ حق ،رام بوري

مولا نافضل حق ، رام پوري (متولد ٨ ٢١ه ١٦ مرا٢ ٨ ١٥ - متوفى ذوالقعد ه ١٣٥٨ هـ ١٩٣٠) ه) (١) مفتى لطف الله ، على كرُّهي ، تلميذ مجابد تُريتٌ ، مفتى عنايت احمد ، كا كوروي (٢) مولا نامدایت علی، بریلوی بتلمیذ علاً مفصل حق ،خیرآ بادی (٣) مولاناعبرالحق، خيرآ بإدى، فرزندوتلميذعلاً مفصل حق، خيرآ بإدى (٣) مولا ناسيدعبدالعزيز، انبيٹھوي، تلميذمولا ناعبدالحق، خير آبادي كے نامور معقولی شاگر داور مدرسه عالیه، رام پور کے پڑیل تھے۔ عافظاته على خال شوق، رام يوري، اين معروف سواخي وتاريخي كماب "تذكرة كالمان رام يور" مطبوعه دبلي ١٩٣٩ء ش كلصة بين كه: مولوی فیصل حق ، رام پوری بن مولوی قاری حافظ عبرالحق باره موافعير (٨١١ه) من ،رام بور من پيرابو ي یمی سال (۱۲۷۸ هه) مولانا فصل حق خیرآبادی کی رحلت (درجزیرهٔ انترمان) کا ہے۔ گویا، الله تعالی نے مرحوم کا جانشین، بیدا کیا۔ ابتداءً عن والد مولوى عبد الحق عضظ قر آن شروع كيا مر ، وه ، بوجة تعلق تدريس ، نواكهالي ، بنكاله مين رہتے تھے إس لئے ويگر شہور مُفّا ظِ شهر (رام بور) عقر آن شریف،حفظ کیا۔اوردی (۱۰)سال کاعمر میں ختم حفظ کرلیا۔ سب درسیہ، فاری کی عکیم احس، ساکن محلہ کھاری کویں (رام پور) سے پڑھیں۔ اورع لی صَرف ونحی، مولوی عبدالرحمٰن، قندهاری جوعلّه کی مجد میں رہتے تھے، اُن سے اوردیگر منتجی طلبے پڑھیں۔ اِی طرح ،ابتدائی کب منطق بھی ،رام پور میں پڑھیں۔ تحصیل علم کے لئے سفر علما کی قدیم سُدّت ہے، اس لئے یہاں سے تھیکم پور، علاقہ علی گڑھ کو، مولوی علیم عبدالکر میم خال، رام پوری سے اِستفادہ کے لئے گئے۔ و مال ، مُلَّا ، حَسَن اورشر حِ وقامیه، إس درجه کی ویگر کتابیس پڑھیں۔ و بال سے على كر ه آ سے اور مولا نا لطف الله على كر هي ( تلميذ ارشد مفتى عنايت احمد كا كورى

مؤلفِ تواریخِ حبیب إللہ وعلم الصیغہ ) سابق مفتی عدالتِ حیدرآباد، ترکن کی خدمت میں عاضرہوئے اور بہاں ، اکثر کتب معقولات ومنقولات، حدیث وقفیر کی شخیل کی مولا نالطف اللہ علی گڑھی کی توجہ اور بہاں ، اکثر کتب کے سبب، بہت می کتب در سِ نظامی کی تعلیم بھمل ہوگئ ۔ فئد مَا کی کتابوں کی خصیل وتعلیم کاشوق بیدا ہوا تو علی گڑھے بریلی کی خصیل وتعلیم کاشوق بیدا ہوا تو علی گڑھے بریلی آگے اور مولا ناجہ ایت علی ، پریلوی ، شاگر ومولا نافضل می ، فیر آبادی سے کتب قد مَا ، شل شرح إشارات وغیرہ کا استفادہ کیا۔ سے کتب قد مَا ، شل شرح إشارات وغیرہ کا استفادہ کیا۔ تعمیلِ علوم وفنونِ معقول ومعقول کے بعد ، بریلی سے دام پور آگئے اور مدر سے اول ، مقر رہوئے۔ اور مدر سے عالیہ دام پور کے مدر سِ اول ، مقر رہوئے۔ اور مدر سے علی میں کا سلسلہ ، شروع کردیا۔ فیا یہ بیات میں کا سلسلہ ، شروع کردیا۔

نہا ہے بخضرعر میں تحصیلِ علوم نے فراغت یا کر، درس وقد رکیس کا سلسلہ، شروع کر دیا۔ اورشی سے شام تک بھیس (۲۳) تھیس (۲۳) اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ حکیم نوزالجسن، افسر الاطبی، ریاست بھویال نے اکثر کتب درسی، آپ سے بریلی میں پڑھیں۔

توابرام پور کے عہد حکومت (۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۳۰ میں، مدرسته عالیدرام پورکا جب، نیاا نظام ہوا، تو ، مولوی ہدایت علی ، بریلوی مرحوم کو بریلی سے بلاکر، مدرسته عالیه، رام پورکا، مدرس اول، مقر رکیا۔

مولا نافصلِ حق ،رام پوری، اوقاتِ مدرسته عالیدرام پور کے علاوہ

شب كورس كياره بج تك الين مكان يرطلبه كويره أت تق

اور پڑھانے میں بڑی ول چپی کے ساتھ ، سخت محنت بھی کیا کرتے تھے۔ اِس طرح سیروں طلب، آپ ہے مستفیض و مستفید ہوئے۔

آپ کے چند تلافرہ کے نام، بیایں:

مولوی محمده ین ، مدرسِ بزاره مولوی غلام جیلانی، مدرس تناول علاقهٔ مرحد مولوی عبدالدین عبدالعزیز ، مدرسه دمضانیه، کلکته مولوی فضل کریم، مدرسِ چکوال ، پنجاب مولوی حمیدالدین مدرس نهره مولوی محمد این ، قدهاری مولوی سیف الله ، براتی مولوی عبدالردود، بدخشانی ما فوندزاده محمده ین مدرس قدهار مولوی احماطین، مدرس مدرسه عالیه، رام پور مولوی عبدالحمید، مدرس مدرس خولوی مسلم، جون پوری مولوی عبدالحمید، مدرس مدرست چا نگام مولوی مسلم، جون پوری مولوی عبدالکریم مولوی ملم، حول یا سید پوسف، مدرای ، مدرس مدرسه نعمانیه ، د بلی مولوی عبدالکریم مولوی خلیل الله مولای عبدالکریم مولوی عبدالکریم مولوی عبدالکریم مولوی خلیل الله مولای الله مولای عبدالکریم مولوی عبدالکریکار مولوی عبدالکریم مو

مولوی قلام محد، ملتائی، مدر تب اول دہتم مدر سانوار العلوم، رام پور۔
مدر سرعالیہ، رام پورکی مدر لیس کے زمانہ میں وزیر ریاست بھویال کی دعوت پرایک سال
کے لئے مولا نافعل حق، رام پورک نے مدر سلیمانیہ بھویال میں محکی مدر لی خدمت، انجام دی تھی۔
حض العکما، مولا ناعبدالحق، خیر آبادی فرزندو تلمیز علا مفعل حق، خیر آبادی
جب، مدر سرته عالیہ، رام پورک نے بان ہے بھی معقول کی بعض اہم کتا ہیں پر معیس۔
مولا نافعل حق، رام پوری نے ، ان ہے بھی معقول کی بعض اہم کتا ہیں پر معیس۔
مولا نافعل حق، رام پوری ، اس کے بعد، درجہ بدرجہ، ترقی کرتے ہوئے مدر بی اول، مدر سرعالیہ، رام پوری ، اس کے بعد، درجہ بدرجہ، ترقی کرتے ہوئے مدر بی اول، مدر سرعالیہ، رام پوری ، اس کے بعد، درجہ بدرجہ، ترقی کرتے ہوئے مدر بی اول، مدر سرعالیہ، رام پوری مقرر ہوئے۔

غالبًّا 19۰9ء یا ۱۹۱۰ء میں گورنمنٹ بنگال کی جانب سے مدرستہ عالیہ، کلکتہ کی دعوت ملی اورایک سال تک آپ نے مدرسہ عالیہ، کلکتہ میں تعلیم دی۔

ی میں مصول دفعیت کے لئے رام پورآئے ، تو ، تو اب رام پورکا تھم ہوا کہ:
مولا نافعیل میں ، رام پوری کو، اب ، رام پورے کلکت، نہ جانے دیا جائے۔
چنانچہ کلکت کی ڈیرھ موکی ملازمت ، ترک کر کے آپ مدرسے عالیہ، رام پور میں پرنہ ل بمقرر ہوئے۔
اوقات ، آپ کے نہایت عمدہ بین فلفہ کے درس وقد ریس کے باوجوو
کتاب وسُقت سے اعتقاداً وعملاً ، سر مُو ، تجاوز وتفاوت ، نہیں ہے۔
امام اعظم الوضیفہ کے مقلِد بین ۔ دین کی محبت ، رگ و پے میں پیوست ہے۔
امام اعظم الوضیفہ کے مقلِد بین ۔ دین کی محبت ، رگ و پے میں پیوست ہے۔
خوش اخلاق اور طلبہ پرمہر بان وشیق ہیں ۔ طر زِنفہیم ، بے مثال ہے۔

آپ کی تصانیف میں سے حاشیہ میرالیاغوجی، شرح الیاغوجی، حاشیہ میرزاہدا موزعامہ الظّفر الحامدی، افضل التحقیقات فی مُسُمّلة القِفات، شائع ہوچکی ہیں۔

(ملخصاً ازص ساس عاص ۱۳۳۰ من کره کا طالب رام پور ' موَلَقه حافظ احمالي خال شوق رام پوري-مطبوعة بمدرد پرلیس کوچه چیلان ، د بلی طبع اول ۱۹۲۹ء)

### مولا ناامجرعلی،اعظمی،رضوی

صدرُ الشَّر بعِيه، بدرُ الطَّر يقيه، مولا ناحكيم مفتى ، مجدا مجد على ، اعظمى ، رضوى بن حكيم جمالُ الدين بن خدا بخش بن خيرالدين، ٢٩٦١هـ (٩٥ ـ ١٨٥٨ ء ش محلّه كريم الدين بور، قصبه كھوى، شلع اعظم گڑھ (موجودہ ضلع مئو۔ يو يي) ميں بيدا ہوئے۔

ا پٹے بچا زاد بھائی،مولانا محمصد بق، عظمی بتلمیز مولانا ہدایث اللہ، جون پوری سے مختلف علوم وفنون کی ابتدائی کتابیں پڑھ کرآپ ہی کے مشورے پر

مولا ناہدایت اللہ ، جون پوری ، تلمیذاستاذِ مطلق ، علاً مفصلِ حق ، خیر آبادی سے اُخذِ علوم واِکسّابِ فیض کے لئے جون پور پیٹی کر ، مدرسہ حفیہ میں داخل ہوئے۔ یہاں ، تکمیلِ علوم وفنون کر کے ، شخ الحجةِ ثین ، مولانا شاہ وصی احمد ، محبّہ شسورتی (وصال ۱۳۳۳ه حدیث کیا۔ فدمت میں حاضر ہوکر ، مدرسةُ الحدیث ، پیلی بھیت (روجیل کھنڈ) میں ، در سِ حدیث لیا۔ اور سیر حدیث سے سرفراز ہوئے۔

لكَفْنَوُ يَنْ كُر مَكِيم عبد الوالى ، جهوا أي الوله الكفنوسي علم طِبْ ، حاصل كيا-

۱۳۲۳ ہے ۱۳۲۷ ہے، حفرت محبر شامور تی کے مدرمہ الحدیث، پیلی بھیت میں ورس دیا۔ اس کے بعد، ایک مال تک، پٹنہ (بہار) میں مُطَبُ کیا۔

پٹنے حضرت محبر ٹسسورتی کی ہدایت پر، بریلی پہنچ کر، دارالعلوم منظرِ اسلام، بریلی میں مدرس ہوئے ۔ تدریس ، مطبع اہلِ سُنَّت بریلی کا انتظام ، جماعتِ رضائے مصطفیٰ ، بریلی کے شعبۂ علمیہ کی صدارت ، میساری خدمات ، آپ کے سر دھیں۔

یہیں،سلسلۂ عالیہ قادر سے برکا تیہ میں، فقیہِ اسلام ،امام احمد رضا، قادری برکاتی ، بریلوی نسبتِ بیعت وارادتِ قائم کی اوراجازت وخلافت سے سرفرا ز ہوئے۔

۱۹۱۱ه اه پین تکمیلِ' کننو اُلایت ان فی تو بخته الْقُو آن ''ازامام احدرضا قادری برکاتی ، بر بلوی، آپ بی کی مساعی جیله کا نتیج ہے۔

واز العلوم، معینی عثانیہ، اجمیر شریف اور مدرسہ حافظیہ سعیدیہ، ریاستِ دادوں (علی گڑھ) کے بھی، آپ سالہاسال تک، صدر مدرس رہے۔ اجمیر شریف و بے پوراور جودہ پور کے علاقے میں آپ کی دعوتی وہلینی مسامی، گراں قدر ہیں ۔ رجب ۱۳۳۹ھ مارچ ۱۹۲۱ء کے اجلاس جمعیۃ العکما ، متعقدہ اسلامیہ کالج گراؤنڈ، ہر کی کے موقع پر، آپ کے ستر (+۷) سوالات پر شتمل کتا بچہ ، بنام' اہمام جب تامَّہ'' مطبوعہ بر کمی ۱۳۳۹ھ ۱۹۳۱ء آپ کی دینی وعلمی وکری جامعیت وبصیرت کا شاہ کار ہے۔ شعبان المعظم ۱۳۵۸ھ راکؤ بر ۱۹۲۵ء کی آل انڈیاسٹی کا نفرنس (مرادآباد)

زمر اِبتمام، صدرُ الا فاضل، مولا تا محرثیم الدین، مراد آبادی (وصال ۱۹۲۸ه ۱۹۲۸ء) میں، آپ نے نمایاں طور پرشرکت کی۔

صدرُ الشريعِيكِ ، الله تعالى نے تُمله علوم وفنون مِين مهارتِ تامّه ، عطافر ما كَي تقي \_

لیکن تغیر، حدیث اورفقہ فضوص لگاؤتھا فقہی جزئیات، ہمیش نوک زبان پر دہمیں ، اس لئے معفرت امام احمد رضا، قادری برکاتی ، بریلوی نے آپ کو "صدرُ الشَّر بعد "کالقب، عطافر مایا۔
"شرحِ معانی الآثار" پر، آپ نے مسوط حاشیہ (جوشائع ہوچکا ہے) وادوں ، علی گڑھ کے قیام کے زمانے میں تحریر کیا۔" قاوی امجدیہ" آپ کا مجموعہ فاوی (چہار جلد) ہے "بہارشر بعت" کے سترہ (۱۷) ھے ، پاک وہندیں مسلسل ، شائع ہور ہے ہیں۔

بہارشر بعت کے چھ جھے، فقیہ اسلام ،حفرت المم احدرضا ،قاوری برکاتی، بریلوی کی اصلاح وقصد بق ہے مزین میں۔

بهارشر ایت کی املیازی خصوصیت، بیم کد:

پہلے، آیاتِ مبارکہ، گھر، احادیثِ مقد سر، اُس کے بعد، مسائلِ فقہید، بیان کے گئے ہیں۔ صدرُ الشریعہ کے چندمتاز تلامدہ کے نام، مندرجہ ذیل ہیں:

محدِّ ث اعظم پاکتان، مولانا سردار احمد، لاکل پوری حافظ مِلَّت ، مولانا شاه عبدالعزیز مراد آبادی الحریب الرحمٰن، قادری ، اله آبادی ، اُڑیسوی مدرُ العکما، مولانا سیدغلام جیلانی ، میرشی مفتی اعظم کان پور ، مفتی رفافت حسین ، مظفر پوری مسلم کان پور ، مفتی رفافت حسین ، مظفر پوری مسلم کان پور ، مفتی رفافت حسین ، مطفر پوری مولانا غلام بیلانی مسلم العلما، قاضی شمل الدین ، جعفری ، جون پوری مولانا فلام بیلی مولانا تفقر سعلی خال ، بر ملوی (سنده) مولانا وقارُ الدین ، پیلی محیتی (کراچی) مولانا اعجاز رضوی ، بر ملوی (لا مور) ، مولانا حشمت علی ، پیلی محیتی ، مولانا محمد الیاس ، سیا لکوئی و غیر شم محضرت مولانا محمود ، قادری ، رفاقتی ، مظفر پوری لکھتے ہیں :

صدرُ الشريعِه، حضرت مولا نامحد المجد على ،اعظمى ، جس وقت ، مدرسه حنفيه ، جون پور ميس داخل ہوئے ، أس وقت ،استاذُ العلما ،حضرت مولا نامحد مدایت الله خال ، خفی ، فاضل رام پوری شُمّ جون پوری کا آخری دَورِحیات تھا۔

ورازی عمر کی وجہ سے کتبِ علّیا کی مدریس ممتاز شاگردوں کے سپر دکر کے،خود ابتدائی کتابوں کا درس دیتے تھے۔ حضرت صدرالشریعہ کے ساتھ بھی الیابی ہوا۔

ان کے قریبی خاندانی بزرگ، حضرت مولانا محمرصد ایق، اعظمی (حضرت مولانا غلام بزدانی اعظمی وحضرت مولانا غلام جیلانی، اعظمی کے والدِ مکرًم)

اور حفرت مولا ناسید ہادی کئن رشیدی کے فیتہ لگا ویں۔

حفزت صدرالشریعه کی محنتِ تحصیلِ علم کا صُغُف ، ذکاوت اور توتِ آخِذہ ، طاحظہ فر ماکر حفزت فاضل رام پوری نے ان کے اسباق ، آپنے پاس کر لیے۔

وہروایت جو، متواتر ، ہم تک پینی ہے، وہ ، یہ ہے کہ حضرت فاصل رام پوری نے فر مایا: پڑھنے والا بھی ملاقو ، پڑھا ہے مل

حضرت صدرالشر بعد، فُدِّسَ سِرُّهُ نے دَورهُ حدیث شریف، درسهٔ الحدیث، پیلی بھیت میں، حضرت مولانا شاہ، وصی احمد، محدِّث صورتی ہے کیا۔

مصباح العارفين ،حضرت مولانا شاه مصباح الحن عَلَيْهِ الرَّحْمَة

آستان صمديه يجيهوندشريف شلع إناده (موجوده شلع أورّيا، الريرديش)

حفرت فاضلِ رام پوری سے تکمیلِ علوم وفنون کرکے وَ وروَ حدیث کے لئے حفرت محدٌ ٹسورتی کے پاس،ان کے آخرعبد میں پہنچ۔

تو، حفرت محد ث سورتی فے حفرت صدرُ الشريعد كے بارے ميں فر مايا:

يهال، جو که تا، وه، كيا-

حفرت صدرُ الشريعية فُدِّسَ سِرُّهُ فِي ١٣٢١ه كَ أَوَاثْرِ ما وَشُوالَ عِنْدَريسَ كَا آعًا ز پينه عظيم آباد (صوبه بهار) كے عظيم دارالعلوم حنفيہ سے كيا۔

يهال ١٣٣٧ هشعبان تك، أتمهات تب علوم وفنون كادرس ديا-

۱۳۲۸ ہے۔ ۱۳۳۰ ہے، امام اہلِ سنّت ، اعلیٰ حضرت فَدّسَ سِدُهُ کی سر پری وگرانی میں، آپ بی کے مدرسہ اہلِ سنّت ،مظرِ اسلام ، بر ملی شریف میں علوم وفتون کی قدریس

اور تفقهٔ میں امتیازی تحسین سے سرفراز ہوئے۔ حضرت صدرالشریعہ کی کیسی بھیرت والی آ کھی ؟ اور کیسی عمیق فکر تھی ؟ اپنے ''اجمیر کی وَورِ مَدر لیس' کے شاگر دوں کے بارے میں آخر زیادہ حیات تک فریاتے رہے کہ:

ساری عمر میں بس بی ایک جماعت طی ہے۔

جس كرتمام طلبه و بين وظين اورتعليم سے عابيت ول جسى ركھنے والے بيں \_" (سلخساً ص: ١١٠ وص ١١١ \_ سوائح رفاقتی" ـ مؤلفه مولانا محود احمد ، قاوري ، رفاقتي ، مظفر يوري \_

كاروان رفاقت \_اسلام آباد\_مظفر بور- بهارطيع اول ١٣٨١ هرنومره ١٠١٠)

مجی تلاقدہ صدرالشریعہ ،بغض لبه تعالیٰ علم وعمل کے جامع اورفضل و کمال کے حامل تھے جن کی مایہ ناز شخصیات اور وقع وعظیم دینی وعلمی خدمات

آج بھی ہنوادِاعظم اہلِ سنت وجماعت کے لئے سرمایۂ اِفتخار ہیں۔

بطورِ ثمونہ صرف ایک شخصیت کے تعلق ہے بقلم مولانا موصوف بختفر تاکثر ، در بِ وَ بل ہے: '' حضرت استاذ العلما ( حافظ مِلَّت ) علم وَعمل کے قطب مینار تھے۔

مرسداهل سنَّت اشرفيه مصباح العلوم مهارك بورك وين وعلى تقير ورّ تي مين زندگاني

گذاردی \_قانع و پطع تھے۔أسلاف كباري رَوْق پر، دين علوم كي رُوري ميں لگھر ہے۔

خدمت اسلام کے لئے افرادسازی کا گرال بہا کارنامہ، انجام دیتے رہے۔

حضور قبله گای (حفرت مفتی محدر فاقت حسین ، اشر فی مظفر پوری) مُسدَّسَ سِرُهُ ف خدمت دینی علمی میں اینے دورُ فقا بے درس:

ایک استاذُ العلما (حافظ مِلْت ،مولانا عبدالعزیز) دوسرے، محد ث اعظم، پاکستان (حضرت مولانا سرداراحمه) صاحب کی وقع خدمات کاذ کرفرماتے۔

علاشبه بدودون ،ا پ ملك شي شريار علم تھے"

(ملخصاً ۱۲۳ سوائح رفاقتی، مؤلفه مولا نامحوداحد، قادری، رفاقتی ، مظفر پوری کاردان رفاقت۔ اسلام آباد مظفر پور۔ بہار طبح اول ۱۳۳۱ھرنومبر ۲۰۱۰)

حفرت صدرُ الشريع كفرزند وللميذ، علاَّ مدعبدالمصطفیٰ ، اعظمی ، از ہری (كراچی) پاكتان كے صف اول كے عالم دين ہونے كے ساتھ، جمعيةُ العكماء پاكتان كاہم رہنمااور ممرِ قومی اسبلی تھے۔

ديگر صاحبز ادگان مين قاري رضاء المصطفىٰ، اعظمى (كراچى)علَّا مه ضياء المصطفیٰ، قادري ومولا نافداءُ المصطفیٰ، اعظمی بین -

اوَّ لِ الذِّ كردونو لِ حضرات كا انتقال مو چكا ہے۔

صدرُ الشريعان قيام بريلي كي ووران ١٣٣٧ه من بهلاج كياتها-

دوسری بار، فج وزیارت کے ارادہ ہے اپنے وطن، تصبہ گھوی ضلع اعظم گڑھ (موجودہ ضلع

مئو) سے روانہ ہو کرمبی بہنچے اورمبی میں ارد والقعدہ ١٥٣٨ ١١٥ مرا ١٩٢٨ء کو، آپ کا وصال ہو گیا۔

تدفین آپ کے وطن، تصبی گھوی شلع اعظم گڑھ (موجودہ ضلع مئو، از پردیش) میں ہوئی۔

شاعر مشرق ، شفق جون پوری نے صدرُ الشریعہ کے عربِ چہلم کے موقع پر مقد مشرق ، شفق جون پوری نے صدرُ الشریعہ کے عربِ چہلم کے موقع پر

ا يْ عَقيدت كاخراج اورتحفه، إس طرح ، يبش كيا:

مر وخورشید، پیشانی تھکا دیں جدهرجائیں فرشتے، پرنچھادیں

ملای ،جایجا ارض وسماوی رئے خدام ،اے صدیشریت!

#### مولا نايار محمد، بنديالوي

استاذ العُكما، مولانا يارتُحد، بنديالوي (متولد ٢٠٥٣ هر١٨٨٥ - بنديال ضلع سرگودها صوبه بنجاب وصال ٢٢ رنحرم ٢٧ ١٣ هر ٢ ردمبر ١٩٢٧ ) بن ميال شاهنواز نے

هفظِ قرآن کے بعد ایک مقامی عالم سے فاری پڑھی۔

مولا نامحدامیر دامانی (مؤلّف قانونچیامیریه) ہے صَر ف ذُمُو اور بعض و بنی کتابیں پڑھیں۔ مولا نا ثناء اللہ ہے موضع پنجا ئن ضلع جُہلم (صوبہ پنجاب) ہے اَلْفِید بن مَالِک پڑھا۔ مولا نا غلام احمد، حافظ آبا دی، صدر مدری جامعہ تعمافیہ، لا ہور ہے قنون عالیہ کی شخصیل کی۔

مدرسه چامع معجد، فتح پوري، د بلي مين جمي بحر تعليم، حاصل کي۔

مولانا یار مجمد، بندیالوی نے مدرسہ حنفیہ، پیٹنہ، بہار میں مولانا سیر عبدالعزیز، المبیٹھوی سہارن پورک ہتلمیڈ علّا مدعبدالحق، خیرآبادی سے اور آپ کے چلے چانے کے بعد اس مدرسہ حنفیہ، پیٹنہ میں مولانامحمد پُرول خان، افغانی سے بھی تعلیم، حاصل کی۔

مزید تعلیم کے لئے حضرت امام احمدرضا ، قاوری ، برکاتی ، بریلوی کی خدمت میں بریلی حاض ہوئے۔ بریلی حاض ہوئے۔ بریلی حاض ہوئے۔ آپ نے اپنی معروفیات تھنیف و تالیف اور علائے جون اور میں تعلیم ، حاصل کرنا مولانا ہدایت اللہ ، جون یوری سے مدرسہ حنفیہ جون یور میں تعلیم ، حاصل کرنا

آپ كے لئے بہتر ہے۔وہاں،آپ تشريف لےجائيں۔"

حضرت مولانا یارمحر، بندیالوی نے مزحت سفر باندھا۔اور جون پور بھنے کر

آپ نے مدرسہ حنفیہ ی مولانا ہدایت الله، جون پوری تلمیذر شید، امامُ الحکمة والکلام، علاَّ مه فصلِ حق ، خیرآ بادی مستنظمی کتب، مثلاً: اَلاَّفُقُ الْسُمْبِ نَ ، شرحِ إشارات، حواهی قدیمہ وجدیدہ پڑھ کر، پمیل کی بعض اسباق میں، مولانا عبدالقاور، سرحدی آپ کے ہم سبق تھے۔

حفرت مولا ناصوفی محم<sup>حسی</sup>ن، چشتی ، صابری ، الدآبادی (وصال ۸رر جب۱۳۲۲هه ۱ متبر ۱۹۰۴ء) خلیفهٔ محفرت حاجی امدادُ الله، منها جرکی ، چشتی ، صابری (وصال ۱۳۱۷ه - مکه کرمه) سے سلسلهٔ چشتیرصابر بیدیین ، بیعت ہوئے -

اوردُ حالَى سال تك، بارگا وشيخ مين حاضر، ره كركتب تصوف كا درس ليا\_

سلوک کے منازل، طے کیے۔اور اِ جازت وخلافت سے مشر ق ہوئے۔
استاذ الاسا تذہ ، مولا نا ہدایت اللہ، جون پوری کے انتقال کے بعد، مدرسہ حنفیہ، جون پور
میں، مدرس، مقر رہوئے ۔ بعدازاں،الہ آباد، رام پور، بھوپال،ٹو نک کے مدارس میں، ہیں (۴۰)

یکس (۲۴) سال تک، تدریبی فرائض، انجام دینے کے بعد، وطن (پنجاب) واپس ہوئے۔
اورتقریبا تمیں (۴۰۰) سال تک، یہاں، تشنگان علوم کی علمی بیاس بجھاتے رہے۔
آپ، نہایت قوئی الحافظہ تھے۔ تمام علوم وفنون میں کا اللہ و ماہر تھے۔
اورفقہ میں بید طولی، حاصل تھافی مناظرہ میں، دَرک وکمال تھا۔ تقریر وخطابت، بے نظیرتھی۔
قیام ہند کے دَوران ایک مرتبہ آپ کی ملاقات، دیو بندی عالم، مولا نا اشرف علی، تھا نوی سے ہوئی۔ آپ نے تھا نوی صاحب سے بوچھا کہ:

ارشادباری تعالی و علم آدم الاسماء کلّها، شی ،الاسماء معر ف بلام استخراق اور کلّها عمو کدم استخراق اور کلّها عموم کله استخراق المحادث می استخصیص ایستان می استخصیص استخصیص ایستان می استخصیص استخصیص ایستان می استخصیص ایستان می استخراب ایستان می استان می استخراب ایستان ایستان

وَ، جِعْم، حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلام كے لئے ثابت ہے

أے ، چی کر میم صلّی الله عَلَيْهِ وَ سَلَّم كے لئے ماننا، كيوں كر، كفروشرك ہے؟ تقانوى صاحب نے كہا: حضرت آ وم عَلَيْهِ السَّلام كو، صرف أساء كاعلم ويا كيا تقا نه كهُ سَمّيات كارلِها لذا، يعلم گُلَّى نہيں ہوا۔''

مولا ٹایار گد، بندیالوی فرایا: اس کے بعد، ارشاد ہوتا ہے:

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْئِكَةِ فَقَالَ ٱنْبِئُونِي بِٱسْمَاءِ هُولَاء -

هُر، أوم عَليهِ السَّلام عفر ما يا: أَنْبِنُهُمْ بِأَسْمَاءِ هِمْ -

ال صصراحة، ية علما بك.

آدم عَلَيْهِ السَّلام كو، أسااور سُمَّيات، دونول كاعلم ،عطاكيا كيا تها، نه كه صرف أساكا-تفانوى صاحب ہے كوئى جواب، نه بن پڑا-

وطن، واپسی کے بعد، حضرت مولانا، یارمحر، بندیالوی نے دارالعلوم اِمدادید مظهرید (بندیال صلح سر گودها، پنجاب) قائم کیااوراس میں درس و تدریس کے فرائض، انجام دے کر، باصلاحیت عکما کی ایک فوج، تیاری میددارالعلوم آپ کی دینی علمی یادگاراورانل سدّت کی عظیم درس گاہ ہے۔ استاذ الاسا تذہ، مولانا یارمحم، بندیالوی سے تعلیم یانے والے سیکروں طلبہ میں سے

چند مفرات كام، درج ذيل بن:

مولانا حافظ عطامحر، چشتی ، گولزوی مولانا عبدالغفور، بزاروی مولانا فتح محد مولانا قاور بخش مولانا عبدالرجیم (کاشغر) مولانا عبدالخالق (سوات) وغیر هُم ۔

آپ کے تلامذہ میں، سب سے زیادہ فیض رساں شخصیت، مولا نا عطامحر، چشتی، گولاوی استاذ واڑ العلوم امدادیہ مظہریہ، بندیال ضلع سرگودھا، پنجاب کی ہے۔

آپ کے پالواسطہ ویلا واسطہ تلامذہ ،کراچی سے پیٹاورتک کے مدارس میں

گراں قدرتدر کی خدمات، انجام دے رہے ہیں۔

استاذ العلماء مولانا يارمجر، بنديالوي كا وصال ٢٣ رمحرم ١٣٧٧ هر٧ ردممبر ١٩٢٤ء كوموا

بنديال ضلع سر گودها (پنجاب، پاکستان) مين، آپ کائز ار ، مُرجِ خلائق ہے۔

آپ کے صاحبز ادگان مولانا محمد عبدالحق ومولانا محمد فصل حق ،اصحاب علم فضل ہوئے۔

(ملخصاً من ۵۷۰ تا ص ۵۷۲ مـ تذکرهٔ اُ کابر اہلی سنّت مولانا محد عبدالحکیم شرف، قادری مکتیدقادریه، جامعه نظامیدرضویه، لا بور طبع دوم ۴ مهما هر۱۹۸۳ مرمع اضافه)

#### مولا ناشاه عبرالقدير ،عثماني ، بدايوني

مولانا شاہ''عاشق الرسول، محمد عبد القدير''عثمانی، قادری، بدايونی (ولادت پروز جيمارشنبه۔ اارشوال ۱۳۱۱ھريماراپر مل ۱۹۹۸ء \_وصال پروز پخ شنبه ۳۰ رشوال ۱۳۷۹ھر۳۱ مارچ ۱۹۲۰ء) ين محبّ رسول، تائج الحول بمولاناعبد القادر، بدايونی كا تاريخی نام''محم ظهورُ الحق'' ہے۔

مولانا شاہ عبدالقدری، بدایونی ، انجی آٹھ سال ہی کے تھے کہ والدِ مکرّ م تائے الحول ، بدایونی (وصال ۱۳۱۹ ھر ۱۹۰۰ء) کا ظاہری سائی شفقت، آپ کے سرے اٹھ گیا۔

برادر بزرگ، مولانا شاہ محموعبد المقتدر، بدایونی کے سایہ عاطفت میں آپ کی پرورش ہوئی۔ جنموں نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف ، خصوصی توجی ٹر مائی۔

۱۳۳۱ھ تک، برادر برزگ ، مولانا شاہ عبدالمقتدر ہی کی خدمت میں مولانا شاہ عبدالقدیر تحصیل علوم وفنون کرتے رہے۔ اِس دَوران ، حافظ غوثی شاہ ، مولوی سیدالطاف علی ، مولوی سید عبدالحی ہے بھی ابتدائی تعلیم پائی۔

در س نظامی کی کتب متداولہ، مولا نافضلِ احمد، قادری ومولانا محبّ احمد ، قادری ومولانا حبیب الرحمٰن ، قادری اور مولانا حافظ بخش ، قادری ہے بھی اِکتباب و اِستفادہ کرتے رہے۔

سلسلۂ خیرآباد کے معروف وجلیل القدراسا تذہ اورطاً مدعبدالحق خیرآبادی، فرزند وتلمیذِ علاً مفصلِ حق، خیرآبادی کے سلسلۂ علم کے مشہور تلائدہ ، مولانا سیدعبدالعزیز، انبیٹھوی، مہارن پوری ومولانا تا تحکیم سید برکات احمد، ٹوکلی تلائدۂ علاً مدعبدالحق، خیرآبادی کی درس گاہ سے بھی مولانا شاہ عبدالقدر بدایونی نے تعلیم یائی۔

> "استاذ مولا ناسيد عبدالعزيز صاحب كى خدمت مين حاضرى دى ـ أنحول نے يوچھا كون مو؟ كيول آئے مو؟

انھوں نے عرض کیا:بدایوں سے پڑھنے آیا ہوں۔

بدایوں کا نام من کر، وہ چو کے والد کا نام ہو چھا۔ اِنھوں نے بتایا: مولوی عبدالقادر، قادری۔ سیدعبدالعزیز، انبیٹھوی صاحب نے فر مایا: تمہارے والد، میرے استاذ کے استاذ بھائی

تھے۔اٹھوبِ نے اتا پڑھلا ہے کہ مات پشتوں تک کافی ہے۔ائم، کیا پڑھو گے؟

"أَلْمُولُويٌ "(مولا تاعبدالقدير، بدايوني) في عرض كيا:

آپ، پڑھائیں گے تو، بیل بھی، پڑھا ہوا، ہوجاؤں گا۔''

سيدصاحب نے يو چھا: ابھی تک کيا کرتے رہے ہو؟

انھوں نے کہا: درسات کی تحمیل، گھریر ہی گی۔

پھر، جیس سد برکات احمصاحب کے یاس، اُونک چلا گیا۔

استاذ النے اور فرمایا: بیتو، مان سکتا ہوں کہ استاذ نے بڑھاپے میں خدمت گارر کھ لیا تھا۔ ورنہ، برکات کاعلم سے کیاتعلق؟

الْمُولوى (مولا ناعبدالقدير، بدايونی) نے عرض كيا: آپ استاذ بھائی ہيں۔ايک دوسرے كو، جوچاہيں، كہد كے ہيں۔ گر، ميں تو، تحكيم صاحب كاشاگر دموں مير سامنے چھند قرما كيں۔ " سيدصاحب خوش مو گئے۔

> قر مایا: ادب جائے ہو۔ شاید پڑھ جاؤ۔ گر، میں، بڑی کتا میں، نہیں پڑھا تا۔ مان

المولوي (مولا ناعبدالقدير، بدايوني) في عرض كيا:

جوكاب آب كبيل كروى ياهول كالمرجمة ،آب سيراها إ-"

سيدصاحب فرمايا: "الياغوتي" لاؤ (منطق كايبلا قاعده)

دوس عدوز،ایاغوجی لے کر پنجے۔

انھوں نے پڑھانا،شروع کیا۔ پہلی کتاب میں وہ مطالب، بیان کرناشروع کیے

جو، بڑی سے بڑی کتابوں بی میں ملتے ہیں۔

درس ختم ہواتو ،فر مایا کل سے اپنی پندے جو کتاب جا ہو، لاؤ۔

(ص٥٣٥ ـ "احوال ومقامات" \_ بحواله ص اعوالم " فقراً بإديات " مؤلَّفه مولانا اسيد الحق محمد عاصم

قادرى بدايونى عائ الحول اكثرى، بدايول ٢٠١١هد١١٠٥)

مولانا شاہ عبد القدرير ، بدايوني اپنے برادر بزرگ، مولانا عبدالمقتدر كے دامن كرم سے وابسة اورآپ بى كى مريد تنديمادى الاولى ١٣٣١ ھى آپ كوايى برادر بررگ كى طرف ے اجازت وخلافت کی۔ ۱۳۳۴ھ م ۱۹۱۵ء میں براور بزرگ کے وصال کے بعد مولانا شاہ عبدالقدير، بدايوني نے اپن آبائي سجاد و قادر به، مجيديه، بدايوں کو، زينت ورونق بخشي \_ تقريبا ١٩٢١ء ع، ريات حيراً باديس مولانا شاه عبدالقدر بدايوني كاقيام ربا-جس كاسلسله مقوط حيدرآباد (١٩٣٩ء) تك، جارى ربا-آپ، ریاست حیدرآباد کی طرف سے "مفتی اعظم عدالت عالیہ، حیدرآباد" کے عبدهٔ جلیله پر، فائز تھے۔ ۱۹۵ء ش حیدرآ باد کی جگہ، بدایوں، دوبارہ آپ کامر کز توجہ بنا۔ مفتی وی فی طریقت ہونے کے ساتھ ، مسلمانانِ ہند کے قوی ومِنی واجتماعی اُمورومعاملات ے آپ کو گہری ول جسی ربی اور مختلف مائل وقر یکات میں مرارع مل رہے۔ تح يك خلافت (١٩١٩ء) وتحريك عدم تعاون (١٩٢٠ء) يس آپ نے نمایاں اور سرگرم کروار اوا کیا۔ مولا تأمحمودا حد، قادري، رفاقي مظفر يوري لكهي بن "اگریزوں کےخلاف الزائی میں کافی حصہ لیا۔ مولانا عبدالباری ، فرنگی محلی ، مولانا سید فضل الحن، حرت موہانی، ومولانا سیدمصبل أكن، يجيموندوى فُدّستُ أَسُرَادُهُم مِرْفَقاع صوى تع-كاكورى شريف كے مشہوركيس كى آپ نے بورى رہنمائى كى مولانا قطب الدين عبد الوالى فرنگی کی کے ساتھ ،صوب سرحد کا ذورہ کیا۔ انگریزی حکومت کی دست درازی سے دلی ریاستوں کو بچانے اور محفوظ رکھنے کے لئے لا ہور میں ،کل ہند کا نفرنس بلائی اور خطبہ صدارت پڑھا۔ مجد شہید گنج (لا ہور) کی والیس کے لئے حضرت مولانا سید جماعت علی شاہ محدِّ ثعلی پوری (سیالکوٹی) نے جدو جہد کی ،آپ نے ان کی پوری مدد کی۔ انگریزوں نے عرب اکثریت کا توازن برباد کرنے کے لئے اُرضِ مقدی میں

اگریزوں نے عرب اکثریت کا توازُن برباد کرنے کے لئے اُرضِ مقدی میں باہرے بہودیوں کولاکرآباد کرنا شروع کیااور عربوں نے ان کے خلاف، صداے اِحتجاج، بلندگی تو ، حالات کامشاہدہ کرنے کے لئے آپ نے ہندوستان کے نمائندہ کی حیثیت سے فلطین کا سفر کیا۔

مفتی اعظم فلطین ،سیدامین الحسین نے عربی یو نیورٹی کے لئے ہندوستان کا دَورہ کیا

تو ،ان كرتر جمان اور سكريم ي كاكام كيا-

....دوبار، في وزيارت ع مشر ف بوع ما عددون خان كعبر كالشل من

شركت كى حرم نبوى اورروضة مطتمره كى خلوت خاص مل ، بارياب موت ــــ

دربارغوت اعظم (بغداد شریف) کی حاضری معمولات تحی

آپ،سب پہلےعالم ویزرگ ہیں

جن كو، در بارشريف (بغداد مقدسه) ش، امامت و خطابت كا إعزاز ملا ـ

ای طرح مفتی اعظم فلطین ،سیدا مین الحسین کے اصرار پرآپ نے مجد اتسیٰ میں چھکا خطبید بااور نماز پر حائی۔"

( من ۱۵ واوس ۱۵۱۔ " تذکر رَهَ عَلَما سائل سنت "موقعه مولا ناتحووا حمد ، قادری مطبوعہ کان پور ۱۹۷۱ ) سید محر حسین ، سید پوری ، آپ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ:

"اتٍ بدرعالى قدر (تامج الحول) اوراخ مكرم، مولانا شاه عبدالمقتدرصاحب، بدايوني

ے پڑھا۔ بعد آتھ برس کی عمر کے، جب والدصاحب کا وصال ہوگیا

توا١٣٣١ ه تك مرف بحالى صاحب تحصيل وتحميل كي

بہ مقام ٹونک (راج پوتانہ) تین ماہ تک معقول ومنقول کا، جناب مولانا سید برکات احمصاحب (ٹونکی) سے مطالعہ کیا۔اس کے بعد، کتب معقول مولوی سید عبدالعزیز صاحب انبیٹھوی سے جومولاناعبدالحق صاحب، خیرآبادی کی یادگار ہیں، آخذ فرما کمین۔

سيدصاحب في نهايت فخروم بالت كم ماته ، آپ وُتعليم دي\_

اورچند ماه بعدى، اجازت، درس كى ،عطافر مائى\_

.....عار جمادی الاولی اسهه ه، به تقریب عرب حفزت تائج القول بدایونی حب فرمائش جناب مولانا سیدشاه آملیل مشن صاحب ،مار بروی

مولانا عبدالمقتدر صاحب نے آپ کواورمولوی مکیم عبدالماجد صاحب بدایونی کو اجازت وخلافت تحریری وزبانی،عطافر مائی۔

(ص٣٦١ مظيم العكما دتراجم الكملا فيرمطبوعه بحواله ص ٢٥ - " تذكرهٔ خانوادهٔ قادريه مرتبه مولانا عبدالعليم ،قادري ، مجيدي مطبوعة الحج ل اكيذي ، بدايوں ، شوال ١٣٣٣ هرتمبر١٥٠١ ء )

خرآ بادی اساتذہ وطلبے کے باہمی علاقہ محبت وشفقت وعقیدت کاذکرکرتے ہوئے

مولا نااسيدالحق محمرعاصم قادري،بدايوني للصع بين:

راقم الحروف كردادا، عاش الرسول، مولاناعبدالقدي، قادرى، بدايونى بحى حكيم سيد بركات احد، أو كلى (تلميذ مولاناعبدالحق، خيراً بادى) كے قليد بين -

ا پے مشائع طریقت اوراسا تذہ کی نُسبتوں کے احترام میں آپ بھی ، ایک الگ شان رکھتے ہیں۔ استاذ زادہ کے ادب واحرام کا ایک واقعہ ، عم عمرم ، حضرت عبدالمجید اقبال قادری صاحب

(مقیم کراچی) نے سایا۔افھوں نے فرمایا کہ:

عَالِبًا ١٩٥٨ء، يا ١٩٥٨ء من ، جب حضرت عاشق الرسول، آخرى بار، كراچى تشريف لات تو ، صديق بهائى كے گھر، قيام پذير تھے۔

صحت، بہت خراب تھی۔ بغیر مہارے کے خودے ، اُٹھ بھی بنیں کے تھے۔

مریدین ومتوملین کامجمع تھا۔ اِی درمیان، تھیم سید محمود احمد، برکاتی، ٹوکل (جو، اُس دقت نوجوان تھے ) آئے ادر مصافحہ کر کے ایک کونے میں خاموثی سے بیٹھ گئے۔

كافى در كے بعد كى في خفرت كو بتاياكه:

''مولا نابرکات احمد، ٹوکی کے پوتے، یہاں تشریف فرماہیں۔'' بیے نتے ہی، حضرت اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود، کھڑے ہوئے۔

حكيم صاحب كوآ كے بلايا۔وست بوى كى اورفر ماياكہ:

صاحب زادے! آپ نے اپناتعارف بھی بہیں کرایا۔

اگر،آپ،ایے بی المحکر چلے جاتے تو، میں، قیامت میں استاذ کو کیا جواب دیتا؟ اس داقعہ کی جانب، خود حکیم سیر محمود احمد برکاتی نے بھی مختصراً، اشارہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

" ١٩٥٤ء من ، آخرى بار ، كراجي تشريف لائے تھے۔

میں، ملاقات کے لئے حاضر ہواتو ،مفلوج ہونے کے باوجود ،دوسروں کا سہارا لے کر مجھ تعظیم دی مرف ،مولا ناسید برکات احمد کی شاہت کی بتا پر۔''

(ص ۱۷۵-"مولا نا عکیم سیر یکات احمد! سرت اورعلوم" مؤلّفه علیم سید محمود احمد، برکاتی، أو تی ( کراچی) برکات اکیڈی کراچی ۱۹۹۳ء)

جب، استاذ اوراستاذ زادول سے "فیرآ بادیوں" کے عشق و محبت اورادب واحر ام کا ذکر چل رہا ہے تق میں اور اور اور ام کا ذکر چل رہا ہے تق میں اور اقعہ بھی ، ہے گل ، نہ ہوگا کہ:

۱۳۷۱ه ۱۹۵۷ء میں، خانقاد عالیہ صمدیہ ، پھیھوندشریف (ضلع اثادہ ۔ یو پی) میں حضرت مولانا سید محمد کبرمیاں ، پیشی ، پھیھوندوی کی دستار بندی کا جلسہ تھا۔

جس میں اپنے وفت کے اُجِلَّہ عُلما تشریف فرما تھے۔

گر، جلسہ کی صدارت کے لئے بانی محفل حصرت خواجہ مصباح الحس ، چشتی رُ سُمنهٔ اللّٰہِ عَدِیْهُ نے حضرت عاشق الرسول ، مولا ٹا عبدالقدیر بدایونی کا نام پیش کیا۔ اور اس کی وجہ جمی خودہی ، بیان فرماوی۔ جلسہ کی روداد کے مرتب ، علیم ظہیرالیجا و لکھتے ہیں :

'' جلسہ کی صدارت کے واسطے، حضرت مولانا شاہ عبدالقد برصاحب بدایونی کانامِ نامی اِس مختفر تقریر کے بعد، پیش فرمایا:

حفزات! آن قصبہ میں مسلمانوں کوجس ذات اُقدس کی وجہ علم دندہب سے ذوق وشوق پیداہوا، وہ، میرے حفزت قبلهٔ عالم (مولانا سیدشاہ عبدالصّمد، چشتی، سُهواتی) رضی الله تعالیٰ عنه کی ذات اُقدس تھی۔

چوں کہ میرے حضرت قبلہ عالَم نے تمام ترفیض علم، تاخ الحول، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر (بدایونی) صاحب سے حاصل فرمایا، جو، حضرت مولانا شاہ عبدالقدیر صاحب کے والد ماجد تھے۔ پس! میں نے ، ای لحاظ سے حضرت مولانا (عبدالقدیر، بدایونی) کانام نا می پیش کیا ہے۔''

(ص ٣٨- يوم فضيلت ظهيرالتجاد، چشتى مشموله المفوظ مصائح القلوب أيا تظامى پريس، كان پور ١٩٥٥ء) إس سے اندازه موتا ہے كه:

خیراً بادی سلسلے میں، نہ صرف تلانہ ہ، اپنے استاذ اوراستاذ زادوں کا کیا ظافر ماتے تھے۔'' یک تلانمہ ہے اُخلاف و جائشین بھی، اپنے اکا ہر کے استاذ زادوں کا ادب واحتر ام فر ماتے تھے۔'' (ص ۲۰ وس ۲۱' خیراً بادیات''۔ مؤلّفہ مولانا اسیدالحق محمد عاصم، قادری، بدایونی۔ تاجی افحول اکیڈی۔ بدایوں طبح اول ۲۳۳۲ ھرا ۲۰۱۱ء)

اینے جلسہ ٔ وستار بندی ، پھپچوندشریف ۱۹۵۷ء کاذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا سید محمدا کبر، چشتی ، سجادہ نشین خانقاہ چشتیہ صدید، پھپچوندشریف ضلع اٹاوہ ، تحریر فرماتے ہیں:

۱۳۷۱ میں ، حضور قبلہ عالَم ، صدر مجل عکما کے اہلِ سدِّت ، حافظ بخاری، خواج بیکس نواز سیدشاہ عبدالصَّمد ، مودودی ، چشتی فُدِّسَ سِرُّهٔ النُّورَانِی کے عرس کے موقع پر ، میری دستار بندی تھی۔ جس میں ، اُس زمانے کے بڑے بڑے عکماے کرام تشریف لائے تقے حضرت مفتی اعظم (بریلی شریف) بھی، پہلی ہارجلہ وستار بندی میں بھیچھوندشریف تشریف لائے تھے۔ جب جھے، پہلی مرتبہ، ملاقات کا شرف، حاصل ہوا۔''

(ص٣٩٣- "جبان فقي اعظم" مطبوعه رضاا كيدى بمبئي ١٣٢٨ وركه ٢٠٠)

حضرت مولا ناشاہ عبدالقدری، بدایونی کے مرض وصال کاذکرکرتے ہوئے ، مولا نااحد حسین قادری، کُتُوری، بدایونی لکھتے ہیں:

> ''پالآخر، وقت موعوداً پہنچا۔ سرشوال (۱۳۷۹ه) کو،ظهر کی نماز اداکر کے سینے پر، ہاتھ باند ھے باند ھے، باداز بلند' مامعیود' فرماکر، وصال فرمایا۔ پورامکان، عجب فوراور خوشبوسے مجرگیا۔

چرة مباركه ايبانوراني اورهبهم تفاكرالفاظ ، بيان كرفي عقاصري -

اس خرے، سادے شہر (بدایوں) میں کہرام کی گیا۔ بزار ہابندگانِ خدا، خرطت ہی مدرسہ قادریہ (بدایوں) میں آگئے۔ ۳ رشوال (۱۳۷۹ء) کو بعدِ جعد، حبِ معمول، عید گاوسشی (بدایوں) میں، نماز جنازہ، آپ کے صاحزادے، حضرت شخ سالم میاں نے پڑھائی۔

اور عمر ومغرب کے درمیان ،حضور کی میت شریفہ آپ کی آخری آرام گاہ درگاہ قادر پی(بدایوں) پہنچادی گئی۔

ادرسر کار، صاحبُ الاقتد ار (مولا تا شاہ عبد المقتدر، بدایونی ) کے پہلومیں، تدفین ہوئی۔ (ص ۲۵' اکابر بدایوں' مولئ احرحین ، قادری، گوری ، بدایونی۔ تائج الحول اکیڈی۔ بدایوں طبع جدید جمادی الاولی ۱۳۳۳ احرمارچ ۲۰۱۳ء طبع اول ۲۰۰۱ احرام ۱۹۸۵ء)

# خواجه سيدمصباح الحسن، چشتى ، پُھپُھو نُد وي

خواجرسيد مصبائ الحسن، چشتى ، پيمپوند وى (ولادت مرجمادى الاولى ١٣٠٥ - ١٨٨٧ - ١٨٨٥ و وودى ، چشتى وصال رمضان ١٣٨٥ - ) فرزند و تلميذ " حافظ بخارى" ، خواجه ، سيد عبدالضمد ، مودودى ، چشتى شبوانى وتلميذ مولا نام بايت الله ، جون بورى ومولا ناوسى احمد ، كدّ ث سورتى الله در ما لم اور مصلب ومند ين شيخ طريقت تقد

آ پ نے قرآن شریف اپ والد محرم، حافظ بخاری کے جال شار مرید حافظ اخلاق حسین ، پانی پی (فرزند خواجد الطاف حسین حالی) سے ختم کیا۔

حافظ اخلاق حسین نے اپنی زندگی ، پھیپوند شلع اٹاوہ (اتر پرویش ،اغذیا) ہی میں گذاری۔ اور وہیں ، مدفون بھی ہوئے۔

تواد سیدمصباخ الحن مودودی، چشتی نے مولا ٹامحہ ابراہیم، بدایونی ، فرزند مولا نامحت احمد بدایونی سے پھیھوندیس ہی کافیہ ، شرح جامی ، شرح وقامیہ ، شرح تبذیب تک پڑھا۔

ورمیان میں بعض کتا ہیں ، مولا نا سیر اخلاص حسین ، سہوانی اور مولا نا تھیم مومن سجاد، کان پوری سے بھی پڑھیں۔

اس کے بعد کی تعلیم کے بارے میں ''ملفوظِ مصافِحِ القلوب'' (۱۳۷۱ھ) طبع اول ۱۳۷۷ھ کے مرتب ،مولا ناظم پرالسجاد، نبیرہ مولا ناحکیم،موس جبّاد، کان پوری بحر رفر ماتے ہیں. ''اورآ خرمیں مُلَّا حَسَن ،ثورُ الانوار،شرحِ وقابی، حضرت قبلتہ عالم (حافظِ بخاری، خواجہ) سید عبدالصَّمد ،مَو دودی، چشتی ،سَهوانی ،رَضِی اللهُ عُنهٔ سے پڑھیں۔

بعدہ ، حضرت قبلیہ عالم نے اپ وصال سے چندماہ پیشتر ، ماہ صفر المنظفَّر ۱۳۲۳ھ یں استاذ العلما ، امام معقول و منقول ، حضرت مولانا ہدایت الله خال صاحب ، رام پوری رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، جو ، امامُ المُعُقولات ، حضرت مولانا فصل حق ، خیر آبادی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَارِسُد تلامْده میں بقے ، اُن کی خدمت میں جون پور، بغرضِ تعلیم ، رواندفر مایا۔

وقت روانگی، جونسیحت فرمائی، وہ، حضرت قبلّهٔ عالم کے حالات وفات میں ، مرقوم ہوئی۔ چٹانچہ، آپ نے تین (۳) برس، حضرت مولا ٹا (ہدایت اللہ، جون پوری) کی خدمت میں رہ کر، کتبِ معقول وفلسفہ اور اصول فقہ، ختم فرما ئیں۔ نیز ای ، دوران میں مولانا سیر سلیمان اشرف صاحب بہاری ہے بعض پیلی کتابول کی تحراری۔ جون پوسے فارغ ہونے کے بعد، شخط المحد شین ، مولانا وسی احمد ، محدث شدور تی رُخمهٔ اللهِ عَلَيه کی خدمت میں ، پہلی بھیت ، حاضر ہوکر ، اور تین سال قیام قرما کر علم حدیث وتفییر ، حاصل فرمایا۔ پھیھوند ، واپس آنے کے بعد ، مولانا تحکیم موس سجّا و (کان پوری) صاحب سے وفتح ارف الْمُعَارف 'پڑھی۔

إس طرح،آپ نے ۱۳۲۸ هش، علم ظاہر عفراغ، حاصل فر مایا۔

مرقد مبارک، پھیھوند شریف ضلع اٹاوہ (موجودہ ضلع اَوریا) ہیں، مُر جَعِ خُواص وعوام ہے۔

ھافظ بخاری (وصال کارجہادی الاخری ۱۳۳۳ھ) نے اپنے فرزند عزیز، سید مصبائ الحن کو، پھیھوند شریف ہے جون پوریخ فِ تعلیم، رخصت کرتے ہوئے جوقیمتی ناصحانہ کلمات ارشاد فرمائے تھے، اُن کاذکر کرتے ہوئے جائع حالات بظہیر السجاد، کان پوری، بیان کرتے ہیں:

د مجرم ۱۳۲۳ھ کا جب چا غذاکا تو ،حضرت قبلہ عالم (حافظ بخاری ،سید شاہ عبد الصّمد مودودی، چشتی ،سموانی ) نے ، میرے حضرت، مُرشد ی ومولائی (خواجہ سید مصبائ الحن پھیھوندوی) مُدَّ ظِلَّهُ الْعَالَى کو، بغرضِ تعلیم، امام معقول و معقول، حضرت مولانا با بایت الشخال صاحب، جون پوری و کہ کار ادوافر مایا۔

متوسِّطات تک معقول ومنقول کی تعلیم ، سبیں ،مکان پر ہو کی تھی۔

شرحِ وقانیہ،نورُ الانوار،مُلَّا حُسُن ،میپذی وغیرہ،خود،حضرت قبلۂ عالم (حافظِ بخاری) نے پڑھائی تھی۔حضرت مولا ٹا(ہدایت اللہ، جون پوری) صاحب قبلہ کو

حضرت قبلة عالم نے اس مطلع فر مایا۔

رواً نگی ہے ایک روز قبل ، بعد مغرب ، حضرت قبلهٔ عالَم (حافظ بخاری) نے میرے حضرت (خواجہ سیدمصباخ الحن) کو، طلب فرما کر، ارشاد فرمایا کہ: میرے حضرت (خواجہ سیدمصباخ الحن) کو، طلب فرما کر، ارشاد فرمایا کہ: ''میرسید شریف، رَحمهٔ اللّٰهِ عَلَیْهِ، جب، طالب علمی کے لئے گھرے چلے

نُوْ، جِهال، انھول نے تعلیم، حاصل کی، ایک گھڑا، رکھ لیا۔ جب،مكان بحك فَي تحريب ما تى تقى،أ بيا يڑ ھے ہوئے گھڑے ميں ڈال دیتے تھے۔ جب، فارغُ التحصيل ہو گئے ،تو،تمام تجریرات نکالیں۔ جس بُررونا تھا،روئے۔اورجس پر ہنساتھا، ہنے۔ تم علم ، عاصل كرنے جارے ہو۔ لهذا، يهال ،كوئى ،فر عكرزنده رب، تم ،اسيخ كام سكام ركور اور، مولا نا (بدايث الله، جون يوري) صاحب كو، راضي ركهنا، اينافرض مجهوـ " (ص ١٦٦ تاص ١٢٨- المفوظ مصاح القلوب عصداول مؤلَّه ظهير البيَّا و مكته صمديد بي مي ورثريف) حفرت حافظ بخاری نے ایے صاحب زادہ ،سیدمصیاح اُس کو، بغرض تعلیم جون پور بھیجنے کاارادہ فرمایا تو ، بغرض اِستصواب ، ایک گرا می نامہ ، جون پور جمیجا۔ حافظ بخاری کے اس مکتوب گرامی کے جواب میں ،استاذ العلما، جون پوری کا جومحية كراى مصاوراور يحر موصول جواءاً سى كفتل ملاحظة ما كس بسم الله الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ حَامِداً وَمُصَلِّياً اے دل محزون بتا، تو، کچھسرت کاسب؟ مَحْمَعُ الْعُلُومِ وَالْبَرِكاتِ ،مَنْبَعُ الْبِرِّ وَالْحَسَنَات ،حضرت مولانا سيد شاه عبدالصَّمد

خط ملاءيا \_ تعمي كونين، جمه كوال كي صاحب، دَامَتُ بَرَ كَاتُكم إأر مغان سلام كه، بداز أل مثاع، بدكتور اسلام، نيست ، موصول باور حفرت كاكرامي نامه، وارد موايستي مسرت، كل قدر بهجت، حاصل موئي؟ بية ، احالم يحريب، بابر برب ربان يكاس إفر مائى كاشكريه، اداكرون؟ سو، يبحى، نامكن ب\_ ال اين فوش نفيبي پر،جس قدر، ناز كرول، بجاب\_ اس سے بڑھ کر،اب اور کیا ہوسکتا ہے کہ بحولی اینے بندہ کو، یاور تھے اور اس کی حالت پڑی کرے؟ يرة ، مجمح كمين اور ياد، ره جائے كى اميد، دلارى بـ كل كروز، ميران محشريس، احي حَد أحجر، في كريم، عَلَيْهِ الصَّلونة والتَّسُلِيم ك

حضور میں ، جہاں ، اتنافر مادیا کہ: بیڈلاں ، میراہے۔

مر، کیا ہے۔ مثنی، یارہ۔

دارم زغم، باري، بارغم را، ياد،داري گر، تو، کنی غم خواری، ازغم، چه باک؟ اے نازنین اورسب سے بڑھ کر، خوشی کی بات قو، یہے کہ آپ نے اب، سندمجی دین جا جا۔ سُنِحْنَ اللهُ إِ كُعُلا ، مير عِنْقِيبِ، السِح كِهال كر، النِهِ أَقَا كَ خدمت كالْخر، عاصل كرسكول؟ يكن معادت بخت بركر خور بخوره وسلد منجات بيدا موكيا-ع برين مُرد ده، گر، جال فشأنم ، روَ است مولانًا! آپ، حفرت صاحبز اده صاحب کو، رواندفر ما يے۔ اور ضرور، مجھے، اس دولت بے بہانے، مالا مال ہوئے کا موقع دیجے۔ پے بیناعت،صاحزادہ صاحب سکمۂ کی خدمت، دستاویز شفاعت، مجھتا ہے۔ قيامت كروز، جب، ربُّ الْعِزَّت جَلَّ جَلَالُهُ، بيهوال فرما عُكاكر: مير عدد بارش، كون ما تخدلاع؟ تو، صاجر اده صاحب كو، فيل كردول كا-اورع في كردول كاكه: مائة رياضت لايامول، ندمر مائة إطاعت-بال! تير عجوب كفرزندكى كجودون، فدمت كى ب تعلیم کی جانب ہے آپ مطمئن رہیں۔مفیداور ضروری علوم کی طرف ،توجہ دلا کی جائے گی۔ الله بس، باقى موس بده ، محمد مدايث الله عُفِي عَنْهُ . از جون بور مدرسة حفيد (موصوله أخرعش وصفر المظفر ١٣٢٣ه) (ص ٨٥٥٨ \_ " لفوظ مصابح القلوب" ، حصه اول موَ تَقد ظهير الحَجّا وطبع دوم ١٣٢٠ هر ١٩٩٩ء \_ كتبيضمديد آستانة عاليد يجيهوندشريف ضلع أوريا -اتر يرديش) حفرت حافظ بخارى كے جہتے مربدوخليف اور ملفوظ مصائح القلوب كے مولّف ظہر التجاد كدادا، عيم موس عجاد، كان بورى كنام، إى طرح كايكمتوب كجوابيس استاذًا كحدّ شين مولا ناوسى اجر ، كدّ شورتى ثم يلى سينى فدّ سَ سِرُّه تحريفر مات بين:

....عزين سيمصاح الحن، سَلَّمة الله وَاصلَحَ حَالَة فِي السَّر وَالْعَلَن -

اگر جھیلِ علم کے شاکق ہیں، تو، یس حب اِستعداد واِستطاعت ان کی تعلیم کے لئے بسروچٹم، موجود ہوں کہ: وہ، میرے ایے دوست کے جگر یارہ ہیں جن کے کمالِ صلاحتِ دینی وجملیتِ شہمی کا بمیں، علام ڈرخر میں ہوں۔ اور، دل سے چاہتا ہوں کہ:

، در، دل سے میا ہما، ول کہ. صاحب زادہ صاحب کو بھی ، بیر دلبِ عظمیٰ ومنقب اُسٹی ، نصیب ہو۔ اور جس طرح ، وہ ، صدر نظیمِن سندِ حمایتِ سنّت ، اس غد ہب بیں ، شہر وَ آ فاق رہے اُسی طرح ، ان کے خلفِ صدق ، زیب ، سجادہ کو بھی ، یہ فضیلت ، حاصل ہو۔''

(إنتهى بِقَدْرِ الضُّرُورَة مُولِّف)

(ص ۸۸\_" ملغوظ مصابح القلوب " ، حصداول ، موثفه ، ظهير النجاد ، ثير و تحكيم مومن مجاد ، كان يورى ـ طبح دوم ۱۹۲۰ هر ۱۹۹۹ ـ مكتبه صَمد بير ، پيمپيوند شريف )

حفزت سید شاہ مصباح الحن ، مُو دودی ، چشتی ، پھپھوندوی کے فارغُ التحصیل ہوئے کے بارے میں ، مولا ناظمبیرالسجّا و لکھتے ہیں کہ

''یہال(جون اپور) سے فارغ ہونے کے بعد، شع الحقہ شین، حفرت مولا ٹاوسی احمد، محمد ث سورتی رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ كَل خدمت مِيں، پيلی بھيت حاضر ہوكر

اور تین (۳) سال، قیام فرما کرعلم تغییر وحدیث، حاصل فرمایا۔

م المحصور الله الله المعارف أله المعارف أله المعارف أله المعارف أرام المعارف أرام المعارف أرام المعارف أرام المعارف أرام المعارف المعارف أرام المعارف أرام المعارف أرام المعارف المعا

(ص٢٦٥- مفوظِمصان القلوب، ، حصدوم)

جون پورچی کر،سیرشاہ مصباخ الحن، بوے انہاک دول چھی کے ساتھ

معروف تعليم تحاورا بحي، پانچ ماه بي گذرے تھے كە:

حفرت حافظ بخاری پر،اچا تک فالح کاحملہ ہوگیا۔ بیحادث، جمادی الاخری ۱۳۲۳ ھا ہے۔ ، پھیچوندشریف ہے آپ کی اہلی محترمے

فورأ مولانا حافظ محماملعيل محودة بادى كوجون بورجيجاك

وہاں، حادثہ کی اطلاع دے کر سید مصباح الحن کو، اپنے ساتھ، پھیچوند، واپس لائیں۔ آپ کے پھیچوند پہنچنے سے چند گھنٹہ چیشر، حضرت حافظ بخاری کا دصال ہو چکا تھا۔ إِنَّالِلَهِ وَانَّا الِلَهِ وَاجِعُونَ.
اس ہے آگے کا حال جُمبیرالسجَّا دصاحب، اِس طرح، بیان کرتے ہیں:
'' فاخی موم کے موقع پر بہجادگی کی دستار بندی کا مشورہ ہوا۔
اور حضرت قبلیَ عالَم (حافظ بخاری) کے غلا مانِ خاص، مشلاً:
حکیم مومن ہجادصاحب وٹورخاں صاحب افغانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم
اور حضرت بیرانی صاحب رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا کا رُبِحَان، اِس طرح تھا کہ:
سجادگی و دستار بندی کے لئے حضرت بچامیاں رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِم الکِن، حضرت بچامیاں رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِم، رُبیا دہ موزوں ہیں۔
لیکن، حضرت بچامیاں نے اس سے انکار فر مایا۔''

(ص٢٩٥ ـ وص٢٩١ ـ المفاوظ معائ القلوب، حصد دوم)

سيرشاه ، اخلاص حين ، سهواني معروف به ، پچاميال
پچازاد بهائي ودا ماد دخليف معرف سه معافظ بخاري تقے 
"شرت قبلهٔ عالم (حافظ بخاری) رضى الله عنه ئے

"معرت (سيرشاه مصبائ المن) كرضى الله عنه ئے

حضرت (سيرشاه مصبائ المن) كر شعلق ، جو كلمات ، ارشاد فرمائ المن محرت المني مالم و معالم ، مرقبی من و ين محرصا حب مرحوم نے قبل كرتا ہوں 
حضرت مولا نا ، سير ، اخلاص حسين (سَهوائی) صاحب رَحْمَهُ الله عَلَيْهِ ، راوى بي كه:

حضرت قبلهٔ عالم نے اپنے وصال سے ايك ہفتہ بل ہى

دفترت قبلهٔ عالم نے اپنے وصال سے ايك ہفتہ بل ہى

دفتر مالوگا، بہت المجام و كيا ہے ۔ الله عند الله عليہ كر، عنا يت فرمائی :

دفتر مارالؤگا، بہت المجام کی الله علیہ و ما حد اور مُصدً ق

دوسری روایت، جس کے راوی منتی دین قدصاحب اور مُصَدِّق ا حافظ اخلاق حسین میاحب، پانی پی بین که، ایک مرتبه، حضرت قبلهٔ عالم نے ارشادفر مایا: «مصباح الحسن، جھے ما معھوں گے۔" (ص۲۹۸ لفوظ مصابح القلوب، حصدوم) رسم سجادگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بیلی نزر، خود، پش کی۔ پہلے میں رخمه الله عَلَيْهِ نے اپن ہا تھے وستار بندی فر ماکر

فدائے جہان را، براراں باس کہ گوہر بیردہ ، بگوہر شاس

اس طرح ،آپ،انیس (۱۹) سال کی عمر شریف میں ،سجاد کا حضرت شیخ پر ،رونق افروز ہوکر خلق اللہ کی رشد و ہذایت بر ، مامور ہوئے۔

حضرت شخ الشائخ أسيدنا حافظ محمد الملم، خيراً بادى دَضِيَ اللهُ عُنهُ كَى خلافت ومجازيت ہے جس وقت، حضرت قبلهُ عالمُ دَضِيَ اللهُ عُنهُ ، مرقراز ہوئے اُس وقت، حضرت قبله عالم كى عمرشريف بھى ، تقريباً بھى ہے۔

حضرت، چاروں خانوادے، چشتیہ، قادریہ، نقشندیہ، سہروردیہ میں حضرت قبلیّہ عالَم رَضِیّ اللهُ عَنُهُ سے **عار ہیں اور تما می سلاسل کا اجرا بھی فر مایا ہے۔** لیکن، زیادہ تر، خاندانِ چشتیہ میں بیعت فرماتے ہیں۔اور باقی سلاسل میں بہت ہی کم۔ حضرت قبلیّہ عالَم رَضِیّ اللهُ عُنْهُ کی مجازیت وخلافت کے علاوہ

حفرت شاه ، يارمُحمصاحب بختيارىء رَحْتُ الله عَلَيه، جو، حفرت قطبُ الاقطاب رَضِيَ اللهُ عُنهُ عَنْهُ كَى اولادش تصاور مخدوم ِجهال، حفرت صاحبز اوه شاه الله بخش صاحب تو نسوى رَضِيَ اللهُ عُنْهُ كے خليفه وي از شھے

افعوں نے ، باوجود، کافی مُریدر کھنے اور کبری کے ،کسی کوبھی مجاز نہیں فر مایا تھا۔
لیکن ،میرے حضرت (سیدشاہ مصبائ الحن) کوبغیر کسی طلب کے ، اپنا خلیفہ ومجاز فر مایا۔
نیز ،حضرت سیدشاہ اختیاز حسین صاحب رَ سُسمةُ اللهِ عَسَلَبُ ، مجادہ شین حضرت شیخ الشیوخ
سیدنا ومولانا شاہ سید حافظ محمطی صاحب خیر آبادی ، رَضِی اللهُ عَنُهُ نے بھی اپنا مجاز فر مایا تھا۔
لیکن ، بوجہ غلو و شخفِ حضرت قبلہ عاکم ،حضرت نے ان ، ہر دوسلاسل کا اِ

یصورت، بالکل حفرت قبلهٔ عالم کے اُس واقعہ کے مطابق ہے
جو، حفرت کو مدینہ طیب پی پیش آیا تھا۔ یعنی ، حفرت یوسف بن مبارک پمنی رَ خسمهٔ اللهِ
عَلَیْتِ فِی فِی کِی طلب کے ، دوسلسلول پیل بچاز فر مایا تھا۔ گر ، حضرت قبلهٔ عالم سے بھی
ان سلاسل کا اِجرا، ظہور میں نہیں آیا۔'' (ص ۲۷۷ تاص ۲۷۸ لفوظ مصابح القلوب، حصد دوم)
مولانا سید شاہ محمد کیر، چھی وندوی، فرند حضرت سید شاہ مصبل کی کھن، چھی وندوی

اسے والد مکر م کی زبانی ، فی ہوئی ، بدروایت ، بیان فرماتے ہیں کہ شَيْخ المشائخ ، حفرت سيدنا ومولانا حافظ محمد اللم صاحب رَضِي اللهُ عَنْهُ كَوصال سے ا يك مال قبل، مجهي ، مفرت قبلة عالم رضي الله عنه إين همراه كر مفرت شيخ المشائح كي خدمت میں، خیر آباد شریف، حاضر ہوئے حضرت قبلتَ عالَم نے مجد میں قیام فر مایا۔ جس وقت، حفرت شيخ الشائخ ، مجد مين آئے تو،میری جانب، اشاره فر ماکر، حفرت قبلهٔ عالم سے دریافت فرمایا کہ: بیکون صاحب ہیں؟ حفرت قبلة عالم نے ،عرض كياكد: خادم زاده-جعرت شخ الشائخ في مجھے، اپنے پاس بلاكر،سينداقدى سے لگايا اورارشادفرمایا که: تم ، ہم نہیں ملے؟ میں، کچھتو قف کے بعد، علیحہ ہ ہوکر، ایک جانب بیٹھ گیا۔ حضرت شيخ المشائخ نے کھود پر بعد پھر میری جانب اشارہ کر کے ،وریافت فر مایا کہ: يركون صاحب بين؟ حفرت قبلة عالم نع عض كياكه خادم زاده-حفرت في الشائخ نے مجر، جھے اپ یاس بلاكر، سین اقدى سے لگایا۔ اورارشادفر مایا تم ،مم سے نبیس ملے؟ تميري بار پر،اس كا إعاده بواكه حفرت شيخ الشائخ نے ميرے متعلق دريافت فرمايا اور جھے اپنے سیندا قدی سے لگایا۔" (ص٢١٩وس ١٤ مفوظ مصابح القلوب، حصدوم) مولَّفِ ملفوظ، جناب ظهبيرالسخباد، إس توجه دعنايب خصوصي پر اسطرح، ایناتا ثر، ظامركتين " حضرت شيخ المشاكخ (سيد محراملم، خير آبادي) رضي الله عنه كا تين مرتبه حفرت (سیدشاه مصباح ألحن چشی ) کوسینه اقدی سے لگانا فیوضات باطنی وتو تُبهات خصوصی ہے سرفراز کرنے کی طرف،اشارہ کررہاہے کہ ا کثر پیرانِ عِظام نے اِی طرح ، فیوضاتِ باطنی کو ہنتقل فر مایا ہے۔'' (ص ١٤٠٠ مفوظ مصافيح القلوب ، مصدوم) ا بي حفرت شخ قبلت عالم ( حافظ بخاري ) كي روحاني نسبت وإرتباط قوى كا

ذكركت بوعظميرالعبادلك بيرك

.....اگر، حفرت (سيد شاه مصباح الحن، چنتى) كالم وكمل ،عبادات ورياضات

ومجابدات، جود وسخام عفو وطلم ،اخلاق وعادات، وضع ولباس ،طرز ورَوْق

غرض كرتماى صفات كور بنظر عائر ويكها جائے ، تو بمعلوم بوگاك:

حفرت، مُلد صفات مِن عَلِي و رِبُو بِي، حضرت قبليَّه عالَم رَضِيَ اللهُ عَنْدُ كـ

بى وجهب كرحفرت قبلة عالم كم تصوص غلامان وجيْد عُشَّاق

حَىٰ كَهُلْفًا نِ بِهِي حَفِرت كُو، قَلِلَهُ عَالَمِ قَالَىٰ بِسَلْمِ كَيابٍ-

يهان، ش ، صرف ايك خواب، حضرت مولا ناسيدا خلاص حسين (سَهو انْي) رُحَه الله الله عليه خليقه ومجاز حضرت قبله عالم كانقل كرتا مول - جس يرحمد وح كو، اس درجه وثو ق وتَمَقَّن تها كه:

اِل خواب کود کھنے کے بعد، ہاصرار دبہ کوششِ بلیغ ، حضرت صاحب قبلہ کے دستِ اُقد س پر بہ مواجہ مزارِ فائفش الانوار ، حضرت قبلۂ عالم رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ، تجدید بیعت کی۔

"مين، محديث سور باتفا-خواب مين ويكهاك.

مفنرت قبلۂ عالم مسجد میں نماز پڑھ دہے ہیں اور میں تھوڑے فاصلے پر لیٹا مسور ہاہوں۔ اس دیکھنے کے بعد ہی مفوراً آآ ککھ کل گئی۔

میں نے،ای قدرفاصلے پر،ای بیئت ہے مولوی مصباح الحن صاحب کو

ای طرح ، نماز پڑھے ، پایا۔

مير بير بهائي، ڈاکٹر عين اقعيم صاحب في ، خوب کہا ہے:

مصاح خس مين، نورضمدي

آئينه مين، عكس مرتابان

(ص مع المار "مفوظ معانع القلوب"، حصدوم)

نصیدی ارجمندی اور زندگی کسب سے بوی معراح میہ ہے کہ:

سيد شاه مصباح الحن، چشتى في دوم رتبه، زيارت مبارك

حضرت مرورعاكم، باعث ايجادعالم ، فخر آ دم دين آ دم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اورا يك مرتبي ، غوثُ التقلين ، كل الدين عبدالقادر ، جيلاني ، بغدادي ك سعادت ، حاصل كي

(ص م ١٤ ي الفوظ مصانع القلوب " مصدوم)

۱۳۷۸ه پر آپ، ج وزیارتِ تر بین شریفین سے مشر ف ہوئے۔ اور، مدینه طیب بین مقیم، مصرت مولانا شاہ علی حسن، خیر آبادی، بن مصرت شاہ اعظم حسین خیرآبادی، مہاجر مدنی سے اجازت وسندِ صدیث، حاصل فرمائی۔''

(ص ٢٩١ ير الموزاممان القلوب ، دصروم)

مثارِّخ سلسلة عاليد كم وفعنل كاذكركت بوئ مؤلِّف المفوظ بمبيرال الحادكات إلى المثارِّخ سلسلة عاليد كله المحادث المعانية والفلاي المرابية المعانية والفلاية المرابية المحادث المرابية ال

(ص٢٩١ ـ" ملفوظ مصابح القلوب"، مصدوم)

فخرالبلَّةِ وَالدُّين ، حضرت خواجه نورجد، مهاروی ، حضرت خواجه سليمان ، تو سوی حضرت حافظ، سيدمح على ، خيرآ بادی ، حضرت حافظ سيدمحراسلم ، خيرآ بادی ، حضرت مولانا سيدمحمد عبدالصَّمد سَهواني دِضُوَانُ اللهِ عَلَيْهِم أَجْمَعِين كاسائ كرامي لكف ك بعد بتحرير كرت إلى:

"بيره جليل القدرد وات قدسية إلى كه:

جنوں نے اپنے زمانۂ مہار کہ میں علم شریعت وطریقت کے دریا بہا کر غاق مام

علق الله كوسيراب بفر مايا -

چوں کہ، قدرت نے حضرت (سیدمصبائے الحن چشتی) صاحب قبلہ کی وات اقدس کو اِن کا سیح جانشین بنایا ہے۔لف ذَا، پیروات گرامی،اگر، کمالات باطنی میں اپنے شیورخ طریقت کی آئینہ ومظہر ہے، تو بعلم ظاہری میں بھی علم وکمل کا ایک ٹمونداور حدیث شریف

اَلنَّظُرُ اِلَىٰ وَجُهِ الْعَالِمِ عِبَادَةً ، لِعِنْ ، عالم كے چيرے كى طرف و كيمنا ، حباوت ہے۔ كى اللّي مصح صداق ـ'' (ص٢٩٢ ـ' الموظِ مصابح القلوب''، حصدوم)

آپ كالم وؤسعت مطالعة كاذكركرت بوئ لكفت إين

" آپ ك ذوق مطالعه اور على مشاغل في حضرت قبلته عالم رضى الله عنه كذماندك

جن میں مختلف علوم ، مثل اُساء الرِّ جال ، حدیث ، تغییر ، فقد ، منطق ، فلسفه ، تجوید وقر اُت تصوف، تاریخ ، نجوم ، اخلاق ، حکمت ، نیز اور تمای ضروری علوم کی کتاب کا ایک معتد به ذخیره ہے۔ جن میں بھٹ کتب ، تو ، ناورونایاب ہیں۔

ان میں ہے اکثر کت یہ، حفزت کے قلم خاص کے تحریر کروہ ساده مفحات پر صحب اعداط اور ضرور کی یا دداشت اور حواثی پر ، جابه جا آشر تکووشی موجود ہے۔ جن کے دیکھنے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کا ، ایک ایک لفظ ، ملاحظ فرمالیا ہے۔ بعض كما بين، إس فقر رضيم ميں كه جن كے مطالعه يس، مفته اور مهينه، مفر ف ہوئے ہوں گے۔'' (ص٢٩٣٥م ٢٩٣- "ملفوظ معان القلوب"، حصدوم) عُمله فِرٌ قِ بإطله كارَ د منهايت واضح الفاظ مِن مفصَّل طور پرتح بياً وتقريراً قرمايا كرتے تھے۔ اور اس سلط میں آپ کے فاوی بھی، شائع ہوتے رہے۔

تبلینی جماعت کی وسیسہ کاری کے خلاف 2۲۔ اسمال میں ایک رسالہ بنام' الياى جماعت، يا\_ناسوروبابيت؟' كله كرشائع كيا\_

اوراے اپنے ڈاک فرج ہے، ہندوستان کے بیشتر صوبوں میں مججوایا۔ آب كي كريك وصاياكا، يدهد يؤانى انم ب جوبالوكل عكى الشداور حارب عن والل حق متعلق ب تحريقر مات ين " تعفرت قبلة عالم رضِي اللهُ عَنْهُ ، متوكلٍ محض تقيد

اور جہال تک ہوسکا، میں نے بھی،اس کی پاس داری کی۔

مرے جانشین ماگر ، ہمت کرسکیس باقو ماختیار کریں۔ورنہ تلاش معاش کی ماضیس ماجازت ہے۔ براشر طے کہ شری خدود کا عرور

فرمب حق الل سقت، حس كامعياد، إى ذماني من

حفرت مولانا احدرضا خال صاحب بريلوى ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَي تَصَاعِف مِي يكى مسلك،مير عصرت،قبلة عالم كاتفا\_

اوريكى مسلك وحفرات بيران عظام سلسله وضواذ الله تعالى عَلَيْهِم أَجْمَعِين كا الله اورای کا پایند منیں ہوں۔

اس كى حمايت عس كى كالفت كى يُرواجيس كرما جا ي

اور بابندي دُهِب كَ لِحَالُحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي الله كا بإبند، ربنا عابي-ان سے ہٹما، بد ذہبی ہے۔ جس کی گنجا کش، زمیس ، اپنے جانشینوں کودیتا ہوں اور ، نہ موشلین کو۔ حفرت تبلهٔ عالم ، جب۱۲۹۳ه ش، پهمچوند تشریف لائے

کھلے خالف، رَ وَافْضِ مِی مِی وَد تھے۔ اوران علیٰ الاعلان، رووکد، رہا۔ الح۔ (ص ١١٨- " مغوظ معان القلوب"، معدودم مكتب ضمديد بيا مجمود شريف) ا پنے جانشین اوراَعِڙَ ہ وَ أَقَارِبِ كوا بِنِي اوروالدِمْكَرَّ م، قبليّه عالم، حافظِ بخارى كا طريقه وطرزوروش، افتياركرنے كى مايت ديت موعة ركى وصيت نامديس عام نصائح بھی، بے عداہم اور مفید ہیں۔جو،اس طرح،آپ فتح رفر مائے ہیں: (۱)مير \_ گروا لے اور عام موسلين كوچا ہے كہ: فداے ایامعالمہ صاف رکیس کہ ای ش نجات ہے۔ مير عانور ووتوشلين كور خدا عدر تراحا ي-اورفدا ک مرضی کو، برج پر مقد مرکمنا جا سے کدای من تجات ہے۔ (٢) شرع مطمّر كى يابندى، ظاہروباطن ميں ركھنا، ضرورى ہے۔ حتى الامكان، عمداً، گناه سے بختار ہے۔ اور شاہت عمل سے كوئى گناه، سرز د موجائے تو، فوراً، تائب بوجانا جا ہے۔ اور ظاہر گناہ کی توب ظاہر میں کرنا جا ہے۔ (٣)عبادت خداوندي اورمجامدات نفس، جو پھرے، وه، كى اجرو واب سے منتغى ہوكر صرف،رضا عداور ول عَزٌّ وَحَلَّ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَ لِيَّ كَر، اوراس يرجو وكي بخل مزول رحت موراً عد مفدا كالفل اورر حُمَةٌ لِلْعَلَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَارِمَت مَجِهـ ورنه، يم كيا؟ اور بماري طاعت كيا؟ تو، بندگی ، چول گدایال ، بشرط اجر من كۇلچە ، خود، زولى بىدە پرورى، داك (١) ير عرج بي ايك چز ، بهت مفيداور بهتر ثابت بولى كه: چوئیں گھنٹہ کے دن اور رات میں ایک وقت ، اپنفس سے کام کرے۔ اور جتنے افعال، سرز دہوئے ہیں، اُن میں دیکھے کہ گئے گناہ ہوئے اور کئے شریعت مطہرہ كاندراوررضاك إلى كلة؟ (الركوني كناه كيا، بوءأس عفوراً، تائب بوجائ) (ص١٣٦٣\_١٢ ٣٢٦ \_ الموظِمماع القلوب، حصدوم) آپ كفرزنداكبر، حفرت مولاناسيد تحمداكبر، چشى كالمجموندى نے

مفتی اعظم کان بور، حضرت مولا نار قافت حسین ،صدر مدر ن مدرسان المدارس قدیم کان پورکی خدمت میں تعلیم ، حاصل کی تقی ۔

آپ کی دستار بندی کا جلسه، ایا م عرس میں ، پیچھوندشر بیف میں موا۔

جس کی روداد 'نیم فضیلت'' (۲ کسام) کے نام سے 'ملفوظ مصابح القلوب'' ،حصددوم (ص ۳۲۸ تاص ۳۲۸) میں، شامل ہے۔

۸ ارجمادیٰ الاخریٰ ۲ ۱۳۷ ه مطابق ۲۰ رجنوری ۱۹۵۷ء کو، پیجلسهٔ دستار بندی به معقد بوا تھا۔ مؤلّف ملفوظ، جناب ظهیم السجّاد، نبیر و مولا ناحکیم موس بَجّاد، کان پوری اس جلسے کی منظرکشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"آج، تمام عكما برام في مح كى جائے ، حضرت مولانا شاہ عبدالقدير صاحب، بدايوني كنشست گاه ير، بي اورائجي ، يبيني ، جي حضرات ، تشريف قرما تھے۔

( حفرت مولا نا كا قیام ، إحاط دُرگاه شریف كاندر، ایك مكان ش تما)

جب، جلسه كاوفت، قريب آيا

تو، میرے معزت ، مُرشدی ومولائی (سیرشاہ مصباح الحن ، چشتی )مُدَّ طِلْمَهُ الْعَالِي تمام عکماے کرام کو، جلسے گاہ میں لائے .......

اب، آخری ، حضرت والا منزلت ، صاحب زادهٔ والا حَبار، جناب حافظ سید بشیرالدین صاحب، متولی آستانهٔ عالم پناه، سر کار حافظ بیه ، خیر آ باد، تشریف لائے.......

(ص ١٩٣٣ ي المفوظ مصابح القلوب ، مصدوم)

تلاوت قرآن ميم ونعب رسول مقبول (صلّى الله عَلَيه وَسَلّم) اورتعارف عكماومشائ كيعد حضرت سيدشاه مصباح المن ، چشق ، عباده نشين ، خانقاه عاليه چشتيه صَمديه ، په پهوندشريف نے صدارت إجلاس كے لئے حضرت مولانا شاه عبدالقدير، بدايوني كانام

#### ال مخفرتقريك ماته، فين كيا:

حضرات! اِس قصبہ چھپھوندشریف میں مسلمانوں کو، جس ذاتِ اَقدس کی وجہ ہے علم و ند ہب ہے ذوق وشوق ہیراہوا، وہ ،میرے حضرت ،قبلهٔ عالَم ( حافظ بخاری ،سیدشاہ عبدالصّمد ،چشق ،سَہوانی ) رَضِی اللهُ عَنْهُ کی ذاتِ اَقدس تقی۔ اُنہ نہ مال

چوں کر، میرے حضرت، قبلت عالم نے تمام ترفیض علم، حضرت تائج الفحول، مولانا شاہ

عبدالقا ودرصاحب، بدایونی، رَحْمَةُ اللِّهِ عَلَيْهِ تَ حاصل فَرَهَا يَا جو که بعضرت مولانا شاه عبدالقد برصاحب، بدایونی کے والدِ ماجد شے پس! میں نے ای لحاظ ہے ، حضرت مولانا (عبدالقدیر، بدایونی) کانام نامی، پیش کیا ہے۔'' اِسْ تَح یکِ صدارت کی تائید، حضرت مُفتی اعظمِ مند (مولانا الثاه محر مصطفی رضا، نوری، بریلوی) نیز، تمام عکما ہے کرام نے متفقہ طور پر فرمائی۔

اب، صاحب صدر (مولانا شاه عبدالقدير، بدايونی) صدر شين پر، جلوه افروز هوئ 
آپ كے دائيں جانب، حفرت مفتی اعظم جند، مولانا مصطفی رضا خال صاحب، قادری

بر يلوی، خلف و جانشين اما مُ العلما، حفرت مولانا احررضا خال صاحب، بريلوی، رَحْمَةُ اللهُ عَلَيْهِ

وحفرت مولانا قاضی، إحمان الحق، نيمی، بهرانجگی وحفرت مولانا غلام جيلانی صاحب برخی

حفرت مولانا امجرطی صاحب، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وحفرت مولانا غلام جيلانی صاحب برخی

تلميز صدرُ الشراحي، حضرت مولانا امجرطی، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وحفرت مولانا مشاق احمادب، نظای

الد آبادی، ایدیشریا سان، اله آباد وحفرت مولانا رجب علی صاحب، قاوری، نان پاروی

علی التر تيب، رونق افروز هوئے۔

روسری جانب، حضرت صاحبزاده صاحب اور معرق زاہل علم حضرات اب، میرے حضرت (سید مصبائے الحسن، چشق) صاحب قبله، مُدَّظِلَّهُ الْعَالِی نے
چند مختصراور جامع الفاظ میں، حضرت مفتی اعظم کان پورکی اس توجہ پر
جو، انھوں نے حضرت صاحبزادہ سید محمدا کبرصاحب سَلَّمهُ اللهُ تَعَالَیٰ پرفر مائی تھی
تحسین و آفرین فرمانے کے بعد، ارشاد فرمایا کہ:
اگر چیہ مفتی صاحب، فارغ التحصیل اور تبحرعالم ہیں ۔ لیکن، جمحے، میر معلوم ہوا ہے کہ:
مفتی صاحب کی دستار بندی، ابھی تک بہیں ہوئی ہے۔
لیندا، مَیں ، ضروری اور مناسب جمعتا ہوں کہ:
اس موقع پر، حضرت مفتی صاحب کی بھی، دستار بندی کردی جائے۔
اور چوں کہ مفتی صاحب کے استاذ، حضرت صدر الشریعی، میرے استاذ بھائی

اور بِتَكُلُّفُ دوست تقے اورائی رشتہ کی بنا پر مفتی صاحب، جھے، چیا کہتے ہیں۔ لِهٰذَا، اِی لحاظے میں،ان کا، پیش اپنے او پر جھتا ہوں کہ میں، خود،ان کی دستار بندی کروں۔''

اس کے بعد،حضرت مفتی صاحب کو،اپے قریب بلاکر عمامداورعبا،ایئ دست مبارک سے پہنا کر، چنددعائیالفاظ فرمائے۔ زال بعد، حضرت صاحب قبله نے صاحبر اد و عالی قدر ، سید محد ا کبرصاحب سَلَّمَتُ اللهُ تعالىٰ كورتاربندى كے لئے مفرت صاحب صدر (مولانا شاہ عبدالقدير، بدايونى) حرج كيفر مائى۔ چٹانچہ، معرت، قبلہ عالم ، رضی الله عند کی وستار مقدی کے، دو تین چ صاحب صدرنے اور ایک ایک عج ، تمام عکماے کرام نے با ندھا۔ اس کے بعد ،حفرت قبلہ عالم کاعباشریف، جو، بہت بوسیدہ تھا، أے آپ كے مر أقدى ير ، تمر كأركها گيا۔ حاضرين نے ، والها نه طور پر ، نعره مات تكبير ، بلند كے \_ " (ص ٢٣٦ تاص ١٣٦٤ مفوظ مصاني القلوب، ، حصدوم) ''جوحفراتِ عُلُما بِ كرام ، تشريف لائے تھے، اُن كى خدمت ميں حضرت صاحب قبله نے ، بذریعہ صاحبر ادہ ، سید مجھ اکبرمیاں صاحب ، نڈورات ، پیش کرائیں۔ ليكن، حفرت مفتي اعظم مند، بريلوي نے و بی نذر، صاحبرُ ادوصاحب کو، بطورنڈ رانہ، عطافر مادی۔'' ( ص ١٣٠٠ - " ملفوظ مصابح القلوب" ، حصد دوم - مؤلّفه مولا ناظهير النّجاد طبع دوم ، مكتبه صمديد ، يصيموند شريف ضلع أؤرّيا ، اتر يرديش\_١٩٩٩هـ١٩٩٩ء) حضرت مولا ناسير محمد اكبرميان، چشتى كى يجادگى كا جلسه، كار جمادى الاخرى كـ ١٣٧ه كو ووا جس کی مختصررو داو'' فریدتاز ہ بشارت'' (۷۲۷ه ۵) کے عنوان ہے كتاب كي خريس، شامل ب\_جس كاخاص حصه، بيب "اكب بِج، تمام أحبابِ سلسله، مقاى وغيرمقاى ، حضرت قبلهُ عالم ، رَضِي اللهُ عَنْهُ كَ مزارِ فائفن الانوار کے مواجہہ میں محمن محبد کے اندر جمع ہو گئے۔ مير \_ حفرت مرشدي ومولائي مهدّ خِللَّهُ الْعَالِي مع مخصوص حفرات مثل حضرت صاحبزاده ، حافظ سيد بشير البدين صاحب ، متولى آستانه عاليه حافظيه ، خير آباد شريف وحفزت صاجز اده، سيدعبدالوحيد صاحب وصاجز اده سيدمحم سلمان صاحب، خيراً بادشريف وحفرت سيرى شاه، اسلامُ الدين صاحب، امام مجد حفرت سلطانُ المشاكُّ رَضِي اللهُ عَنْهُ وحضرت شاه قطب الدين صاحب، زيب سجاده آستانه قادرييه، چوره شريف ضلع كان يور وحفرت الحاج مولا نامفتی رفاقت حسین صاحب وحفرت مولا نامولوی رجب علی صاحب نان پاروی و تحکیم الحجاز رسول صاحب ، خیرآ بادی و جناب جمال احمد صاحب منصرم چیف کورث تکھنؤ کے صحبِ محرب محراور بیرونِ گنبدشریف کی درمیانی جگدیر، تشریف فرما بوئے۔ میرے حفرت قبلہ دَامَتُ بَرَکا تُنهُم الْعَالِیه نے اپنی تصدیق میمون مطابع القلوب "میرے حضرت قبلہ دَامَتُ بَرَکا تُنهُم الْعَالِیه نے اپنی تصدیق میمون مصابع القلوب "

اوروصایا شریف جوملفوظشریف میں طبع ہو بھی ہے

رو هرسانے کے بعد ، ارشادفر مایا کہ:

یتر رہ بری بی تکھوائی ہوئی ہاور میں نے اس کو، آپ حفرات کے سامنے اس لئے پڑھ کرسائی، تاکہ آپ سب،اس کے شاہد، دہیں۔"

(ص ٥٥٥ و٧ ٣٥ \_ " لمفوظ مصان الفلوب" ، حصد وم - مكتبه ضمد مريج بيوند شريف-

طبع دوم ۱۹۹۹ - مكتبه صمديد، كيم يوند شريف

حفرت مولانا سیدشاه ، محمد اکبر ، چشتی ، خَلف الصّد ق ، حضرت مولانا سیدشاه ، مصباح آلحن چشتی ، عَلَیْهِ مَا الرِّحْمةُ وَ الرِّصُوَاد ہے بہت پہلے ، اُس وقت مجھے ، ملاقات و گفتگو کی سعادت حاصل ہوئی ، جب کہ خانقا و صَمد یہ ، پھیپھوند شریف میں میری حاضری ہوئی تھی ۔ متعدد علمی ودین موضوعات یر ، آپ سے گفتگو کا شرف ، حاصل ہوا۔

اس ایک ملا قات و گفتگو کا ،میرے او پر جو تأثر ، قائم ہوا ، وہ ، یہ ہے کہ:

آپ، جُشَمهُ اخلاقِ فاضله بین آپ کے اندر علم کا وقار اور مشیخت کا اعتبار ہے۔ اپنے اسلاف کے سچے جانشین بین سلیم الطّبع، سجح الفِکر، متورٌ ع، وسیعُ القلب، مثقی اور مثالی عالم وشیخ طریقت بین ''

اِس دَورِقَط الرَّ جال میں ایسے عکما ومشا کُخ ،ابِ ڈھونڈ سے سے بھی ،کہاں ملتے ہیں جن کے اندر ،اپنے اُسلاف واَ کا ہر کاعکسِ جمیل ،نظر آتا ہو؟

جوبادہ کش تھے پرانے ،وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آبِ بقائے دَوام ،لا ،ساقی

رَحَمَهُمُ اللهُ تعالىٰ وَ جَعَلَ الْجَنَّةَ مَثُوَ اهُم \_ آمِين!

بِحَاهِ النَّبِيِّ الْكريم، عَلَيْهِ و عَلَىٰ آلِهِ و أصحابِهِ و عُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَمشائخ

أُمَّتِهِ أَجُمعين\_

#### مولا ناالشَّا ه مصطفیٰ رضا،نوری، بریلوی

مفتی اعظم ، مولا ناشاه مصطفی رضاء قادری ، برکاتی ، نوری ، بریلوی (ولادت : بوقت شیخ صادق بروز جعه ، بتاریخ ۲۲ برد والمحیه ۱۳۱۱ هر ۱۸ جولائی ۱۸۹۳ و روصال : بوقت شب ، ایک نج کر عیالیس منٹ به بتاریخ ۱۳ برمحرمُ الحرام ۲۰۰۱ هر ۱۲ برنوم بر ۱۹۸۱ و ) خلف اصغر ، امام ایل سُنت مولا نااشاه ، محمد احمد رضا ، حقی ، قادری برکاتی ، بریلوی (ولادت : بروزشند ، بوقت ظهر یه ارشوال المکرم ۱۳۲۱ هه ۱۸۲۸ اکتوبر ۱۹۲۱ و ) المکرم ۱۳۲۱ هه مطابق ۱۲ مرام ون ۱۸۵۲ و روسال نه ۲۵ رصفر المظفر ۱۳۳۰ هه متورّع و متقی برزگ به برگ و وصاف شیخ طریقت اور مرجع عکما وخواص وعوام تنه -

آپ کا اصل نام ، گرے۔ جس رآپ کا عقیقہ ہوا۔

آپ کے مُر هید طریقت، نورُ العارفین، سیدشاہ ابوالحسین احمد، نوری، مار ہروی (وصال الارجب ۱۳۲۳ ہے مطابق ۳۱ مراگست ۱۹۹۶ء) بن سید شاہ ظہور خسن، مار ہروی (وصال ۱۳۲۲ ہے) بن حاتم الا کابر، سیدشاہ آل رسول، احمدی، قادری، برکاتی، مار ہروی (وصال ذوالقعدہ ۱۳۹۲ ہے دممبر ۱۸۷۹ء) نے

آب كانام" ابوالبركات في الدين جيلاني" تجويز فرمايا-

اورآپ کے والد ماجد ،امام احمد رضائے آپ کائر فی نام 'مصطفیٰ رضا''رکھا۔نوری ،آپ کا تخلص ہے مفتی اعظم کے لقب سے عکما ومشائح کرام اورخواص وعوام کے درمیان ،مشہور ہوئے۔ مفتی اعظم کی ولاوت کے وقت ،آپ کے والد ماجد ،امام احمد رضا

ا پیشبر، بر ملی نہیں، بلکہ اپنے مرکز عقیدت، مار ہرہ مطبّر ہ میں تھے۔

۳۴ رو والحجیه ۳۴ هیکو،نو رُ العارفین ،حضرت سیدشاه الوحسین احمد نوری میال فُدِّس مِسِوُّهُ نے امام احمد رضافُدِّسَ مِسِوُّهُ کُوْختی اعظم کی ولاوت کی بشارت دی۔

ولادت کے بعد' دمخمہ' کے بایرکت نام ہے والد ماجد، امام احمد رضانے اس بچے کا ساتویں روز ، عقیقہ کیا۔ صرف ، چیر ماہ تین ایم کی عمر میں ۴۵ رحمادی الآخرہ ااسال کو حضرت نورُ العارفین مار ہروی نے اس بچے کے منسیس اپنی انگشت شہادت ڈالا ، جے اس نے چوشاشروع کیا۔ آپ نے داخلِ سلسله فرمائے کے ساتھ ، ٹھلد سلاسل کی اجازت وخلافت بھی اُسی وقت ، عطافر مادی۔ اور ارشاد فرمایا:

" طلق خدا کو، اس بچے سے برانیف پنج گاردین وملت کی سے بچے، بری خدمت کرے گا۔ سے بچے ، ولی ہے۔ سے بیض کا ور یا بہا کے گا۔"

> مفتی اعظم کا، جری سال ولادت، اس آیت کریست تکاتا ب: وسلم علی عِبَادِه الَّذِينَ اصْطَفی (سورهٔ مُل آیت ۵۹)

ا پنے اِس بچے، یعنی مفتی اعظم کو،امام احمد رضانے بھی جمیع اوراد واکشغال، اُوفاق واعمال اور مُمله سلاسلِ طریقت کی اجازت وخلافت،عطافر مائی۔

مفتی اعظم کی شمیہ خوانی اور تعلیم وتربیت، آپ کے والدِ مکر م، امام احمدرضا کی آغوشِ شفقت میں ہوئی۔ امام احمد رضا، نے علم بینٹ کی تعلیم، مولانا عبدالعلی، ریاضی دال، رام پوری، تلمیذعلاً مه فصل حق ، خیر آبادی ہولانا حامد رضا، قادری بر علوی (وصال ۱۳ احدرضا، قادری بر علوی (وصال ۱۳ احدرضا، ) نے بھی، آپ کو تعلیم دی۔

آپ کے شفق استاذ، مولانا شاہ رتم اللی، منگلوری مظفر گری (وصال ۱۳۶۱ھ) تلمیذِ مولانا سیرعبدالعزیز، البیٹھوی، سہارن پوری، تلمیذِ مولانا عبدالحق، خبر آبادی تھے۔

ان کے علاوہ، مولانا ظہورُ الحسین ، فاروقی، رام پوری (وصال ۱۳۳۴ھ) تلمیدِ مولانا عبدالحق ، خیرا آبادی اورمولانا سید بشیراحمہ علی گڑھی تلمیدِ مفتی الله علی آبادی اورمولانا سید بشیراحمہ علی گڑھی تلمیدِ مفتی لطف الله علی گڑھی تابید مفتی عنایت احمد ، کا کوروی بھی ، آپ کے اسا تذہ کرام ہیں۔

دارُ العلوم ، منظر اسلام (قائم شدہ ۱۳۲۲ھ (۱۹۰۶ء) بر ملی میں جملہ علومِ نقلیہ وعقلیہ کی تحصیل و تحمیل و تحمیل کر کے بعمر اٹھارہ سال (۱۳۲۸ھ ۱۹۱ء میں) مفتی اعظم کی تعلیمی فراغت ہوئی۔
تحصیل و تحمیل کر کے بعمر اٹھارہ سال (۱۳۲۸ھ ۱۹۱ء میں) مفتی اعظم کی تعلیمی فراغت ہوئی۔
مظفر پوری مؤلِفِ '' تذکر و عکما ہے اہل سُنت' نے میمن رباط ، ملّہ مکڑ مہ میں مفتی اعظم سے مظفر پوری مؤلِفِ '' تذکر و عکما ہے اہل سُنت' نے میمن رباط ، ملّہ مکڑ مہ میں مفتی اعظم سے آپ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے ارشاوفر مایا:
آپ کے ابتدائی حالات ، دریا فت کیے ۔ آپ نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے ارشاوفر مایا:

مفر زندگی والا دت ، نہیں ہوئی ۔ اعلیٰ حضرت ، مار ہرہ شریف میں حاضر تھے۔

من فرزندگی والا دت ، نہیں ہوئی ۔ اعلیٰ حضرت ، مار ہرہ شریف میں حاضر تھے۔

ظبر کی نماز باجماعت ادا کر کے، حضرت نورُ العارفین (سید شاہ ابوالحسین احمد،نور کی

مارم وي ) فَلَدْ مَنْ سِرُّهُ كَ يَحْصِ يَحْصِ مِحْدِيرِ كَانَّ كُلِيرَ مْمِيلِ ، الرّرت تحب تتبعی ، فرزند کی ولاوت کی دعا کی درخواست کی۔ حضرت نو رُ العارفين نے دعا كى اور فرزندكى ولا دت كى بشارت ساكى۔ جب مفيرى ولادت موئى ،اعلى حفرت ، مارير وشريف ، حاضر تھے۔ حفرت نورُ العارفين ، نما زادا كركے واپس ، اُرّ رہے تھے اوراعلی حضرت سٹر صیاں طے کر کے مجد شریف میں حاضری کے لئے جارے تھے۔ جبى ، حضرت ورُ العارفين نے فرز تدكى ولادت كى خوش غرى سناكى \_اور فر مايا: "مولوی صاحب! آب کے یہاں ، فرزند کی والاوت ہوئی ہے۔" اور "ابوالبركات، محى الدين جيلاني" نام، مرحمت فرمايا\_ الله عام نامی حضرت کے فرزند ار جمند کا تھا۔ مجر، نام رعقيقه بوا مصطفى رضا، خانداني نم ف بوا\_ اعلى حضرت نے آل الرحمٰن كا بھي ، إضافه فرمايا۔ حضرت نورُ العارفين فُكِر من مِيرُ هُ نِي بشارت ويتي بوي ارشادفر ماما: "من ، ير في آكر، فرزندكو، ديكهول كا" چنانچے،جب مَیں ، چیماہ کا تھا۔حضرت نورُ العارفین قُدَسَ مِسُوَّۃ ،بریلی بَشریف قرماہوئے۔

چنانچی،جب،مُیں، چھہاہ کا تھا۔حضرت نورُ العارفین فَدِسَ مِسرُّہُ ،بر کِی ہَشریف فَر ماہوئے۔
میخلے پیچا کے بہاں، قیام فرما تھے۔اعلیٰ حضرت نے مجھے لے جا کر حضرت کی گود میں دے دیا۔
حضرت نورُ العارفین نے میرے منہ میں انگلی ڈال دی مَیں ،انگلی چو نے لگا۔
اعلیٰ حضرت نے عرض کیا:حضور! غلام بھی بنالیں۔''
میں نے حضرت والاسیدی الکریم، مفتی اعظم عَلَیْهِ الرَّحُمَة ہے عرض کیا۔

یکھ، اپن تعلیم کے بارے میں بھی فرمانیں؟

قر ما یا: قر آن شریف ، اعلیٰ حضرت سے پڑھا۔ جھلے اور چھوٹے بچپا کے علاوہ مولا ناحامد رضا، بریلوی سے بھی پڑھا۔اس کے بعد فاری اور عربی بھی ، انھیں حضرات سے پڑھی۔ جب، مدر سنداہلِ سُنڈ ت قائم ہوا تو ،اس کے اساتذہ سے بھی مولا ناسید بشراحمد ، علی گڑھی سے بھی پڑھا۔مولا ناظہورُ الحسین ، فاروقی ، رام پوری ہے بھی پڑھا۔ جب، مولا نارتم الہی (منگلوری) مظفر تگری ، مدر سِ دوم ہو کرة ہے تو،ان سے خاص طور سے پڑھا۔ بیمیر ہے خاص استاذیتے۔ جب،متوسّطات پڑھ چکا ،تو ،زیادہ تر ،اعلی حضرت کی خدمت میں ،حضور کی ،حاصل رہتی ۔ جس مے فوائد کثیرہ ،حاصل ہوئے۔''

میں نے عرض کیا حضور کے شُر کا ہے درس ،کون کون تھ؟ فرمایا شخصلے چیا جان کے صاحب زادے ،مواہ ناحسنین رضا خال تھے۔ بریلی کے مولوی حشمت علی بھی تھے۔

عرض كيا: ربيت إفقا كا بهي كيه حال، ارشادفر ما نيس؟

فرمایا: واز الافقا ے اہلِ سُنَت میں اعلیٰ حفرت قبلہ کی رہنمائی میں مدرسہ اہلِ سُنَت میں اعلیٰ حفرت قبلہ کی رہنمائی میں مدرسہ اہلِ سُنَت منظرِ اسلام کے فارغ مولانا ظفر الدین صاحب، مدرسِ مولانا سیدغلام محمد صاحب، بہار شریف فارغین، مولانا سیدغلام محمد صاحب، بہار شریف اِفْنَ کا کام کرتے تھے۔ یر کی کے مولانا تواب مرزا بھی، فقادیٰ لکھتے تھے۔

ایک دن ، مُیں ، دارُ الا قما سے اہلِ سُدَت میں پہنچا۔ دیکھا کہ مولا ناظفر الدین ، قمادی لکھنے میں مشغول ہیں۔ اور مراجعت کے لئے بار بار ، فقادی رضویہ کی جلدیں ، کھول کھول دیکھتے جاتے ہیں۔ بار بار ، ایسا کرتے پایا، تو ، اُن سے میں نے کہا: کیا ، فقادی رضویہ ، دکھر دکھے کھو، تو اب لکھتے ہو۔؟ انھوں نے کہا: تم ، بغیر دکھے کھو، تو ، جائیں۔

ایک اِستنا اُٹھا کر، اُٹھوں نے مجھے دیا۔ ش نے لکھ دیا۔ تھدین وتھویب کے لئے اعلیٰ حضرت قبلہ کی خدمت میں چیش ہوا۔ جواب مجھے اور درست تھا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ نے تھویب فرمائی۔ اور ایک روپید، انعام میں، مرحت فرمایا۔

بنده (محوداحد، قادري، رفاقتي ) نعرض كيا كياسوال تما؟

حفزت والامفتی اعظم نے فر مایا۔ رضاعت کا مسّلہ تھا۔ رضاعت ہی کا جواب اعلیٰ حضرت قبلہ نے تحریر فرمایا تھااوراپنے والد ماجد قبلہ سے ایک روپیہ،انعام میں پایا تھا۔ مسکرا کر،ارشادفر مایا۔مولا ناظفرالدین صاحب نے بھی يبلا جواب، رضاعت كالكھااورانعام پايا-'

(ص ۸۳-۹۱ م ۱۹۸۰) جبان مفتی اعظم ''مضمون بقلم مولا نامحموداحد، قادری ، دفاقتی \_ ترسیب مجموعهٔ مضامین ''جبانِ مفتی اعظم' از مولا نامحمه احمد ، اعظمی برصباحی ومولا ناعبرانم بین بنهمانی برصباحی ومولا نامقبول احمد برصباحی -مطبوعه رضااکیڈی نے بمبئی – ۱۳۲۸ ہے ۷۰۰ ، )

مفتی اعظم کو،اپنے بیرومُر شد،حضرت نورُ العارفین، مار بروی اورامام احمدرضا کے ذریعیہ اورآپ دونو ل حضرات کے توسط ہے، وہ تمام اجازات واسانید،حاصل ہیں

جو، رسالهُ "اَلسُّوْرُ وَالْبَهَا فِي اَسَانِيْدِ الْحَدِيْثِ وَسَلاسِل الْاَوْلِيا \_(١٣٠٧ه) مولَّفه حضرت نورُ العارفين ، مار بروى وْ الْاِجَازَاتُ الْسَمَتِيْسُهُ لِيعُلَماءَ بَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ (١٣٢٣ه) ازامام احدرضا، بريلوى اورْ حياتِ اعلى حضرت " حصر سوم، مولَّفه مولا بالمجمر ظفر الدين، قادرى رضوى عظيم آبادى بين، مسطور وفدكور بين \_

ا پنے شیخ طریقت ، آوڑالعارفین ، سیدشاہ ابدالحسین احمد ، آوری ، مار ہروی اور والدِ مکرّ م ا مام احمد رضا ، ہر بلوی قُدِید میں بسوٹر ہسماسا کے واسطہ سے خاتوا د ، قاور یہ برکا تیہ کی مخصوص روایات واجازات کے علاوہ ، مسلسلات وسلاسل حدیث ، از امام المحدِّر ثین ، شیخ عبدالحق محدِّث وہلوی وسرائے الحسند ، شاہ عبدالعزیز ، محدِّث وہلوی فرزند وجانشین شاہ ولی اللہ ، محدِّث وہلوی و بحرالعلوم مولا ناعبدالعلی ، فرنگی کھی ہمھنوی ، اور پھر ۔ اِلسی آجو المتسلب لَما ہی بھی ، اجازتیں آپ کو، حاصل ہیں۔

ای خانواد نے کے جس فرد کے ہاتھ' تعبیبے'' چھوڑ کر'' گلدستہ علم'' کی طرف بڑھے اُس سعیدوصالح مر دِمیدان کانام ہے: حافظ کاظم علی خال، بریلوی۔ حافظ کاظم علی خال، بریلوی پر، مذبی و تقویٰ کا غلیہ ہوا۔ اوروہ ساعت سعید بھی، ان کی زندگی میں، بہارین کرآئی

جب حضرت مولانا شاہ انواڑ الحق قادری، رڈ اتی ،فرنگی محلی بکھنوی (وصال ۱۲۳۶ھر ۱۸۴۱ء) کا دامنِ کرم ،حافظ کاظم علی، بریلوی کے ہاتھ میں آیا۔اور آپ،ان کی بیعت و إرادت ہے بھرہ وَروسرفراز ہوئے۔

اور حافظ کاظم علی کے صاحب زادے ، حضرت مولانا مفتی رضاعلی خال ، بریلوی (وصال ۱۲۸۳هر ۱ ۱۸ ۲۵ ) کا دینی وعلمی رشته بھی ، پالواسط ، اِسی خانو او دُفرنگی گل ہے اِس طور پر ، اُستوار ہوا کہ فرنگی محلی سلسلہ کے عالم و مدرس ، حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن ، رام پوری ، آپ کے استاو اور حضرت شاہ فصل رحمٰن ، گئی مراد آبادی ، آپ کے مر شد طریقت تھے ۔ حضرت شاہ فصل رحمٰن ، گئی مراد آبادی کے بارے میں اس کتاب کے قارئین کو معلوم ہو چکا ہے کہ :

آپ، حضرت مولانا نورالحق، فرنگی تحلی کے ، نیز حضرت ثاہ عبدالعزیز، محدِّث وہلوی کے شاگر ورشید تھے۔ اور حضرت شاہ آفاق، نقشیندی، مجدِّ دی، وہلوی کے مرید وضلیفہ ُ خاص تھے۔ حضرت مفتی رِضاعلی، بریلوی کے تعارف و تذکرہ میں

مولا نارحمٰ على (متوفى ١٣٢٥ هر٤٠٩ء) لكصة بين:

''مولوی رضاعلی خاں بن مجمد کاظم علی خاں بن مجمد اعظم خاں بن مجمد سعادت یارخاں۔ بریلی (روبیل کھنڈ) کے مشہور عالم اور بھڑ پچ پٹھان تھے۔

ان کے بزرگ، سلطین دہلی کے یہاں''مشش ہزاری'' وغیرہ ،مناصبِ جلیلہ پر،مثاز تھے۔ ۱۲۲۴ھ/۹۰ ۱۸۰۹ء بیس پیدا ہوئے مولوی خلیل الرحمٰن مرحوم سے ٹو نک (راج لیوتانہ) میں علوم درسیہ کی تخصیل کی ۔اور تبیس (۲۳۳) سال کی عمر میں ،علوم مرؤجہ سے فراغت ،حاصل کر لی۔ اینے ہم عصروں میں متاز ہوئے خصوصاً ،علم فقہ میں بردی مبارت تھی۔ سیہ ۲۲ رجماد کی الاولی ۱۲۸۲ھ/۱۲۵ میں انتقال ہوا۔

" بھڑ چ" پٹھانوں کاایک قبیلہ ہے۔جس کو' روہیلہ" بھی کہتے ہیں۔"

( عن ۱۹۳۰ - تذکرهٔ عکماے ہند۔ مؤلّفہ رحمٰن علی ۔ اردو تر جمہ از پروفیسر محمد ایوب ، قاوری ۔ پاکستان ہسٹور یکل موسائٹ کراچی۔ ۱۹۲۱ء)

مولا ناظیل الرحلٰ ، رام پوری نے مُلَّا ، عرفان بن عمران ، رام پوری ، تلمیذِ برِّ العلوم ، علَّا مه عبدالعلی ، فرنگی مجلی کے علاوہ ، معقولات کے ماہر عالم و مدرس ، مولا ناشرف الدین ، رام پوری اور مُلَّا ، حَسن ، فرنگی محلی مے تعلیم پائی تھی۔

مولا ناخلیل الرطن ،نواب امیرخال ، بانی ریاست ٹونک (راخ پوتانہ) کی ریاست ٹونک کے قاضی ہوئے۔پھر جج وزیارت حریثن کے بعد ، جاؤ رّ ہ (موجود ہدھیہ پردیش) میں مقیم ہوگئے۔ حکیم عبدالحق ،رائے ہریلوی ، آپ کی تصنیفات کے بارے میں لکھتے ہیں :

وَصِنْ مُصنَّفاتِهِ "اَلدُّائِرِ" شرحٌ عَلى "مُنار الْأصول" و لَهُ تعليقاتٌ عَلى "حاشية غلام يحييٰ" وَ "ميرزاهد رسالِة" وَ مير زاهِد عَليٰ شرح المواقف"

وُ "رسم النحير" وَ رَسم النحيرات"رسالتان فِي إِثباتِ الرُّسوم مِنَ الْفاتحة وغيرها.

وَ لَهُ "مِعَةٌ عامل" صنَّفة لابنه عبدالعزيز وَ شرحٌ بَسِيطٌ علَيه، وَ لَهُ منظومةٌ في الْعَروض وَ منظومة في حوابِ سوال الخ

(ص٩٢٥- نزهةُ الحواطر-جلد سابع-داراتن وم ميروت)

مولا ناخلیل الرحمٰن ، رام پوری ،ٹو نکی کے والد ،مولا نا عرفان بن عمران ، رام پوری تلمیذ بحرالعلوم ،مولا ناعبدالعلی ،فرنگی کلی کے بارے میں نُزھۂ الخواطر میں ہے :

لَهُ مُصنَّفاتٌ حليلةٌ فِي الفِقهِ وَالْأُصولِ مِنْهَا:

"مُدَّارُ الْأُصول" و"دوَّارُ الْأُصول" كِلاهُما شَرِح "دايْر الْأُصول إلى عِلمِ الْأُصول" لَهُ خَمِيةُ أَبِناء كُلُّهُم عُلماء \_ آجَلَّهُم الْقاضِي خليلُ الرحمٰن اَلطُّونكي \_مات بِمدينة "رام فور" \_ (ص ١٠٤٤ - رُزهةُ الْحَواطِر - ن - ما بع - دارا بن ح م بيروت)

کی کھی کم اومشائح مجاز کو، اپی اجازات و آسانید کے اجازت نامہ (مطبوعہ الاجسازات الم المحقید الاجسازات الم المحقید المُمتِیْنَةِ) میں مفتی اعظم کے والد مکر م، امام احمد رضا، قادری برکاتی، بریلوی تحریفر ماتے ہیں المُمتِیْنَ مَثْمِی ، اَعْمی ، عَلَی بَوْ کَیة اللّٰهِ تَعَالَیٰ درج وَ لِ کتب، اور علوم وفنون کی اجازت دیتا ہوں، جن کا، میں ، جاز ہوں۔

قرآن نجيد ، في كريم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كاحاد مثِ مباركها وركتب العاديث مثل صحاح ، سُنُن ،مَسانيد ، جوامع ،معادهم ، أَجْر ا ، شروح ، كتب اصول حديث ، كتب ا عاءالرجال ، فقه تفسير،قر أت ،تجويد، كلام،اصولِ فقه، سير ،تواريخ ،ادب بخو،صُر ف، كغت ،معانی ، بيان، بدليج منطق، عکمت، ہند سه بهیأت، زیجات کی کتابیں اور مقاصد و ذرائع کی باقی کتابیں جن کی، میں اینے بزرگ ترین مشائخ ہے روایت کرتا ہوں۔مثلاً (۱) میں،ایخ آقا،ایخ مرشد،این سردار سرداوی پیول۔ یعنی ،سیرشاہ آل رسول ،احمدی (الله تعالی ،اخیس ،دائی رضا،مرحت فرمائے ) وه،ا ي جليل القدرمشائخ ہے ۔ جن ميں ، شاه عبدالعزيز ، د بلوي بھي ہيں۔ وه،اینے والد،شاه ولی الله کتر ث و الوی ر زضی الله تعالی عَنهُم) (٣) ميں،اپنے والدے راوی ہوں لیعنی ،سیدنا ومولانا محمر نقی علی، قادری بر کاتی ، بریلوی وہ،ایے کر پم باپ، عارف رتانی سیدنا المولوی تحدرضاعلی ہے۔ وہ ،مولا ناخلیل الرحمٰن ،گھرآ بادی (رام پوری) ہے۔وہ فاضل ،گھداَ علم ،سندیلوی ہے۔ وہ بحرالعلوم ،مولا ناعبدالعلی (فرنگی محلی )لکھنوی ہے۔ (٣) ميں، بلبه أمان ، مكّه مكرّ مه كے شخ العكها ، امام ، محدّ ث، پخته رائے والے فقیہ ، مولانا السِّيد احمد بن ذَينٌ دُحلان مِكَى براوي بول - وه ، شِّغ عشن دمياطي وغيره براوي جن -(٣) مين، مولانا الشيخ عبدالرحن، فرزيد مفتى أحناف مكَّ مكرَّ مه شيخ عبدالله سراج سے روایت کرتا ہوں۔وہ،مولا ٹالشنے جمال بن عبداللہ بن عرمفتی اعظم اُحناف ہے۔ وہ مولا نااشنے محمد عابد ، سندهی ، مدنی سے روایت کرتے ہیں۔ (۵) میں مٹیخ سید حین بن صالح جمل اللّیل ملّی سے راوی ہوں۔ اوروہ، شیخ عابد، سندهی، مدنی سے روایت کرتے ہیں۔ (مُلْخُصُ ارْ ٱلإِجَازَاتُ الْمَتِينَةِ لِعُلَمَاءِ بَكُنةَ وَالْمَدِينَةِ ـ ارْ امْ احمر رضا، بريلوي) مفتی اعظم کی مجلسِ تعلیم وتربیت میں اصلاحِ فتوی کا نداز اور نمونہ پیش کرتے ہوئے حضرت مفتى محدشريف الحق امجدى، سابق صدر شعبهُ اقدّالجامعة الاشرفيه، مبارك بورتح رفر مات بين " يجلس، آدهي رات نے پيلے بھی ختم نہ ہوتی۔ بار با، رات كردورج جات اور مضال شريف مين، حرى كاوقت تو، روز بوجاتا تقا-

''بار ہا، ایسا ہوتا کہ تھم کی تا ندیش کوئی عبارت شاتی

تو، شرب اپنی صواب دید ہے تھم کھود بتا ہم بھی ، دور دراز کی عبارت سے تا ندلاتا۔
مگر ، شقی انظم ، ان کتابوں کی عبارتیں ، جو، داز الافقائیں نہ تھیں ، زبانی کھوا دیے۔
میں ، جران رہ جاتا ۔ یا اللہ انہ بھی ، کتاب کا مطالعہ کرتے نہیں ۔ یہ عبارتیں ، زبانی کیے یاد ہیں؟
ویچیدہ سے ویچیدہ ، دقیق سے دقیق مسائل پر ، الیی تقریر فرماتے کہ
معلوم ہوتا کہ ، اس پر ، بولی محنت سے تیاری کی ہے۔
مسب جانے ہیں کہ کلام ، بہت کم فرماتے تھے۔ مگر ، جب ضرورت ہوتی
تو ، الی بحث فرماتے کہ اُجیا ہے کہا ، انگشت بدعمال رہ جاتے ۔
کی مسئلہ میں فیم اے ، مضا داقوال ہیں
تو ، سب دماغ میں ، بروقت ، حاضر رہے ۔
مب کے دلائل ، وجو ہوتر تیج اور تول بخار ، مفتی نے پر تیقن اور ان سب اقوال پر ، اس کی
وجہ تر تیج ، سب ، اُز ہر۔

أنجكشن لكوانے بے روزه، فاسد ہوتا ہے، یا نہیں؟

یجی عکما، اِس کے قائل ہیں کہ مطلقاً، ہرانجکشن سے روزہ، فاسد ہوجا تا ہے۔ گجھ عکما، اِس کے قائل ہیں کہ روزہ، فاسد نہیں ہوتا اور کوئی کراہت بھی نہیں۔ حضرت مفتی اعظم کی تحقیق ، یہ ہے کہ روزہ، فاسد نہیں ہوتا، گر، مکروہ ہے۔ یہ ایک مُتن ہے جس کی شرح ، میر ہے متعدد فرادئی میں موجود ہے۔'' الخ رس ۲۵۲وس ۲۵۳۔'' جبانِ مُغتی اُعظم''۔ رضاا کیڈی، بمبئ)

مفتی اعظم کے دَورِ آخر کے ایک تربیت یافتہ مفتی ، مولا نامحد طبیع الرحمٰن ، مفتطر ، رضوی ، پورنوی درس وطریقت تربیت کا ذکر کرتے ہوئے ، تحریفر ماتے ہیں:

" حضور مفتى اعظم ، درك إفما مين إس كا التزام فرمات تصكر

محض نفس تھم سے واقفیت ، نہ ہو۔ بلکہ اس کے مُسالَمُهُ وَ مَاعَلَیْه کے تمام نشیب وفراز ذہن نشین ہوجا تیں۔

پہلے، آیات واحادیث ہے اِستدلال فرماتے۔ پھر، اصولِ فقہ وحدیث ہے اس کی تائید وکھاتے اور تو اعد کلّیہ کی روثنی میں اس کا جائزہ لے کر کتبِ فقہ ہے بُوئیات، پیش فرماتے۔

پھر، مزیداطمینان کے لئے فتاویٰ رضوبی، یاارشادامام احمد رضا بھل فرماتے۔ اگر، مسلم میں اختلاف ہوتا تو، قول رائح کی تعین، دلائل سے کرتے۔ اوراصولِ إِفَا كَى روتْن مِن مَالَهُ وَمَاعَلَيْهِ الْفَتوى كَى نشان وبى قرمات -يحر، فآوي رضويه، يا ارشادِ ام احمد رضا ، اس كى تا ئىد، پیش فرماتے۔ مرجموماً ميب، زباني موتار عام طور پر جواب، بہت مختر اور سادہ لکھنے کی تاکیوٹر ماتے۔ بال إكسى عالم كاجميجا موااستغتاموتا اوروه ، ال تغييلات كاخواست كارموتا

تو، پر جواب شن وی رنگ اختیار کرنے کی بات، ارشاوفر ماتے۔"

(ص ١١١ - جهان مفتي اعظم - رضاا كذي بمبني)

مفتى اعظم ، كلين على عصاحب ذبدوتقوى اور يكرهم وعل تق جس كى شهادت، الل خاندوا ال تعلق دئے علے آرے ہيں۔

حضرت مولانا ضاءالدين احمد، قادري، مدني (وصال ١٩٨١هـ/١٩٨١ء مدفون جنت أبقيع -مدينة منوره )عَلَيْهِ السَّرْحُسمَة وَالنَّوْصُوَانِ، ہندویاک کے زائرینِ مدینہ ہے عموماً مفتی اعظم کے احوال، بری عقیدت کے ساتھ، بیان فر مایا کرتے تھے۔ چنانچہ،آپفر ماتے ہیں: "ضیاءالدین احدفے اپی آنکھوں سے دیکھا۔

وَاللَّهِ الْعَظِيمِ المُعْتِي أَعْظَم بَهِينِ عَى عَدِيكِ عِلْم وَمُلِ بِين عِامِع زُمِر وَتَعْوَىٰ بين -اس وفت ، ان کے علم وفضل ، زُ ہدوتقو کی ، بزرگی و پر ہیز گاری ، فکر وعرفان کا کوئی کیااندازه کرسکتاہے؟ .

> فقیرضا ءالدین احمد،عمر میں تؤ مفتی اعظم ہے ضرور بڑا ہے۔ لیکن ، مُر اتب میں مفتی اعظم ،فقیر سے بہت بڑے ہیں۔''

فریض اَمُسربِالْمَعُووف وَنَهُی عَنِ الْمُنكوك يارے "س حافظ مِلَّت ، مولانا الثاه عبدالعزيز ،مرادآبادي، حدّ شمارك بوري (وصال ١٩٤٦ هر٧ ١٩٤١) ارشادفرات ين فرزند اعلى حفزت امام احدرضا ،حفزت مفتي اعظم بهند،علَّا مه الثاه محد مصطفيٰ رضا صاحب

ير لموى، أمُو بِالْمَعُروف وَنَهْي عَنِ الْمُنْكُوكَ مِينَ جاكَىٰ تَصُورِ بِينِ \_ حق گوئی کےوہ،ایےمجامد فی الدین ہیں کہ معاصرین میں، یہ بات نہیں ملتی

یے خوف، یہ جھجک ۔ برشخص کے غیرشر کی عمل پرٹوک ویٹا،ان کاطر آ انتہازے۔'' (''مفتی اعظم نمبر''۔استقامت ڈ انجسٹ، کان پور مئی ۱۹۸۳ء)

اہتمام صلوق و جماعت کے بارے میں ، شار رہ بخاری ، مفتی محمرشر یف الحق انجدی (سابق صدر شعبۂ افتا ، الجامعة الاشرفيد مبارك بور ) اپنے گيارہ (١١) سالہ قيام بريلي ورفاقت مفتي اعظم كے مشاہدات ، إس طرح ، بيان كرتے ميں

" حفرت مفتى اعظم كى عادت كريم تحى كه:

ہر تماز ، سجد میں حاضر ہو کر ، تاز و دضو ہے با جماعت ، ادافر مائے تھے۔ سفر کتابی دشوار ہو۔ گاڑی میں کتی ہی بھیٹر ہو۔ بھی کوئی تماز ، قضائیس ہوئی۔ اور فرض ، یا۔ سُدُف بیش کر ، ادانہ فر مائی۔

إسطيط عن ، يدى وشواريان ، وين آئي عرب محريكمي كوئي يرواندك "

(ص ۲۱۱ مضمون! 'دمفتی اعظم اپنفسل و کمال کے آئیے میں'' یقلم مفتی محمر شریف الحق امجدی۔ مشمولہ ' اتو ارمفتی اعظم'' ۔ یا بہتا م المجمع الاسلامی ، مبارک پور ۔ ناشر : ررضا اکیڈ می ممبئی ۔ ریج الاول ۱۳۱۳ صراکتو بر۱۹۹۷ء)

شیخ الاسلام ، مولا ناسید تحدید نی ، اشر فی ، کیموچیوی .
شیخ آده محد خیرا مسید تحدید نی ، اشر فی ، کیموچیوی ، تحریر فرماتے بیں .
" بخاری و سلم کا سنے والا ، جس یعین واؤ عال کے ساتھ ، کمد سکتا ہے کہ:
تم نے ، رسول کریم (عَلَیْهِ الصَّلوة وَ النَّسْلِيم ) کے آقوال سُنے
اُسی یعین واؤ عال کے ساتھ ، حضور معتی اعظم کے دیجھے والے کو ، بیری ہے کہ کے :
جم نے رسول کریم کی جاتی پھرتی کی تصویر دیکھی ہے۔
جم نے رسول کریم کی جاتی پھرتی کی تصویر دیکھی ہے۔
فرائض وواجبات و مو گذات کو ، رہنے دیجے۔
فرائض وواجبات و مو گذات کو ، رہنے دیجے۔

جوہ متی، مہاحات اور فطری خواہشات میں بھی رسول کریم کی اِطَّاعت واِ تَبَاع ہے سرِ مُو ہِ چَاوز نہ بودوہ، رسول کریم کی اِطَّاعت واِ تَبَاع ہے؟ سرِ مُو ہِ چَاوز نہ بودوہ، رسول کریم کی تچی تصویراورافعال رحمول کی تفاظت کا پیکرِ نور ہُنیں تو ، اور کیا ہے؟ (ص۲۱۱ مِنْتِی اعظم نمبر۔استقامت ڈائجسٹ، کان پور، ثارہ کی ۱۹۸۳ء)

مولا نا قرالز ماں ، اعظمی ، مصباحی (ما فچسٹر ، انگلینڈ ) مفتی اعظم کھی نماز میں خشوع وخصوع کی دو حانی منظر کشی کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں: حضور مفتی اعظم کے نزد کے '' تو حیاہ محض ایک لفظ نہیں جس کو صرف ،زبان سے ادا کیا جائے۔ بلك ايك كيفيت ب،جو، أن كونمله موجودات اورمكنات كي تعين سے بي كاندكردي سے چانچ،جبوه، نمازير سے كے لئے فداكى بارگاه ش كور عاوت تے تو ،ایک خاص کیفیت ، اُن پرطاری ہوتی تھی۔ جس كامشامده،أن يكرول حاضر باش افرادنے كيا ب جفول نے ، انھیں ، نماز اداکرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وضو، إس طرح كرت كه كويا، وه، اي محبوب تقيق كى بارگاه ش عاضر ہوئے کے لئے ،طہارت کا ملہ کے ذریعہ، خود کو کھاررے ہوں۔ سُنُن ومُستحبات اورتمام بُوئيات كاه كالل إبهتمام فرمات تحر عامد شريف، مرير كمة اورعبا، زيب تن فرمات تو، ايبامحسوس بوتاكه: مجود تقی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لئے خودکوآراستہ کرد ہے ہیں کہ: كبيس، كوئى بيش كلا شره جائے كبيس، كوئى آسين، مُردى شره جائے اوركر يال جاك حاضرى كالزام، عائد موجائ\_ کہیں ، لاأبالى بن اور سل مندى ، نه نماياں موجائے۔ إس لئے كه: بيسب،ايمان اورمجت كنقاض كفلاف بـ نمازي كيفيت كاءبيرعالم تفاكه: محسوس موتاتها كه كأنك تواله ككيب سرمدى مل دوب موسخ مين دوعالم سے کرتی ہے بیانہ دل کو عجب چیزے لذت آشائی فادم نے شدیدگری کے موسم میں،جبودہ، حالت تماز میں تع چھا، بھلنا شروع كرديا تو ، ملام پھيرنے كے بعد سخت ناراض ہوئے كه: ایک بندهٔ عاجز این خداگی بارگاه ش حاضر تعااورتم ،میری خدمت کررے تھے؟ كيا، ايك غلام ايخ آقا كح حضور ميل كى خدمت كاركو ليكر، حاضر موسكتا ب؟ لوگ،خدا کوشهید دبصیر مانتے ہیں۔

مرمقتی اعظم کی ذات یر، خدا کے شبید و بصیر ہونے کا احساس، اس قدر عالب تھا کہ:

وہ ،ایک لیجے کے لئے بھی ،اُس کے حضور میں حاضری کے احساس سے عاقل نہیں تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ: حضرت! آج کے ماڈرن ڈور میں بعض مقامات پر سُنْت کے مطابق کھانا کھانے ہے ،ایک بجیب سمااحساس ہوتا ہے۔

جواب، عطا ہوتا ہے کہ: تم کو، لوگوں کا احساس ہے۔ گر، بیاحساس نہیں کہ
تم ، رَدَّ اَقِ مُطلق کا رِزق کھارہے ہو۔ اور تم ، اس کے بندہ ہو؟

کیا ، ایک بندہ ، ایٹ آ قاکے صور میں کم وخوت کے انداز ہے کھانا کھا سکتا ہے؟

می فیضعف کی وجہ ہے آپ کے ہاتھ میں لرزش مجسوس کی۔
اوروشو کے لئے ، لوٹے میں ، آپ کے ہاتھوں پر ، پائی ڈالنا چاہاتو ہٹے قرما ویا۔ اور قرمایا کہ:
وضو ، نماز کے اہتمام کا ایک حصہ ہے۔ یہ جمی ہوتا وہ مناز کی اوائے ہے۔
اورعبادت غیر مقصودہ میں بھی ، جی اوا مکان ، کسی غیر سے مدو تھیں لیٹی چاہیے۔ "
اورعبادت غیر مقصودہ میں بھی ، جی اوا مکان ، کسی غیر سے مدو تھیں لیٹی چاہیے۔ "
اختمام ، خورجی فرماتے اور رُوفقا ہے سفر ، نیز خُدَ ام صاضریاش کو بھی تھم و ہے ہے۔ " الی کے
اجتمام ، خورجی فرماتے اور رُوفقا ہے سفر ، نیز خُدَ ام صاضریاش کو بھی تھم و ہے تھے۔ " الی کے
اجتمام ، خورجی فرماتے اور رُوفقا ہے سفر ، نیز خُدَ ام صاضریاش کو بھی تھم و ہے تھے۔ " الی کے
اجتمام ، خورجی فرماتے اور رُوفقا ہے سفر ، نیز خُدَ ام صاضریاش کو بھی تھم و ہے تھے۔ " الی کے
مفتی اعظم فُدِ من میسر قاکا ایک وصف خاص ، یہ تھا کہ:
حن دین جلسوں کی دعوت ، تبول فرما لیتے ، اُن میں ضرور شرکت کرتے۔

جن دین جلسوں کی دعوت، تبول فر مالیتے ،اُن میں ضرور ترکت کرتے۔ اور مداری کے جلسوں میں بڑی دل چمپی کے ساتھ ، ٹرکت فر مایا کرتے تھے۔ لیکن ،ان کی طرف سے پیش کروہ نذرانہ ، قبول نہیں کرتے۔

یا۔اصرارکرنے پرقبول فرمالیتے اور پھر،اُ سے اپنی جانب سے، مدر سے کوعطافر مادیا کرتے تھے۔ تعلیمی کانفرنس مبارک پور ۱۹۷۳ء میں شرکت کے بعد والیبی کے وقت کا واقعہ حضرت علق مدارشد القاور کی (متوفی ۲۰۰۴ء) اِس طرح بیان فرماتے ہیں:

"دخضور مفتی اعظم مند، جبرخصت ہونے گئے تو ہم نے جامعہ کی طرف سے پکھ پٹی کرنا چاہا۔ حضرت نے دریافت فرمایا: کیا ہے؟ جلدی میں، میرے مُنہ سے فکل گیا: کراہیہ ہے۔" حضرت نے فرمایا: میں، کراہیکا مولوی، نہیں ہوں۔" اس جواب پرمیں، پسینہ پسینہ ہوگیا۔ دورہ کر پچھٹا وَاہوتا تھا کہ: ميز يعندس بيغله كول فكل كيا - كياور كهدويا بوتا-" (رفاقت ميند شاره ۱۹۸۱ د تمبر ۱۹۸۱ ء)

" فاص طور بر،ان مدر سول کے اجلاس میں ضرور شرکت فرماتے جن کے ذیل میں کی عظیم ممارت کے سنگ بنیاد کی تقریب ہوتی۔ ال طرح كيموقع رسب في بهل عطيد جو چندے كي جھولى ميس برتا وه، حُورُ فتي اعظم مند عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرَّضُوَّان كَل طرف سي موتا-مداری کے جلسول میں حضرت کامعمول ، یقا کہ:

وه ، در سول سے ، نشاند رانہ قبول کرتے اور نہ سفرخرجے '' (رفاقت مینیہ دعم را ۱۹۸) ،

پدره (۱۵) ہیں (۲۰) سال پہلے کی بات ہے کہ:

راقم طور (یسب اخر مصباتی) ایک مرتبه، رضا اکیڈی ، جمبی کے آفس (جو،أس وقت كالمبيكر اسريك مين قا) ين ، بيضا موا تفاكه:

ایکے معر خض ، تشریف لانے ۔ غالبًا ، اُن کا نام ، عبدالقا درشریف تھا۔ جو ، ممبئی ، ی کے رہے والا وصور منتي اعظم كرم يد تقد أهول في ودوان تفتكو، ايك واقعه ساياك

حضور مفتی اعظم ،ایک بار ممبئ تشریف لائے۔ بہت پہلے کا ، یدواقعہ ہے۔

كى خاص جكه،آپ،رونق افروز تھاور مريدول وعقيدت مندول كى بھيز كى مونى تھى۔ ا کیے متمول شخص نے یا نچ ہزاررو یے کی گڈی ،آپ کی خدمت میں بطورنذر، پیش کی۔ آپ نے یو چھا: پرکیا ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ حضور! پیمیری طرف ہے، نذرانہ ہے۔'' آپ نے اے ، بینذرانه ، واپس کردیا اور اصرار کے باوجود قبول کرنے سے اٹکار کیا۔ ای مجلس کی بات ہے کہ ایک مزدور پیشہ آ دی آیا

اوراس نے دورو ہے،آپ کی خدمت میں پیش کیے۔آپ نے دریافت فرمایا سے کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: حضور، بیمیر کاطرف سے نذرانہ ہے۔ آپ نے اس سے بوچھا کہ: آپ کیا کرتے ہیں؟اس نے کہا:حضور اِمنیں ،سڑک پرتشیلہ چلاتا ہوں۔'' آپ نے اس غریب مخلص کی جائز ً لمائی کی ، پینڈر، قبول فرمالی ۔ القد حفرات كي زباني، ميں نے ساكدا كركوني مخف ، يہ كهدكرآ پ كو يجھرقم ، پيش كرتا كه:

یآ یے کے مدرے کے لئے ہے، تو ،اس شخص کانام ویت لکھ کر، رقم کے ساتھ اسے صدری کی

دوسری جیب بین رکھتے اور بریلی ،واپس آتے بی دورقم ،مع نام و پتہ ،مدرے کے حوالے قرماویے۔ مفتی اعظم نے زندگی بیس بھی ،چند نہیں کیا۔ باوجودے کہ

آپ، دا زُالعلوم مظیرِ اسلام، بر لی شریف کے بانی اوراس کے اخراجات کے فیل تھے۔ اوراس کے اخراجات کے سلسلے میں آپ، مقروض بھی، ہوجایا کرتے تھے۔

" جب بحدِّ فِ اعظم پاکتان (مولا نامرواراحمد، رضوی ، لاَّل پوری) وَ حُسمَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ مَظْمِ اللهِ عَلَيْهِ مِن صدرُ المدرسين وشِّ الحديث تقے ان كايار وخلوص عمتاً رَّ ہوكر حضور مُقْتِي اعظم نے طلبولد ورسين كے سارے اخراجات البين وَمَدَ لے ليے تقے اس سلسلے مِن آپ، ہزاروں كے مقروض ہو گئے تھے۔ آپ كی ووكا نیس بھی ، رہن ہوگئ تھیں ۔ صدرُ الشر بعد (مولا نامحد امجمعلی ، اعظمی ، رضوی ) فی اللہ میں سیسٹ و فاین صاحب رُّ و ف کا مُعیاوا رُی بیمن سیمٹھ صاحبان كے ہمراہ ، عرب رضوی كے موقع پر

آستانهٔ عالیه رضویه (بریلی شریف) حاضر مونے۔

ای موقع پر ،صدرُ الشریعہ نے اپنے مُر یدسیٹھ صاحبان سے فر مایا: حضرت مفتی اعظم صاحب کو ، نذر پیش کریں ۔'' سب لوگول نے نذرانے پیش کیے۔

إس طرح، حضرت مفتي اعظم، بإيقرض سے سبک دوش ہوئے۔''

سنی دارُ الاشاعت، مبارک بور، جے فقاوی رضویہ جلد سوم تا جلد شقم کے مسؤ دول کی سیمیض سے طباعت داشاعت تک کاشرف، حاصل ہوا

أس كے قيام كاليس منظر، يہے كه:

حضور مفتي اعظم مند، ٩ ١٩٥ء مين، دا رُ العلوم اشر فيه، مبارك بورتشريف الت-

اس سے آگے کا واقعہ، استاذی الکریم، حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف بلیادی، نائب شخ الحدیث داز العلوم اشرفیہ مبارک پور (متوفی ۱۹ سال ۱۹۵۱ء) اس طرح، بیان فرماتے ہیں المحقد مناز العلوم الشرفی المحظم ، مولانا شاہ مطفی رضا خال صاحب، دَامَتُ بسر تحساتُهُمُ الْقُدُسِيَة وَارُ العلوم الشرفی تشریف لائے۔

ان سے عرض کی گئی: '' فآوی رضویہ کی اشاعت کا کیا ہوا؟ آپ نے فر مایا: تم لوگوں کے علاوہ ، کس سے ،اس کی تو تع ہو یکتی ہے؟

اس کرامت آثار جملہ نے دلوں میں ہمت اور عز ائم میں استواری، پیدا کی۔ وازُ العلوم اشر فيه كي رينما كي مين كام مُو ااورْ دستّى دارُ الاشاعت' كي بنيا وركحي گئي۔'' ( و بباچه\_قمادی رضویه، جلد سوم مطبوعه تنی دارُ الاشاعت، مبارک پور ) ۱۳۹۲ ۱۹۷۴ و مین، جس وقت، اثر فیدمبارک پور کاعظیم منصوب و حافظ مِلَّت نے قوم کے سامنے پیش کیااور قصبہ مبارک پورے باہر، وسیع وعریض زمین میں اس کی تعمیراور مختلف شعبوں پر شتمل تعلیمی منصوبہ منظرِ عام پرآیا تو جضور مفتی اعظم ہندنے اپنی تائید دحمایت اور سر پری سے تحریک انثر فیہ میں جان ڈال دی۔ ,دمفتی اعظم، حقیق معنی میں مفتی اعظم تھے فقراً حناف کے باب میں اپنے عہد وعصر میں ا پی نظیرآ پ تھے۔ تجرِعلمی کے ساتھ ،احوال دَغیرُ اتِ زمانہ پر بھی آپ کی گہری نظر تھی۔ اور تقائق كيئة تك يني كرفيح شرى موقف الفتياركما آپ كى عادت ورول ب مسترة مردى ب چنانچه، حضرت مفتى محمد أعظم صاحب رضوى، شيخ الحديث دا زالعلوم عظيم اسلام، بريلي شريف ايك تاريخ على مجل كا، ذكركرته ويتحريفر ماتي بن ایک بار،جس زمانے (۱۹۲۹ء) میں، جاند پر،امریکی آدمیوں کے پہنچنے کی خبر،امریکہ والے خوب، زوروشورے دنیامیں پھیلارے تھے، حضرت مفتی اعظم، رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ایندازالافقا کی باہری بیٹھک میں تشریف فرماتھ۔ استاذ محرّ م ،ثمس العلما، حضرت قاضي ثمس الدين احدصا حب جعفري، جون يوري مصنِّفِ قانونِ شريعت اورصدرُ العلما، حضرت مولا ناسيه غلام جيلا في صاحب ميرهي حضور مفتی اعظم کے پاس بیٹھے تھے علمی مذاکرہ، ہور ہاتھا۔ فقير راقمُ الحروف ،مجمد اعظم ، رضوى بهي ،اس مبارك مجلس ميں حاضرتھا۔ ٱ ثنائے مُداکرہ، جا ند پر عام انسان کے پینچ کئے، یانہ بھی آگئی. حضور مفتی اعظم سے پوچھا گیا۔ کیا جا تد پر، عام انسان کا پنچنا جمکن ہے؟ حفرت مفتى اعظم نے فرمایا: مكن ب\_كول كرجا نداورسورج اورتارية مان كي فيح إلى-ز مین وآسان کے درمیان منظر میں۔ مَدَارِک مِیں،آیب کریمہ

" كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (سورة الْبِيا ٢٣/٢١) كَاتْفِر ش ب: عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ انَّ الْمُرَادَ بِالْفَلَكِ السَّماءُ وَالْجَمِهُورُ عَلَىٰ أَنَّ الْفَلَكَ مَوَّجُ مَكَفُوفٌ تَحْتَ السَّمَاءِ، تَجْرِى فِيُهِ الشَّمَسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومِ

(ص ١٥٤ ـ ياره مولد دارُ المعرفد بيروت)

لیمنی، حضرت این عیاس رضی الله عنهٔ ماکاموقف، بیه بیک فلک سے مراد، آسان ہی ہے۔ جب کہ جمہور کے مسلک کے مطابق ، مورج ، چا نداور ستار ہے سب، زمین وآسان کے درمیان ، ایک موج مکفوف میں ، تیر رہے ہیں۔ لیمنی ، مورج اور چاند اور تمام تارے ، زمین وآسان کے درمیان ، می ہیں۔

حفرت مفتي اعظم في فرمايا:

جب، چانداور سورج، آسان کے نیچ ہیں تو ان تک پہنچا ممکن ہے۔ ہاں! مشکل ہے۔ اس کے بعد، عَالَبًا مولا ناغلام جبلائی صاحب میر تھی نے کہا کہ:

حضور!إس آيت كريم كاكيامطلب ع؟

کُلُّ فِی فَلَکِ یَسْبِحُونَ۔(مورۂ انبیا۔۳۳،۳۱) ترجمہ: ہرایک،ایک فلک میں تَیر رہاہے۔'' اِسے معلوم ہوتا ہے کہ: جا نداور سورج آسان میں ہیں۔ مفت عظم

حفرت مفتى اعظم في فرمايا:

فلک سے مراد، دائر کو ترکت ہے۔ اور مید دائر کو ترکت، آسان کے یتی ہے۔
اور قرآن کی میں جہاں میڈر مایا گیا ہے کہ چا تداور سورج آسانوں بیں جیل دہاں ، فر مایا گیا ہے کہ چا تداور سورج آسانوں بیں جیل اور ہوتی ہے۔
کہتے جیں کہ چراغ ، فانوس ، یا ۔ بلب ، شامیا نے بیں ، جل رہا ہے۔
تو ، اس سے میمراد نہیں ہوتی کہ شامیا نے کے او پر ، جل رہا ہے۔
بلکہ میمراد ہوتی ہے کہ اس کے یہے ، جل رہا ہے۔
باس کے یہے ، چا تداور سورج ، موجود جیں ۔
اس کے بعد ، حضرت مولان قاضی میں الدین صاحب نے کہا کہ:

حضور او الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا \_ (حورةَيْسَ: ٣٨/٣٦) مِن ، تَجْرِي بِ

اس كا چانا معلوم موتا ب- اور لِمُسْتَقَرّ لَهَا عمعلوم موتا بكر آ فراب كے لئے قرار كا ہ ب تو، جلنااور مشقر رمنا، لعني حركت ندكرنا آ فَمَابِ کے لئے دولوں ہاتیں،ایک وقت میں ثابت ہوتی ہیں۔ ساجماع ضد ين كسي موسكان كد: آ فاتب، حركت بحى كرر با بو \_اوراى وقت، أس كے لئے قر اراور مفرراؤ بھى بو؟ ال رِحفرت مفتى اعظم كاجواب، كيه إل طرح تهاكه: قرآن علیم میں، نہیں ہے کہ دورج ،الے متعقر میں چل رہا ہے۔ بلكه، يرب كيمورج، ايخ ايك مشقر اور تغيراؤك لئے جل رہا ہے۔ علاده ازي الله تعالى في حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلام عفر ما يقاكد: جنت ہے، زمین کی طرف جاؤ۔ قرآن عَيم من إوَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ-لینی ،الله تعالی نے زین کوآ دم عَلیْهِ السّلام اوران کی اولا دے لئے مشعرّ فرمایا۔ آد، کیاز مین میں، جو،انسانوں کی قرارگاہ ہے،انسان، چلتے پھرتے ہمیں ہیں؟ بركت كورب البيض اليفري بين؟ جیےز مین ،انیانوں کامتعقر اور مکن ہاوروہ اس میں چلتے پھرتے ہیں ای طرح ، جا نداور سورج کے لئے کوئی مشقر ہو،اوران کی حدود میں ان کی حرکت ہو تو ،قرارگاہ ہوتا اور حرکت ہوتا ، دونوں امر ، ثابت ہول گے۔ الْفُوض، آفاب كے لئے متعقر ہونا، اس كى حركت كى نفى بہيں كرنا-" (ص٥٥ اوص٥٥ ا-"جهان مفتي اعظم" مطبوعه رضاا كيرى بميني) مفتی اعظم، دین بصیرت واستفامت اور صلابت و تق گوئی کا پیکر تھے۔ عگین اور نازک ترین حالات میں بھی آپ کے قدم ، جھی ، جاد و شریعت نے بیں ڈ گرگائے۔ آپ نے ہرحال میں وہی کہااوروہی لکھا جوشر یعتِ اسلامی وفقیر اسلامی کا حکم تھا۔مثلاً: مجدشہ پر کئے ، لا ہور کا حادثہ ، پورے متحدہ ہندوستان کے لئے زلزلہ خیز تھا۔ ۴۵ ۱۹۳۵ هر ۱۹۳۵ و پس ، پیر محد ، ظلماً و جبراً ، شهید کردی گئ تھی۔ ملمانان متحده بندوستان كاغم وغصه، شاب يرتقا-

ای سلسلے میں ایک استفتا کے جواب میں مفتی اعظم بھر یرفر ماتے ہیں: "لا ہور کی معجد شہید گئے ہو، یا کہیں کی کوئی معجد جو معجد ہے وہ، ہمیشہ کے لئے معجد ہے۔اس کی معجد یت، باطل نہیں ہو عتی۔ سکھوں نے شہید کی ہو، یا کی اور نے۔

وہ سجد، جیسے شہید ہونے سے پہلے تھی، یوں ہی، اب ہے اور قیامت تک، سجدر ہے گ۔ عیاداً بالله، کافروں کے قیضے میں سمجد آجانے سے کی کے زودیک اس کی سمجدیت ، نہیں جاتی۔

کعب، برسهابرس، قبضہ کفارش رہا۔ جس کے گرداگرد، شرکوں نے تین سوسا تھ (۳۷۰) بت رکھے۔ بردن ایک نے بت پوجا کرتے ۔اس قبضہ سے کعبہ، غیر کعبہ، نبین ہوگیا۔ دہاں، بتوں کے تصب کرنے اور پوجا ہوئے سے قبلہ، بت خانہ، نبین کیا۔ وہ، جیسا خالصاً لوجہ اللہ تعالیٰ برائے گر بت وطاعت الجی، پہلے تھا یوں بی، جب رہا، یوں بی، اب ہے۔ یوں، بی لیدُ الآیاد تک رہےگا۔

ای طرح مبحد کا وہ بُقعہ طاہرہ، جو،خالصاً لؤجر الله تعالیٰ برائے طاعت وقر بت، وقف کیا گیا وہ، جب مسلمانوں کے تبضہ میں تھا، جیسا جب تھا، ویبا ہی سکموں کے تبضہ میں چلے جانے کے بعد، اب ہے۔

اصل مجدتو، موضع صلوة ہے ۔ عارت ہو، یاندہو۔ جو جگہ، مجد ہوگئ، مجدای رے گ۔ اِلّاعندَم حمد فی بعض الصُّور ۔ وَهادَهٖ لیستُ مِنْها۔''

(ص ۲۳۳ وص ۲۳۸ \_'' فمآ و کی مصطفویی' از مفتی اعظم حولا نا الشّا و مصطفیٰ رضا ، توری ، بریلوی \_ مطبوعه رضاا کیڈی \_ جمبئ )

نہتی (آبادی) کے مسلمان اسے تو وہ ہے، کی الی معجد کو، جو بوجہ قد امت بوسیدہ وخراب ہوچکی ہوتی۔جس سے اِستغنا ہو گیا ہوتا۔

غيرآ باد ہوگئ ہوتی۔ویرانہ میں پڑگئی ہوتی۔ الييم مجد کو بھی ،فروخت نہيں کر سکتے۔ معدشهيد في (لا مور) كوسلمان سکھوں، یاکی کے ہاتھ،فروخت کرڈالتے できるいいである دہ، ہزار بار، اگر، فروخت کی جائے تو بھی، وقف بی ہے۔ بزار بار جو ایسف یکے، غلام نہیں ...ماجد، يوڭ الله إلى الله كرون كافعار عظيم إلى-اور کی جعاروین کی اونی ایک ، برگز ، سلمان ، برواشت نبین کر عج بے شک، بے شک، شعار دین پرحملہ ہے۔مسلمانوں کی ذاتی ہی عزت پرحملہ نہیں بلکه مسلمانو ں کی و بنی عزت پر بھی ۔جس پرمسلمان،اپنی عزت وآبرو،اپنی جان ومال تُن مَن وَهِن سب کھ قربان کردینے کا سیاجذ بدر کھتے ہیں۔اور جو، بن پڑے اور جس کی ، اُن کاوین و غرب، اجازت وے ، دوسب کھی، کرگذرنے کوتیار رہے ہیں۔ ميرشهيد كنخ (لا مور) يقينا ، فعاردين إ-مجدی صیانت و حفاظت ، فرض مبین ہے۔ جان عك، حن جا زخرية عدد كرنا، ناكريب "الخ (ص٢٧٧ وص ٢٧٧ \_" فما ويُ مصطفوييه "ازمفتي اعظم مند مطبوعه رضاا كيْرى يمبيك) بے بور (راج بوتانہ) سالک مجد کے بارے یس اِستفتا آیا کہ: ا کی مجد کے دروازہ کی توسیع کے سلسلے میں ، فائزنگ ہوگئی۔ اور تناز عہوگیا۔ راجہ جے پور،اس مجد کے بدلے میں، وسیع وع یض زمین مع ایک لا کھروپیہ دے کر ئى مجد بقير كرانا جائة ہيں تو، کیا، اس صورت میں ملمانوں کے لئے ایماکرنا، جائز ہے؟

تو، کیا،اس صورت میں مسلمانوں کے لئے ایبا کرنا، جائز ہے؟ پیرا شفتا ۲۲ رمحرم ۱۳۵۸ ھاککھا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں، مفتی اعظم نے، پیفو کل، تحریر فرمایا: ''جومبحد ہوچکی، تاقیام قیامت وہ مجد ہی رہے گی۔مجد، پنچ ڈالنے، بدل لینے کی چیز نہیں۔ نہ چند، یاساری دنیا کے مسلمانوں کے بیچے، بدل لینے ہوہ مجد، مجد ہونے نے نگل سکے۔ ایک لاکھٹیں، اگر، داجہ اپنی ساری دیاست دے دے اور مجد نہیں، مجد میں ہے ایک گرنجرزمین لے ہرگرن مسلمانوں کو،اس کا اختیار نہیں۔

جوءاس پرداختی ہوں گے ،اشد گنہگار ہوں گے۔ پیچ خرید نے والے سب طالم بھا کار تفہریں گے۔ندمجد کی تغیر ، ہوا، صلمانوں کے ، کسی کے لئے ، پیچ ودرست۔

السيانا المراكم على الم

غیر مسلم ، مسلمانوں کور دیہے دے دے مسلمان اس روپیے کا مالک ہوکڑ مجد بنائے۔
یا غیر مسلم ، کی زمین پر تمارت بنا کر مسلمانوں کو دے دے ، مسلمان اس پر قابض ہو کر
اس کے مالک ہوکر، اے دفت کر دیں۔ان دوٹوں صورتوں میں، دو، مجد ہوجائے گی۔
اس صورت میں کہ غیر مسلم ، مجد بنائے اور اے اپنی ملک پر باقی دکھے۔
یا۔خود، دفت کرے، دو، مجد شہوگی۔

نماز، اس میں ہوجائے گی۔ گر، مجد کا تواب ندہ وگا۔ نداس کے لئے ادکام م مجد، نابت ہوں گے۔
اگر، سجد جامع کی بجائے، دوسری مجد، بنا کر سلمانوں کو، دے دینے کا خیال ہے کہ:
مسلمان، اس پر قابض ہوکر، اے وقف کریں اور اے سجد جامع کرلیں۔
اور جو مجد، اب تک جامع تھی، اُسے جامع ندر کھیں، گر، وہ مجدد ہے، صرف جامع ، ندر ہے۔
بجا ہے اس کے، سجد جامع ، بینی مجد کی جائے ، تو ، بیر کے بیں۔

گر، سوال کےلفظ ، یہ ہیں کہ مجد کے معاوضہ میں ، دوسری مجد لینا ، چائز ہے ، یانہیں؟ اس کا مطلب فلاہری ، یمی ہے کہ دوسری کو لے کر ، پہلی کو مجد ہی ، نہ رکھا جائے۔ یہ ہرگڑ ،نہیں ہوسکتا۔اس پر جوراضی ہوگا وہ ،عذا ب الیم اور شدید وبال و تکال اپنے سر لے گا۔ وہ مجد ، لبذ الآباد تک ، مجد ہی رہے گی۔

میجہ، خاص ملک الی ہے۔ جے ، نہ کوئی خی سکتا ہے، نہ بدل سکتا ہے۔ آباد معمور مجد تو ، آباد و معمور ہے ، جو ، مجد غیر آباد ہوگئی ہو۔ خرابہ میں پڑگئی ہو۔ بہت خشہ ، بالکل شکشہ ہوچکی ہو۔ وہاں ، اس کے اِردگرد آبادی بھی نہ رہی ، ویرانہ میں آگئی ہو۔ لوگ اس ہے منتخی ہو چکے ہوں۔ الی صحید کوبھی بہیں بیچا جاسکتا۔ بلکہ اس کے ملبر کڑی بختہ ، این نے ، پھر کو، دوسری محبد میں بہیں لگایا جاسکتا۔ 'الخ۔ (ص ۲۲۹ تا ۱۵ کا مصطفوریہ مطبوعہ رضا اکیڈی۔ بہیں)
مفتی اعظم ہند نے اپنے عہد شباب میں اسلام اور مسلمانا اِن ہند کے خلاف المحضے والے ایک بہت بر حطوفان کا مقابلہ کیا تھا، جے، شدھی ترکیک، لیعنی تحریک اِرتد ایسلمین کہاجا تا ہے۔
ایک بہت بر حطوفان کا مقابلہ کیا تھا، جے، شدھی ترکیک، لیعنی تحریک اِرتد ایسلمین کہاجا تا ہے۔

یہ شدھی تحریک کے اسلام اور براروں
جاال وغریب مسلمان ،اس شدھی تحریک کے انرے مرتد ہوگئے تھے۔ معقاف اللّه رُبِ الْعلَمِین۔
فقیر اسلام ، امام احدرضا، قادری برکاتی ، بریلوی کی قائم کردہ ' جماعیت رضا مصطفیٰ ، بریلی

(تشکیل۱۳۳۹ھرد۱۹۲۰ء) کے پلیٹ فارم سے مفتی اعظم ودیگرعکماومشائخ اہلِ سُنّت نے اس تحریک کامر داندة ارمقا بلہ کیا۔

جنسی، حضرت سیدشاہ البوالقاسم اسلمبیل مشن ، شاہ جی میاں ، قادری برکاتی ، مار ہروی وحضرت سید شاہ علی حسین ، اشر فی ، کچھوچھوی وحضرت سید جماعت علی شاہ محدِّ ش علی بوری سیالکوٹی جیسے مشاہیر اُمَّت کی مبارک ومسعود دعاؤں کے ساتھ

ان حفرات کی کمل سر پرتی و پشت بنای ،حاصل تھی۔

راقم سطور (ینت اختر مصباحی) نے اپن تالیف' نفکھا ہے اہلِ سُنَّت کی بصیرت وقیادت'' میں' شرحی تحریک اور جماعت رضائے مصطفیٰ ، ہریلی'' کے عنوان سے

قدیم مطبوعہ مواد کی روثن میں ، شرح وسط کے ساتھ، کچھا ہم تھا کُق وواقعات، پیش کیے ہیں۔ تفصیل وتحقیق کے لئے اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔

حضرت مولا نامحمودا حمد، قادری، رفاقتی ، مظفر پوری، سفر جج وزیارت کر بین شریفین ۵ ۱۹۱ء
کرد وران ، حربین طبیبین کے اندر، حضرت مفتی اعظم ہند سے اپنی ملا قاتوں کے ضمن میں لکھتے ہیں :

''استاذِ مکر م وصحرت ماستاذ العکما ، حضرت مولا نامفتی محمد عبدالعزیز خاں صاحب، نعیمی اشر فی فئے پوری ، حضرت صدر الا فاضل (مولا نامحمد نعیم الدین ، مراد آبادی ) عَلَیْهِ الوَّحُمَة کے خاص الحاص تلمیذ آرشد تھے۔ علاوہ ، علوم اسلامیہ میں تبحر کے ، منسکرت اور ویدوں کے بالغ نظر فاضل تھے۔ فئذ معظمیہ '' فئذ ارتداد' راج پوتانہ کے خلاف ، تحفظ ودفاع اسلام میں سرگرم حصہ فاضل تھے۔ فامید نعیمیہ ، مراد آباد کے ''کروکل' میں اسلامی میں مراد آباد کے ''کروکل' میں اسلامی میں مرکز مقتلہ کے فلا فہ مطالعہ کرتے تھے۔ اسلامی کی مرانی میں ویدک علوم کا تقابلی مطالعہ کرتے تھے۔ اسلامی میں کرگرانی میں ویدک علوم کا تقابلی مطالعہ کرتے تھے۔

حضرت استاذ العلمها، فتح پوری، اپنی دینی وعلمی مجالس میں'' شدهی نتنهٔ کی فتنه سامانی کی تفاصیل، بیان فرماتے

تو ، اُن پریِقَت ، طاری ہوجاتی اور خنے والے بھی ، شدیتِ تا ٹر میں ، اُٹک بار ہوجاتے۔ اُو کے تیجیٹر ول میں ، مُکی اور جون (۱۹۲۳ء) کے مہینوں میں ، گر دا ّ لوورا ہوں میں چلنا وہ بھی ، میل دومیل نہیں ، دس وس ، پندرہ پندرہ میل کا تبلیغی سفر کرتے۔ بڑے رومال کے گوشے میں ، کھنے ہوئے چنے بند ھے ہوتے۔ کسی مدرخہ میں جمائی میں ، کھنے ہوئے چنے بند ھے ہوتے۔

سمی درخت کی جھاؤں میں بیٹھ کر، چنے اور گُوٹھا کر پانی بیا، پھر چل کھڑے ہوئے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔استاذِ معظم ،استاذ العلما، فتح پوری کی وہ با تیں، یبال ، مکہ مکر مہیں یاد آ سمیں۔ بیٹدہ (مجمودا تھر، قادر کی، رفائق ) نے چیئے ہے مفتی اعظم ہند کے سامنے

سلسلة بيان مين،اس كاذكر چيزا\_

حفرت، منجل كربيني كخ اورنهايت كويت كے ماتھ

اس جدوجهد بعرى واستان كے،ورق كےورق ساتے گئے۔

خدا کی شان دیکھیے کہ اس ون ،ظہر کی اذان سے پہلے ،کوئی آیا بھی نہیں۔ حضرت والا سناتے سناتے ، چند کھوں کے لئے خاموش بھی ہو جاتے۔

یان،جس کے بے صدعادی تھے،ایک بارجی جہیں کھایا۔

حضرت صدرُ الا فاضل کی بے تائی پہتا ذالعکما، مفتی اعظم پاکستان، حضرت سید ابوالبر کات اوران کے والدِ گرامی، حضرت شخ الحجة ثین، سید دیدار علی شاہ، اُلؤری، امیر مِلَّت، حضرت سید جماعت علی شاہ، محیة شعلی بوری اور شبیہ غوث الثقلین، حضرت شاہ علی حسین اشر فی میاں، میرسید غلام بھیک صاحب نیر مگ ، فقیر اللہ شاہ اور حضرت مولانا سید غلام قطب الدین، اشر فی، چشتی، نظامی اور راوح ق میں بادیہ پیام بلغین اسلام کی اعانت و تمایت میں سرگر م عمل

شيرواني على گرهي اولوالعزم أمرَ اوروُسا-

اوررئیس کمت کلمین ،حضرت مولانا سید شاه محمسلیمان اشرف صاحب،صدر شعبهٔ دیمینات مسلم یو نیورشی علی گژهه کی دل سوزیوں کا ذکر فر مایا۔

بندہ نے ،اپےلفظوں میں ،اس مجلس کے ارشادات وملفوظات ،قلم بند کر لیے۔ ای ممل نے توجہ دلائی تو ،گذشتہ ملفوظات بھی ،ضبط تحریر میں لایا۔' الخ (ص١٠٨٦-جهان مثتی اعظم\_رضااکیڈی\_بمبئی) تحریکی ونظیمی امورکی جانب بھی ہفتی اعظم ہندکی توجیتی۔

چنا نچے، آل انڈیاسٹی کانفرنس بنارس ۱۹۳۱ء ہیں آپ نے نمایاں اور مرکزی کر دارا داکیا۔ ۱۹۳۸ متا ۲۷ رجمادی الاولی ۱۳۷۵ ھر ۲۷ رتا ۳۰ راپریل ۱۹۳۱ء کی اس تاریخی کانفرنس میں متحدہ ہندوستان کے ہزاروں عکما ومشائخ اور لاکھوں خواص وعوام کی شرکت تھی۔

اس دَورکی مِنتی سیاست میں اس کانفرنس نے بڑا گہرا اُثر ڈالا اُورتاریخی حیثیت ہے متحدہ میں دستان کی نمایاں ترین ومؤثر ترین کانفرنسوں میں ،اس بنارس کانفرنس ۲ ۱۹۳۰ء کا شار ہوتا ہے۔
دیمبر ۱۹۲۱ء میں ،وہلی کے اندر ہونے والی' سنّی اوقاف کانفرنس' کو بھی ،حضور مفتی اعظم ہند
کی سر پرتی ، حاصل تھی ۔ بیکانفرنس ،علاً مدار شدالقا دری ومولا نا سید مظفر حسین ، کچھو چھوی ومولا نا سید اسرار الحق ومقی غلام تحد ، رضوی و غیر تھم کی مشتر کہ کوششوں کے نتیج میں ہوئی۔

اور تقسیم ہند (۱۹۴۷ء) کے بعد ، اُوقاف کے تحفظ ، نیز مسلم حقوق کے تحفظ کی راہیں ای کوئوٹش کے ذریعہ ، ہموار ہوئیں۔

میروفیسر، مختارالدین احمد (سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس مسلم یو نیورٹ علی گڑھ) نے اپنے والد مکڑم، مولانا محمد ظفر الدین، قادری، رضوی، عظیم آبادی (متوفی شب دوشنبه ۱۹ رجمادی الاخری اسم ۱۳۸۲ ھرمطا بق ۱۸ رنومبر ۱۹۲۲ء) خلیفہ امام احمد رضا، قادری، برکا تی، بریلوی کے نام حضرت مفتی اعظم ہند کے أنیس (۱۹) خطوط کی نقل، اپنے ایک مضمون میں، پیش کی ہے۔ حضرت میں میں کا امریج الاول ۱۳۷۱ھ/۱۸ رمبر ۱۹۵۱ء کا تحریر کردہ

ينظ، نهايت اجم ج، جو، آزادي بهندك بعد بون والله يهل الكن عنعلق ب مناب محرم! السَّالامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ .

الکشن،قریب آرہاہے۔اس نازک دَور میں، بیالکشن جیسا کہہے،آپ،خوب جانتے ہیں۔ یہاں،اہم واشد ضرورت ہے کہ:

ہم سب ل کر،اس کے متعلق ،غور و فکر کریں اور کوئی لائحہ عمل ، تیار کریں۔ جسے مسلمان با ذُنِه تعالیٰ ہرفتنہ سے بچر ہیں اور دینی و دنیوی نقصانات سے محفوظ رہیں۔'' ۲۹ ردسمبر ۱۹۵۱ء تک ،مَیں ، بریلی میں رہوں گا۔ اس سے پہلے پہلے ، بیاجتاع ہوجانا ،ضروری ہے۔ اس کئے التماس ہے کہ آپ، بتاری سام رکھے الاول اسمال مطابق ۴۳ روتمبر 1901ء بروز میک شغبہ، بوقت گیارہ ہجے دن، بریلی ،محلّہ سودا گران ،فقیر خانہ پرتشریف لاکر

اس ضروری امر کے اجتماع میں شریک ہوں۔

اگر، خدانخوات، آپ نه آسکیس تو، اپنی رائے ہے ۲۰/۲۰ ردیمبر ۱۹۵۱ء تک مطلع فرمادیں۔ (۱) دوئے ، آپ کی رائے میں ، ان جماعتوں میں ہے کس جماعت کے آدمی کو دیا جائے؟

(٢) یا کی کو، ندویا جائے؟

(٣) دوٹ، کیے شخص کوویا جائے۔ وین اعتبارے بھی اور سیای لحاظ ہے بھی؟ ان سوالوں کامفصّل جواب کھیے محض مختصررائے ہی، نہ ہو۔

فْقِير مصطفى رضا قادرى نورى غُفِر لَهُ مُعَلِير عَلَي مُعَلِير الران - بريلي

وَمِرًا 192ء مِن ، بَمِنِي كَاندر ، كُل بِندِنما سُده مسلم بِسِل لا كُوْش كا إنعقاد بوا۔ جس میں حضور مفتی اعظم کے حکم سے بر بانِ مِلَّت ، مفتی حجد عبد الباقی يُر بان الحق رضوی جبل پوری عَلَیْهِ الوَّحْمَةُ وَالرِّضُوان نِے شُرکت فرمائی۔

جس كاذكر، برمانِ مِلَّت نے اپنے تفسیلی مضمون میں کیا۔

بر ہانِ مِلَّت ، مُفتی تحر عبد الباقی بر ہان الحق ، رضوی ، جبل پوری ، خلیف کام احر رضا ، بر یلوی فی مسلم پرش لا کونش بھبئی ، وتمبر ۱۹۷۱ میں ، اپنی شرکت سے متعلق جومضمون تحریفر مایا ہے وہ ، سب سے پہلے دمفتی اعظم نمبر' استقامت ڈائجسٹ ، کان پور شارہ کی ۱۹۸۳ میں شاکع ہوا۔ مسلم پرش لا کنونش بمبئی وتمبر ۱۹۷۴ میں اپنی شرکت اور تقریر وغیرہ کی بعض تفصیلات

لکھنے کے بعد، حضرت بر ہان مِلَّت بھر رفر ماتے ہیں:

"حضور مفتی اعظم عَلَیْهِ الوَّحْمَة كو، جب جلے كی كمل رپورٹ لمی تو، انھوں نے میری كامیابی پر، دعائيكلمات كے ساتھ، مبارك باتج ریفر مایا كر، والانامه سے نوازا۔ جب مئیں ، بریلی شریف، حاضر ہوا

تو جضور مفتی اعظم نے اپنی صرت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اگرتم ، شریکِ جلسہ، نہ ہوتے ادرا ظہار تق داعلان تق ، نہ کیا ہوتا تو ، بڑی کمی رہ جاتی۔ تم نے ، إس سلسلے میں جو احتجا جی کا رر و ائی میں پہل کی تھی اس کی تا ئید میں پیچلسہ، بڑا کا میاب رہا۔ اور، بیجلہ، تمہاری شرکت ہے، تمہارا جلہ، توگیا۔'' فَالْحَمُدُعَلَىٰ إِحسَانِهِ وَنَوَالِهِ وَافْضالِهِ ۔ (ص ۲۲۰ یقلم مفتی محر عبدالیاتی کہ بان الحق، رضوی، جبل پوری مطبوعہ۔' جہانِ مفتی اعظم'۔ رضا اکیڈی، جمبی کے ۲۰۰۰)

# "نُوادِ اعظم كانفرنس" كاصدارتي خطاب

ظاب مولانا يس اختر مصباحي

ترتيب: محمد ارشاد عالم نعماني، مصباحي

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَبُدَعَ الْاَفَلاكَ وَالْاَرْضِينَ وَالسَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى مَنْ كَانَ نَبِياً وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَعَلَىٰ آلِهِ واصحابِهِ اَجمَعِينَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَعَلَىٰ آلِهِ واصحابِهِ اَجمَعِينَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَعَلَىٰ آلِهِ واصحابِهِ اَجمَعِينَ المَّابَعُد!

إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ لَصَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ

محرّ مسامعین! "شواواعظم" کے نام ساس تاریخی کانفرنس کے انعقاد برہم ،سب سے پہلے قاری سیطین رضا قادری الوبی (خانقاد قادریہ ایڈ بید ۔پیرا کنک مشلع کوئی گر مشرقی اثر پردیش) کو ہدیہ تمریک بیش کرتے ہیں جھوں نے اس اہم موضوع پرکانفرنس کا اِنعقاد (بتاریخ سر جمادی الاولی ۱۳۳۳ ھر ۱۲۷ مارچ ۲۰۱۲ء) کرکے جماعت الل سُنَت، سُوادِ اعظم اللہ سُنَت، سُوادِ اعظم اللہ سُنَت، مُوادِ اعظم اللہ سُنَت، مُوادِ اعظم اللہ سُنَت وجماعت کے تعارف ویڈ کرہ دہشیر کے لئے تہایت تاریخی اور مفید قدم اُٹھایا ہے۔

آپ کی اس رزین پر تو اواظم الل سنت کی مضوع پر منعقد ہونے والی اس تنواواظم کانفرنس" (جے حفزت مولانا محمد معرف میں مصباتی اور مولانا فروغ احمد معفرت مولانا مفتی محمد نظام اللہ ہوئے اور ہم گیر مطاب فی مصباتی اور مولانا فروغ احمد الله موسی اور ہم گیر مطاب فی مصباتی اور اس نام سے مطلعی مصباتی کے ذرات ان شاء الله موسی اور ہم گیر مقامات پر بھی کانفرنسیں منعقد ہول گی ۔ بیا آپ کے لئے بہت ہی اعزاز وافتخار کی بات ہے۔ ملک کے دیگر مقامات پر بھی کانفرنسیں منعقد ہول گی ۔ بیا آپ کے لئے بہت ہی اعزاز وافتخار کی بات ہے۔ اس مائی مائی میں مسابق کی مصبات کی مسابق کی کرد کرد کی مسابق کی

ا كيت صديث مبارك جميع آپ اس سے پہلے ن چكے ہيں۔ ابن ماج شريف كى حديث ہے: اِتَّبِعُوْ اللَّوَادُ الْاَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَلَّا شُدَّ فِي النَّادِ مِوَ اواعظم كى إِفقا اوا تِباع كرو كيول كه جواس سے الگ ہواوہ جنم ميں گيا۔''

' تواداعظم'' كالقطائ كربهت علوك سيوق رج بول كر ي كو اواعظم' كامطلب كيا ب؟ معنى كيا ب؟ مفهوم كيا ج؟

''توَاوِائَظُم'' کَتِے ہیں، بڑی جماعت کو، جمہوامُّت کو۔ موادِائُظم کا پیلفظ محدیث رمول سے ماخوذ ہے۔ ایک دوسری حدیث بیس ہے۔ رسول اکرم صَلَّی اللَّهُ عَلیه وَ سَلَّم نے ارشاد قرمایا: عَلَیْکُمْ بِسُنَّتِیْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنِ اَلْمَهُدِیّنِ تِحَمارے او پرلازم ہے کہ میری سُنَّت اور میرے برایت یافتہ خُلفا کی سُنْت کی بیروی کرو، ان کے ساتھ وابستہ رہو۔'' اس صدیث رسول کی روشن میں ہم اپنے آپ کوانل سُنْت کہتے ہیں۔ گویا پیرسوا اواعظم اور بیاال سُنّت ، دونوں 'سُنّی''نام ہیں۔

ایک حدیث یس ہے عَلَیْکُمْ بِالْجَمَاعَة اوردومری حدیث یس ہے یک الله عَلَی الْجَمَاعَة ۔ اِن احادیثِ مبارکہ یس جماعت کے ماتھ رہنے کی تاکید و ہدایت اور جماعت کے لئے تُصر تِالَی کی بِثارت ہے۔ اِس طرح پورانام ہوا ''مَوَا اِعظم اللّٰ سُتَت و جماعت'' تُصر تِالٰی کی بِثارت ہے۔ اِس طرح پورانام ہوا ''مَوَا اِعظم اللّٰ سُتَت و جماعت''

اللِ سُنَّت و جماعت كون ميں؟ سُوَ اواعظم كون ميں؟ ايك صديث ہے جس ميں رسولِ پاك صَلَّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّم نُے ارشاد فرمايا ہے كہ:

'' بیاَمَّت، آبیتر فرقول میں بٹ جائے گی۔ 'کُلُّهَا فِی الْقَادِ ' سارے فرقے جَبَم میں بول کے بوائے مِلَّتِ واحدہ کے،ایک مِلَّت کے۔''

> > مَاانَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي جَسِيرِمَيْنِ اور مِيرِ مِصابِةٍ بِي -اس بِرِگامُزَ ن رہنے والے ہی جنتی ہیں۔''

وعولى برفرقة كاب كر" مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي "كامِصدال، بم إلى-

وَ ادِاعظم ، ہم میں اللِ سُقت ، ہم میں - اس کا پتہ کیے ملے؟

عُوَادِ العظم ، سیخ معنی میں کون ہے؟ اہل سُنّت کون ہیں؟ اس سلسلے میں اہلِ سُنّت کے نہا یہ اللہ سُنّت کے نہایت عظیم الرتبت محدِّث ، امام المحدِّ ثین حضرت شخ عبدالحق محدِّث وہلوی (وصال ۵۲۰ اص) نے بڑی عمده اور جامع گفتگو کی ہے آشِعَهٔ اللَّمْعَات شرحِ مشکوٰ قامیں۔اور انھوں نے فرمایا ہے کہ:

ب\_ابوالكلام أزاد في ال على يكها بك

شاہ آلمعیل دہلوی ہے بیمباحثہ جو ہُوا اُس ش سارے عکماے دبلی ایک طرف تنے اور شاہ آلمعیل دہلوی اوران کے مانے والے ایک مولوی عبدائی (بڑھانوی) دوسری طرف۔"

اورابوالكام آزاد (متوفى ١٩٥٨هم ١٩٥٨ء) كيقول:

شاه مؤ رالدین و بلوی مثا گروشاه عبدالعزیز محدِث و بلوی اس مناظره کے انعقاد کے سلسلے ش اور شاه المعيل كتعاقب من پيش بيش تھے"

مولانا شاه مخصوص الله وبلوي ومولانا شاه محمد موئ د بلوي فرزندانِ شاه ر فيع الدين وبلوي قرزيد شاه ولى الشريحة تدو الوي، اورعلًا مفضل حق خيراً بادى ومولا تارشيد الدين خال والوي علامة أ شاه عبدالعزيز محدِّ ت د بلوي اور ديكر عكما ومشائخ مُو اواعظم الل سُقَّت و جماعت نے شاہ محمد المعيل د بلوی (متوفی ۱۲۳۷هر۱۸۲۱م) اور ان کے ہم خیال مولوی عبد الحقی بدّ هانوی (متوفی ۱۸۲۸م) کو مباحث جامع مجد، والى (١٣٣٠ه/١٨١٥) عن بالكل عاجر وساكت ولاجواب كرويا-

گویا ۱۸۲۳ه (۱۸۲۳ ویل مجی سو او اعظم مالل شئت و جماعت بی تھے۔اوراس سے جوالگ ہوئے. اُن میں قابلی ذکر جو جامع معجد و بلی کے مباحثہ میں نام تھا وہ صرف دو تھے۔اوران دونوں کے پالقائل سارے کے سارے عکما دمشائح کرام ہواداعظم الل سُدَّت وجماعت تھے۔

بية ندوستان كي ١٨٢٧ه/٥ على بات ب اور مندوستان كاندر مؤاواعظم الل سُنَّت وجماعت کے نمائندہ وہ عکما ومشائخ کرام بھی ہیں ، فتلف صدیوں اور اُدوار کے اور آپ جائے ہیں کہ مندوستان كالدراسلام كأشروا شاعت ، صوفيه ومشاركخ كرام كذر بعيذياده بوفى - جن يس يحضرات تمايال بين: حضرت داتا كننج بخش جوري لا موري ، حضرت بهاء الدين ذكر يا ملتاني ، حضرت خواجه معين الدين چشتى، اجميرى، حفزت فريدالدين مسعود، كمنج شكر، حفزت خواجه قطب الدين، بختيار كاكى، د الوي، حضرت محبوبِ اللي نظام الدين اوليا، والوي، حضرت مخدوم على احمد علاء الدين ،صابر كليري ،حضرت مخدوم سید اشرف جہاں گیر، سمنانی، حضرت مخدوم شرف الدین احمد یجیٰ، منیری اور اس طرح کے ديراكابرصوفيهمثاع كرام

بيئواداً عظم اللبئة وجماعت كے بیشواور جنماوقا كدومالارتھاور دُنیاجاتی ہے كہ بيرمارے كے سار مصوفیدومشائخ کرام تی تھے۔اور تنی ہونے کے ساتھ نفی بھی تھے۔

لوگ آج کل بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اتحادِ اُمّت کی

اورا تحاد بین المسلمین کی میں ان ہے کہتا ہوں کہ:

یہ شخصیات جن کے ذریعہ مندوستان کے اندراسلام کی روشی پھیلی ان کے فقد یم مذہب ومسلک پرسب لوگ آ جا کیں تو خود بخو دساری اُمّت کا اتحاد ہوجائے گا۔ اور باطل مذاہب ومسالک کا وجودخود بخو دمث جائے گا۔ اس کے لئے کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اس طرح سُوادِ اعظم اہلِ سُنّت وجماعت کالشلسل وتوارُث بھی اچھی طرح واضح ہوجائے گا۔

سیقوماضی کی بات ہے۔ ابھی تجازِ مقدس کی بات چل رہی تھی۔ ۱۹۸۲،۸۳ء کی بات ہے۔ میں سیجد نبوی شریف (مدینہ طیبہ) سے عصر کی نماز پڑھ کرنگل رہاتھا۔ باہر، باب مجیدی کی طرف جارہا تھا۔ حضرت مواہ ناضیاءالدین احمد قادری مہاجر مدنی (وصال ۱۳۰۱ھ/۱۹۵۱ء) رَحمهُ اللّٰهِ عَلَيهِ کے وولت کدے کی طرف۔ جن سے نجدی قاضی سے مباحثہ کی ایک بات حضرت علَّ مہ (محمد احمد اعظمی مصباحی) مصباحی) مصباحی نے بیان کی۔ میں انھیں کے گھر جارہا تھا۔ راستے میں ایک ہندوستانی ندوی اصلاحی اللہ جو جھے ہندوستانی بی سے جانتا تھا۔ اُس نے جھے سے کہا کہ:

"يہال توسبآب،ي كوگ نظرآتے ہيں۔"

وہ مدینہ یو نیورٹی میں لکچررتھا اور کئی سال سے مدینہ طیبہ میں مقیم تھا۔اس نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ: یہاں توسب آپ ہی کے لوگ نظر آتے ہیں۔''

"آ پ بی کے لوگ" کا مطلب پیے کہ تنی زیادہ نظر آتے ہیں۔

یئن کرمیں نے اُس سے کہا کہ: یہاں ہمار ہاوگ نہیں تو کیاتھار ہے لوگ نظر آگیں گے؟ تو پیدینہ طیبہ کا حال اُس زمانے (۱۹۸۲،۸۳) میں بھی تھا۔اورلوگ ہے جھتے ہیں کہ سعود سے میں سب کے سب یا اکثر وہائی ہی ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں۔سعود یہ کے دو جھے اور دو علاقے اور دو خطے ہیں۔ایک کا نام ہے نجداورا یک کا نام ہے تجازی بی اور بہار بجھے لیجے۔

نجدي حصے (ریاض ،ظَمِر ان ، دَمَّام ،عَسِير ، أَحْماً وغيره ) ميں وہالي رہتے ہيں۔ حجاز كا حصہ جس ميں

مَلَهُ مُكِرَّ مه، مدينه مِنْ ره مَجَدَّة واورطا كُفْ بل-

يبال كى قدىم آبادى پېلىجى ئى تى اورآج بھى ئى بى ب

صرف حکومتی عہدوں اور مناصب پرنجد ہوں کے منتخب افسراور مساجد میں ان کے مقر ر امام ومؤنِ ن ہوتے ہیں۔اس لئے بظاہرا پیالگتا ہے کہ یہی زیادہ ہیں۔

حالاں کہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ جواصلی حجازی ہیں وہ پہلے بھی کئی تصاوراً ج بھی کُئی ہیں۔ اورابھی حضرت سید محمد بن علوی مالکی تھی جن کا ۲۰۰۴ء میں انتقال ہواہے برّر میں طبیبین کے جلسل القدر خاندانی مُحدِّث وعالم ویں ویشخِ طریقت تھے۔انھوں نے سارے نجدی شیوخ کو جیلنے کیا تھا کہ:

جو جھے سے بحث کرنا عاہ، بحث کر لے ممیں ندمب اہلِ سُنّت کی حقّا نیت واضح اور ثابت

كروول كا

کیکن کوئی نجدی شیخ وعالم ان کے سامنے نہیں آیا۔اوران کا ادب واحترام اثنازیادہ تھا کہ خود سعودی حکومت بھی ان کی طرف آ کھواُٹھانے اوران پر ہاتھ ڈالنے کی جراُت وہمت نہیں کر سکتی تھی۔ تو بیر ماضی قریب اور آج کا حال ہے حجا نِے مقدس کا۔

وہاں پرصرف حکومتی سطح پر قبضہ ہے نجد اول کا عوا می سطح پر آج بھی سینکڑوں ، ہزاروں گھروں میں میلاوشریف ہوتا ہے۔اورمیں خودمہ پنطیب اور کھ مکرمہ سے لے کر دیاض تک بہت ی محافل میلاد

اللي شركت كريكا مول-

آج كى يذنو اواعظم كانفرنس ، جودر حقيقت نو اواعظم اللي سُنَّت وجهاعت كانفرنس ، جو سيخام وجهاعت كانفرنس ، جو يغام ويخام وي بينا من كالي بينام ويخ كي منعقد مولى به كه جو قد يم واواعظم ب، جو قد يم اللي سُنَّت بين ان كى راه برسب لوگ آجائيں - يد بعد كے جو نوزائيده باطل مسالك اور مسائل بين - يدخود بخو وقتم موجائي كار ان كاكوكي وجودى كہيں باقى نہيں ره جائے گا۔

اال سُنَّت وعُلما سے اہلِ سُنَّت کے تعلق سے اپنی لاعلمی بلکہ عِناد و مخاصّمت کی وجہ سے مُعابِدِین و مُخالفین کی طرف سے بہت می با تیں کہی جاتی ہیں۔ان میں سے ایک بات سے بھی باربار کہی اور کھی جاتی ہے کہ:

''مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اپنی تحریوں کے ذریعہ مندوستان کے اندر سلکی اختلاف پیدا کیااورا سے پُروان چڑھایا۔''

اِن ناواتفوں یا مخالفوں کو معلوم نہیں کہ ۱۳۳۰ھ (۱۸۳۸ء میں جب تقویۃ الایمان (جس کی الفے کئی سال پہلے ہی ہو چکی تھی اور نقل ور نقل اور نقل اور

کے شاگر درشید، حضرت علاً مه فضل حق خیر آبادی (وصال ۱۳۷۸ھر ۱۸۷۱ء) نے دیا۔ اور ۱۲۳۰ھر ۱۸۲۸ء میں تقویۃ الایمان کے پیدا کردہ مسائل کے خلاف عکماے الل سُنَّت نے جامع مسجد دہلی میں شاہ محمد آسلعیل دہلوی (متوفی ۱۲۳۷ھر ۱۸۳۱ء) سے مناظرہ کرکے اسے لاجواب کیا۔

اورساتھ ،ى ساتھ يةارىخى حقيقت بھى يادر كھنى جا ہےك اس تنى و ما بي مناظر هُ جامع مسجد، دبلي ميں نه بدايوں كا كوئي شخص (عالم وين) تقاءنہ بریلی کا۔ (امام احمد ضا قاوری برکائی بریلوی پر مسلکی اختلاف پیدا کرنے كالرام 'نہايت كغواور باطل ہے جس كى ترديد وتغليط كے لئے إس حقيقت کاظہار کافی ہے کہ مناظرہ جامع معبدو بلی مہمان کے بتیں (۲۴)سال بعد ۲۷۱اھر ۱۸۵۷ء میں امام احمد رضا کی ولادت ہوئی۔ جب کہ خور آپ کے والبه محرّم، حضرت مولانا نقی علی قادری برکاتی بر ملوی کی بھی اس مناظرہ (١٨٢١ه/١٨١ع) كي يه (٢٠) سال بعد ٢١١١ه/١٥٠١ع ولادت وفي كل) بدایوں و بر ملی میں متعدد جلیل القدر عکما تھے۔ان کی بہت ساری دینی وعلمی خِد مات ہیں کیکن اس تعلق سے جامع مسجد دہلی میں جو کچھ ہُوااُس میں صرف عكما عد بلى شريك تصاور أنعول نے ان مے (وہائي) خیالات كار دوا نطال كيا۔ ووسرا تاريخي مناظره" براجين قاطعه" مؤلَّفه مولانا خليل احمد أبينهوي سهاران بوري (متوفى ٢٣١١هه/١٩٢٨ء)ومصدَّ قد مولانارشيداحد كنگويي (متوفي جمادي الآخره ٣٢٣ هراگست٥٠٩ء) كي ايك تو بين آميز عبارت كے خلاف موار ٢ ١٨٨٨ء ميل بحاول بور، پنجاب (موجوده ياكن ع) كاندر ہونے والے اِس مناظرہ میں ایک طرف شنی عکماے پنجاب تھے اور دوسری طرف دیوبندی عکماے سہار ٹپور۔ بدایوں اور بر ملی کا کوئی عالم اس سنی

ويوبندي مناظره مين بهي شريك نبيس تقا\_

عكما بنجاب كى طرف سے حضرت مولا ناغلام دینگیر قصورى (وصال ۱۳۱۵) اور عكما سے سہاران بوركى طرف سے مولانا خليل اجرائيٹھوى سہاران بوركى طرف سے مولانا خليل اجرائيٹھوى سہاران بوركى (متوفى ۱۳۲۸ء) مناظر بتھے مناظرة بہاول بور پنجاب كى قصيلى روداد تن قد بيش الو كيل عَنْ تَوهِينِ الرَّشيدِ والْخليل "مؤلَّفه مولاناغلام دینگیرقصورى، پاک وہندسے شائع ہوچكى ہے۔

اللِسُنَّت کے درمیان مختلف اُ دوار میں مختلف شخصیتیں جلوہ گر ہوتی رہیں اور انھوں نے اپنے اپنے طور پر نمایاں دینی علمی خد مات انجام دیں۔
اوھر آخری دَور میں سب سے نمایاں اور متاز خدمات ، فقیہ اسلام ، امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی (وصال ۲۵ رصفر ۱۳۲۰ احر ۱۳۸۸ کو برا ۱۹۲۱ء) علیہ الر حُمات والسے قادری برکاتی بریلوی فی الر میں آپ بہت کھی پڑھے والسے قادری بیت کے برے بیں۔

ہندوستان کے اندر ہماری جوشخصیات ہیں اور ہمارے جونظریات ہیں وہ سلسل کے ساتھ ہیں اور ان کالشلسل، ہماری شخصیات کا، قدیم دینی وروحانی مراکز کے ساتھ خانوادہ ولی اللّٰہی عزیزی ، دہلی و خانوادہ فرنگی محل ، لکھنو اور بدایوں، پھر ہر ملی ، ان سب دینی وعلمی مراکز کے عکما ومشائح کرام کے در بعد ہماری شخصیات کالشلسل ہے۔اور ہمارے نظریات کا تشلسل اور ہمارے نظریات کا تشلسل اور ہمارے جوعقا کراور معمولات ہیں وہ سب مشہور ومعروف ہیں۔جنمیں اور ہمارے کی ضرورت ہیں۔

سؤادِ اعظم سے الگ بٹ كر ١٨٢٥ عرص ١٨٢٨ على جوعكما سامنے آئے اور جونظر بات سامنے

آئے وہ ہالکل نوزائیدہ ہیں۔ نواداعظم ہے بالکل الگ ہنٹ کر ہیں۔ تووہ ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ ہم کسی سے جدانہیں ہوئے ہیں۔ بلکمانی اصل ہے، اپنی جڑ ہے، اپنے وجود سے وابسۃ ، ہم ، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اور ہندوستان سے لے کر تر مین طبیین تک ہماراتسلسل، شخصیاتی بھی اورنظریاتی بھی ، ہرطرح سے قائم اور ہاتی ہے۔

ضرورت ہے کہ ہم اپنے اِن نظریات کو، اپنی اِن شخصیات کو تعلسل کے ساتھ جانیں بھی اور ان کا ذِکر و بیان بھی کریں۔

ایناکبرداسلاف کوجاننا، ان کی خدمات کا تعارف کرانا، ید ہماراند ہی ، ملّی اور قوی فریضہ ہے۔ اور جس طرح سے کوئی سعید اور صالح اولادہ کوئی نئیک بخت لڑکا ایٹ باپ دادا کا ذکر کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے اور تعریف نئے پرخوش ہوتا ہے، ہم کوچی ای طرح سے، بلکداس سے زیادہ اپنے اسلاف کا اور جنتنی بھی نمایاں اور ممتاز اسلامی شخصیات و افراد ہیں، حسبِ ضرورت و اہمیت و إفادیت سب کا ذِکر وبیان کرنا چا ہے تا کہ نئ نسل ان سب سے واقف ہو۔ اور بیروراث نسل درنسل وبیان کرنا چا ہے تا کہ نئ نسل ان سب سے واقف ہو۔ اور بیروراث نسل درنسل قبیل کی طرف منتقل ہوتی رہے۔

ایبانه ہوکہ کوئی نام جب نئ سل کے سامنے آئے تو بیرنو جوان پوچیس کہ بیہ کون بزرگ ہیں؟ جیسا کہ 'نو اواعظم' کالفظ جب پہلی مرتبہ یہاں آپ کے سامنے آیا تو آپ چونک گئے کہ 'نو اواعظم' کیا چیز ہے؟ اوراس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ تو بینہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ شخضیات کا مطلب ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ او بینہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ شخضیات کا فظریات کا ،بار بار ذِکر ہونا چاہیے،ان کا تعارف ونذ کرہ کرنا اور کرانا چاہیے

اوران سے وابسترہ کرآ گے کا جو کام ہودین علمی، وہ کرتے رہنا جا ہیے۔ آج میں سیجھنا ہوں کہ:

اِس '' نَوَادِ اعظم کانفرنس'' سے بانی خانقاہ اور بانی اوارہ، حضرت مولانا محد الوب شریف القادری صاحب علیه الو خمة و الرِحْو ان کی روح، یقینا خوش ہورہی ہوگی کرمیر الرکوں نے میرے چھوڑ سے نے، میرے اہل خانہ نے، میرے چھوڑ سے ہوئے کام اور محن کو آگے بڑھایا اور اسے ترقی دی۔

سیان کے لئے ایک بے صدر دحانی سرت کی بات ہوگی اور دو اپنی قبر میں یقینا خوش ہور ہے ہول گے۔

اِس طرح کا کام پہال کے جو متعلقین و منتظمین ہیں اُن کو آئندہ بھی کرتے رہنا جا ہے تا کہ ا ان کا دینی وعلمی فریضہا داہوتا رہے اوران کے ہزرگوں کی روحیں بھی خوش ہوتی رہیں۔ وَ مَاعَلَیْنَا اِلَّا الْبَلَاغ۔

(خطاب دَرْ نُواوا عِظْم كانفرنس "منعقده شب سشنبة رجهادى الاولى ١٣٣٣ هر ١٧ مار ١٠٥٢٥ - ... بمقام پيرا كنك شلح كوش تكر مشرقى اتر پرديش انثريا)

## خانقاه ايُّو بيه بغمير كي طرف

#### شاه محربطين رضاء قادرى، الولي

سجاده نشين: خانقاه قادرية ايوبيه، كثَّى مُكر\_اتر برديش

خانقاو قادریدالی بیر اکتک ضلع کثی گر، ایونی) راقم سطور کے والدومر شدگرای ، عالم با ممل صوفی یا صفاء حضرت علّا مدمجرالیب شریف القادری عَلَیْهِ السرِّ حُمَة کے مبارک نام سے منسوب ہے۔ والدیرگرای کے وصال کے بعد ، راقم سطور کے ناتواں کندھے پر آپ کی جانشی کا بارگراں اللہ عقیدت اور وابستگان شریف العلما کے ذریعہ وال ویا گیا۔

الله کریم کی ذات پر مجروسا کرتے ہوئے، اپنے اکا برعکم اور مخلص احباب کے تعاون سے والد گرامی کے چھوڑے ہوئے۔ الدیگرامی کے چھوٹ سے منتجے میں مختلف شعبوں میں خانقا وقا دریہ الو بنید کی سرگر میاں، جاری ہوئیں۔

الله حَلَّ وَ عَلَا كَفْعُل وكرم اوراس كے صبيب مكر مصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَصدقه وظفيل ميں ، بہت كم عرصے ميں خانقاه كى تغيرى ، علمى اور دين خدمات كو ، اللي علم كے ساتھ برادران طريقت نے بھى سراہا، جس سے آگے بڑھ كر كچھاور خدمت كرنے كا حوصلہ ملا۔

خانقاه کی تعیراتی پیش رفت کی تفصیل کا، پیموق نہیں ہے۔البعداس کے تحت ہونے والے دی علمی کا موں کی ایک مخترر وواد، ذیل میں پیش کی جارہی ہے۔ تا کہ اہلی علم اس کی حوصلہ افز اپیش رفت ہے آگاہ ہو کیس۔

خانقاہ قادر بیالو ہید کے زیر اہتمام ،اب تک جن کتابوں کی اشاعت عمل میں آ چک ہے ان کی تفصیل ،حب ذیل ہے

(۱) بادگار ایوبی: بیه خانقاه کے زیر اہتمام نگلنے والا سالانہ مجلّہ ہے، جس کی اب تک پانچ جلدیں، قارئین اور برادرانِ طریقت کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ان کی تر تیب وقد وین کے لیے مختلف اصحابِ علم فن کی خدمات، حاصل کی تئیں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت، مَر ف فرما کر ان شاروں کی اہمیت میں اضا فہ کیا۔ سالنامهُ أو كارابوني "كخصوص شارول مين حضرت امام أعظم ابوصنيفه نعمان بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَي حيات وخد مات بر" الوارامام اعظم" صفحات ٨٥٣ فوت اعظم ،سيدنا شخ محى الدين عبدالقاور جيلاني رَضِيَ اللهُ تُمعالى عَنْهُ كل حيات وخد مات بر" فيضان فوث اعظم" صفحات ٢٥٢.

اور مشارّع مار ہر و مطمّر و کی حیات وخد مات پر ' فیضان برکات ' صفحات: ۲۰۸\_ خاص طور سے قابلی ذکر ہیں۔

خانقاہِ قادر بیالیو ہید کے زیر اہتمام اشاعت میں حضرت مصباحی صاحب نے بڑے فیمتی اضافے کیے ہیں، جن سے کتاب کی إفادیت، مزید پڑھ گئی ہے۔ ۱۴۰۱ء میں، گیارہ سو(۱۰۰۰) کی تعداد میں اس کی اشاعت ہوئی، جو بِفَضْلِهِ تَعَالَیٰ، خانقاہ کی طرف سے مفت تقسیم ہوئی۔

(٣) شریف العلما کے اُحوال و آثار: یہ کتاب بھی ، خانقان قادریدا یو بید دی کی جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام ۲۰۱۱ء میں شائع ہوئی۔

کتاب کی تر تیب و تالیف کا کام ،نو جوان صاحب قلم ،مولا ناارشاد عالم نعمانی ،مصباحی نے کیا ہے۔کتاب ۹۹ رصفحات پرشتمل ہے۔

به کتاب، والدِگرا می حضرت مولانا محمد الوب شریف القادر کی عَلیْهِ الرَّحْمَةُ وَ الرِّضُوَان کی زندگی کے اُحوال اوران کی ویٹی وعلمی خدمات پر مشتمل ہے۔

(۴) آفآب وماہتاب: یہ کتاب ،فقیہ اسلام ،اعلیٰ حضرت ،امام احمد رضا ، قادری اور مفتی اعظم علَّا مهالشاہ مصطفیٰ رضا ، قادری فُدِّسَ سِرُّهُ مَا کے احوال اور دینی وعلمی خدمات پر شخمال ہے۔

جس کی تالیف وتر تیب، رئیس التحریر، حضرت علاً مدیب آخر مصباحی صاحب بانی وصدر وارالقلم، ذاکر نگر، نگ و بلی کے قلم سے ہوئی ہے۔ کتاب ۱۳۳۲ رصفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی طباعت واشاعت، خانقاہ قادر سالیو بید کے زیر اہتمام ذی قعدہ ۱۳۳۲ ہے رحم ۲۰۱۳، جس، پانچ ہزار

(۵۰۰۰) كى تعداد شرى كىل مين آئى\_ اورسارے ننجی مفت تقتیم کے گئے۔ ندکورہ بالا کتابوں اور یا دگاری سالانہ مجلّہ کے متعدد شاروں کی اشاعت کے بعد ۲۵ رشوال ٢٠١٥ مراكب ١٠٠٥ ء كون فاقتاه قادريالوبيك زيرا بتمام باضابطه ایک اہم تصنیفی دخیقی ادارہ "مرکومکس ابوبی" کے نام سے قائم کیا گیا۔ جس كااجم مقصد، يه ب كه عام ملمانول كي اصلاح وتربيت كي خاطر مفيداور مؤثر كما بيس چھائی جا کیں۔اورخصوصی طور ہے مجلس کے ارکان کی تصانیف کی اشاعت ہو۔ اس كاركان ين حب ويل علما حكرام اورايل قلم ،شامل بين: ا-صدرُ العلما، حفرت علَّا مدمجم احد، اعظمي مصباحي ( ناظم تعليمات جامعه اشرفيه، مباركيور ) سريرست اعلى ٢-رئيس التحرير ، حفرت علاً مدينة قاخر مصباحي (باني وصدر: دارالقلم ، ذ اكر كر ، في د ولي) سريرست اعلى ٣- يراع الفَّها، حضرت علَّا مد فقي محد نظام الدين رضوي مصباحي (صدرالمدرسين، جامعاشرفيه،مبارك يور) ٣- حضرت مولا نافروغ احمد اعظمي مصباحي (پنيل دارالعلوم عليميه ، همد اشابي بهتي ، يو يي ) ۵- حفرت مولا نانفيس احمد مصباحی (استاذِ جامعه اشرفيه،مباركيور) ٢- حفزت مولا نااخر حسين فيضى مصباحي (استاذِ جامعه اشرفيه، مباركيور) ٤-حضرت مولا نامحد نظام الدين قادري مصباحي (استاذ دارالعلوم عليميه بحد اشابي بستى بيولي) ٨-مولاناارشادعالم نعماني ،مصباحي (ريسرچ اسكالر: جامعه بمدرد، نئي د بلي) ٩-مولا نائم الدين رضوى مصباحى (استاذ دار العلوم عظر اسلام، إلتفات كني، يولي) ۱-مولانا جنیدا حرمصباحی (امتاذ جامعدا شرفی،مبار کور) ۱۱-مولاناغلام سیکسی (رئیل جامعه نظامیه بیدیاپور- یو یی) ۱۲-مولانا کمال احمد سیکسی (استاذ دارالعلوم علیمیه ، جمد اشای بهتی بویی) (استاذ دارالعلوم فيضان مدينه كشي مكر يويي) ١٣-مولانامحرابراجيم مصباحي (استاذِم كر السنيه جامعدالوبيه كثي مكر، يويي) امولاناعبدمناف الولي

۱۵-مولاناشمشاداحمه (استاذِ جامعدايوبنوان، تني گريدي ي) ۱۶-مولاناعبدالسلام ثقافی (استاذِ جامعدايوبنوان، تني گريدي ي) ۱۷-مولانا واوَد كمال عزيز مصباحی (گويال تنج، بهار)

اب تک کن ایک مشاورتی مجلسین 'مرکز کبلس ایوبی 'کنریر ابهتمام منعقد ہوچکی ہیں۔ اور ہرسال ، جولائح بمل عکماے کرام کی جانب سے طے کیا جاتا ہے ،اس کے مطابق ،ممل کا کوشش کی جاتی ہے۔اب تک' 'مرکز مجلس ایوبی'' کے زیر اہتمام جو کتا ہیں ،اشاعت پذیر ہوکر اہلِ علم اور قارئین کی خدمت ہیں پیش کی جاچکی ہیں ،ان کی تفصیل ،حب ذیل ہے:

(۱) شرح بدای الخو: یه کتاب، والد گرامی، حضرت مولانا الوب شریف القادری کی تالیف ب، جو، اٹھوں نے ہدایة الخو کے مختلف اہم مباحث کی تشریح میں • ۱۳۷ھر • ۱۹۷ء میں لائل پور ( پنجاب ، پاکستان ) میں قلمبند فرمائی تھی۔

مولانا کمال احملی نے ترجیب جدیداور حواثی کے ساتھ ، اے کتابی شکل میں تیار کیا ہے۔ کتاب کا مقدمہ ،خود ، حضرت مولانا کمال احملی نے تحریر کیا ہے۔

جو، کتاب کی استنادی اور إفادی حیثیت پرایک جامع تحریر ہے۔

کتاب کی ترجیب جدید و حواثی میں مولانا موصوف نے بردی و کچی اور گن سے کام کیا ہے۔
حواثی کے ذریعہ مباحث کو مزید آسان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی طلبہ کی استعداد کے پیش نظر
مشتی و تمرین سوالات کا اضافہ کر کے ، انھوں نے کتاب کی افادیت میں فاطر خواہ ، اِضافہ کردیا ہے۔
یہ کتاب ، در س نظامی کے طلبہ کے لیے آردو زبان میں ''مرکو مجلس ایو بی'' کی
جانب سے ایک فیمی تخدہ ۔ کتاب کی پہلی طباعت ۱۳۳۵ ہے ۱۳۳۸ میں آئی ہے۔
صفحات کی تحداد ۲۵ ہے۔

(۲) تبلین جماعت کا حقق روپ: یه کتاب، والدِ گرامی کی تصنیف ہے، جو ،انھوں نے ۱۹۹۲ء میں علاقہ کئی گروا طراف میں تبلیغی جماعت کے پرو پیگنڈے کے جواب میں قلمبند کیا تھا۔ کتاب کی بہلی اشاعت، آپ کی حیات ہی میں

ترکیک جماعتِ اللسنّت ، کشی گرکے ذیر اِجتمام ۱۱ اھر ۱۹۹۱ء میں ہوئی تھی۔ اس کا جدیدا ٹیسٹن ، مولانا جنیدا حمد ، مصباحی ، استادِ جامعدا شرفیہ ، مبارک پورکی تخ تن و تحقیق کے بعد ' مرکز مجلسِ العِ بی' کے ذیر اِجتمام ۱۳۲۵ھ ۱۳۲۵ھ میں اشاعت پڈیر ہوا ہے۔ کتاب کے مصفحات پر ششمل ہے، جس میں مصنّف نے تبلیغی جماعت کی حقیقت اور افکار ونظریات پر مفید گفتگو کی ہے۔

(۳) تغور الابعار: يدكتاب، حفرت مولانا نفيس احدمصباحى ،استاد جامعه اشرفيد كے صاحبز ادة كرا مى، مولانارئيس اختر مصباحى كى تاليف ہے۔

کتاب، احادیث و آثار میں مقبول وسنون دعاؤں کا ایک نہایت مفیدا نتخاب ہے جو انھوں نے پڑی عرق ریزی سے گوامُ الناس کے افادے کے لیے جمع کیا ہے۔

کتاب، دو حصول پر شمل ہے۔ پہلے صے میں دعا کے فضائل و آ داب پر بردی جامع گفتگو ہے، جب کہ دوسرے صے میں احادیث و آثار میں مختلف مواقع کے لیے مسنون دعاؤں کا استخاب ہے۔ یہ بحی' مرکز مجلس ایو بی' کے زیر اِجتمام ۱۳۳۳ احر۲۰۱۵ء میں شائع ہو چکی ہے۔ (۲) ممتاز عکما فرگا کی باکھنو: استاذ الصند بمُلاً ، نظام الدین تھے ، فرنگی کھی

و بحرالعلوم ،علَّا مه عبدالعلی ،فرگی محلی اور دیگر مشاہیر عکما نے فرگی کی حیات وخد مات پر حضر ت علَّا مہ بیات و شدی اختر مصباحی کی ، یہ نہایت و قیع اور تاریخی کتاب "مرکومجلس الع بی" کے زیر اہتمام ،اہلِ علم اور ہاشعور قارئین کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔
"مرکومجلس الع بی" کے زیر اہتمام ،اہلِ علم اور ہاشعور قارئین کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔
(۵) الوارقر آن: حضرت شریف العلما عَلَيْهِ الرّ حُمّة کے تقیری مضامین کا مجموعہ

جس کی ترتیب ونخ شکی مولاناار شادعالم نعمانی مصباحی کردہے ہیں۔

یے کتاب بھی'' مرکو چلس الی بی'' کے ذیر اہتمام، اِشاعت کے لیے پریس کے حوالے کی جانے والی ہے۔

(۱) شریف العلما: حیات وخدمات: حطرت شریف العلماع لیّب السرَّ حُمَة کی حیات وخدمات کے تعلق سے مولانا کمال احمظیمی کی کوششوں سے اب تک اہلِ تعلق کے کیشر بیانات کیسٹوں میں محفوظ ہو چکے ہیں۔

انھیں، اصل صورت میں، مناسب سر خیاں، قائم کرے کتاب کے صد اول کے طور پر ای سال، عرب ابوبی میں ' مرکز مجلس ابوبی' کے زیر اہتمام، پیش کی جارہ ی ہے۔ اور اہلِ تعلق ووابعد گان شریف العلما کے وقیعیت جو بعد میں دستیاب ہوں گے۔

انہیں ائمندہ عرس کے موقع پر، حصددوم کے طور پرشائع کیا جائے گا۔

(2) قولمد عربي: يركاب، معزت شريف العلما، عَلَيْهِ الرُّحْمَة كية ريي، جع كيهوك

قواعد عربی کا مجموعہ ہے۔ جس کی تبیین و تر تیب مولانا کمال احملیمی کررہے ہیں۔

(۸) شریف العلم اور اصلاح معاشرہ: اس کی تالیف وضح کا کام، مولانا شمس الدین مصابی (استاذ: دار العلوم منظر اسلام، النفات تنجی امبید کر گر۔ یوپی) نے کیا ہے۔
مصابی (استاذ: دار العلوم منظر اسلام، النفات تنجی امبید گرگر۔ یوپی) نے کیا ہے۔
یہ کتاب بھی ' مرکز مجلس ایوپی ' کے زیر اہتمام ، اشاعت پذیر ہور ہی ہے۔

(۹) اکد روین الایوبیة: نصابی کتاب ' اکد روین الایوبیة ' (عربی ، انگریزی)

' مرکز مجلس ایوپی ' کے زیر اہتمام ، اشاعت پذیر ہونے والی ہے۔
کتابول کی اشاعت و تشہیر کے ساتھ میں اسلام ہے خانفاہ قادر یہ ایوبیہ کے زیر اہتمام ، اشاعت پذیرہ و نے اسلام کے ساتھ جاری ہے۔
انہم موضوعات پر سیمین اروکا نفرنس کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ، جو ، اب تک ، تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔
خانفاہ قادر یہ ایوبیہ کے زیر اہتمام ، اکا برعکمائے اہل سنڈ ، خصوصاً صدر العلماء علاً مدتمہ اصد ورئیس التحریر ، علاً مدید سے سے اختر مصابی کا ورسرانی النقہاء ، مفتی تحد نظام الدین اعظمی ، مصابی کو اگر شرائی بیل العقباء ، مفتی تحد نظام الدین رضوی ، مصابی کو اگر شرائی طلگھ ما اُلغالی کی قیا وت وصدارت اور گرانی میں

اب تک، چارا ہم سیمینار منعقد کیے جانچکے ہیں اوران چاروں سیمیناروں کے مقالات بھی کتابی شکل میں اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ ذیل میں منعقدہ سیمینار و کا نفرنس کی مختفر تفصیل آپ بھی ملاحظہ کیجیے:

که سه روزه امام اعظم ابوهنیفه سیمینار و کانفرنس: به سیمینار ۷-۸-۹رصفر ۲۰۱۲ مراه ۱۳۳۰ مراه امراه ۱۳۳۰ مراه ۱۳۳۰ مراه ۱۳۳۰ مراه ۱۳۳۰ مراه ۱۳۳۰ مراه ۱۳۳۰ مراه امراه امرام امراه امرام امراه امراه

شرکا ہے سیمینار کے مقالات کا مجموعہ ۱۵۸ رصفحات پرشتمل''الوادامام اعظم''کنام سے خانقا و قادر بیالو بید کے زیر اِنتمام ۱۳۳۲ اھر مارچ ۲۰۱۳ء میں چھپ کر، نذر قار کین ہو چکا ہے۔ اس سیمینار د کا نفرنس کے مقالات کی ترتیب و قدوین کا اہم کام

حفرت مفتی محد نظام الدین رضوی ، مصباحی ، حفرت مولا نانغیس احمد ، مصباحی اور حفرت مولا نااخر حسین ، فیضی ، مصباحی نے انجام دیا ہے۔

الم فیضان برکات سیمیناروکانفرنس: مشایخ مار بره مطبّره کی حیات وخد مات پر، یک روزه سیمیناروکانفرنس کاانعقاد، خانقاه قادریه ایوبیه کیز براجتمام ۱۳۳۵ هر۱۰۱۳ میل کیا گیا۔ اور شرکاے سیمینار کے مقالات ،عرس ایوبی، جمادی الاولی ۱۳۳۵ هرمارچ ۱۰۱۳ میل

"فیغان برکات" کام ے ثائع کے گئے۔

اس سیمینار کے مقالات کی ترتیب، حضرت مولا نافیس احد مصباحی اور حضرت مولا نااخر حسین فیضی ، مصباحی کے اِشتر اک مے مل میں آئی۔

ہ فیضان فوٹ اللہ علی میں اوکا نفرنس غوث صَددانی ، محبوب بحانی ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ، بغدادی رَضِی الله عَنْهُ کی حیات و خدمات پر سیسیمینار ، خانقا و قادر بیابی بید کر بر اہتمام العقاد پذیر ہوا۔ شرکا سے سیمینار کے مقالات اور دیگر اہل قلم کی اہم تجریروں کی شمولیت کے ساتھ مقالات کا مجموعہ ''فیضان غوث امحظم'' کے نام سے خانقا و قادر یہ ایو بید کے زیر اہتمام مسالت کا مجموعہ '' فیضان غوث الحقام'' کے نام سے خانقا و قادر یہ ایو بید کے زیر اہتمام مسالت کا محمومہ تی شائع کیا گیا۔ اس کی تر تیب بھی ، حضرت مولا نافش احمد مصباتی اور حضرت مولا نافش احمد مصباتی اور حضرت مولا نافش احمد مصباتی اور حضرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولا نافش احمد مصباتی اور حضرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں میں مقرت مولا نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت مولان نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت میں مقرت میں میں میں مقرت مولان نافتر حسین ، فیضی کی مربون میں مقرت میں مقرت میں مقرت میں مقرت میں مقرت میں ، فیشرت مولان نافتر حسین ، فیضرت مولان نافتر حسین ، فیشرت میں مقرت میں میں مقرت میں میں مقرت میں میں مقرت میں

ميناركا انعقاده خانقاه قادريالوبيك ذريا بتمام جوا

شرکا ہے سینار کے مقالات کا مجموعہ ''فیغان خواجہ فریب ٹواڈ' کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ شماہ عبد العزیز ، محد شد و ہلوی سیمینا رو کا نفرنس: سرائی البند ، حضرت مولا نا شاہ عبد العزیز ، محد شد و ہلوی ، فرزند و جانشین امام البند ، حضرت شاہ و لی اللہ ، محد شد و ہلوی کے دوسوسالہ یوم وصال کی مناسبت ہے آپ کی حیات و خدمات پر ۲۰۱۷ء میں اِنعقاد پذیر ہوا۔ شرکا ہے سیمینار کے مقالات کا مجموعہ

''شاہ عبدالعزیز ، محد شدہ ہلوی: أحوال وآثار' کے نام سے ، زیر تیب ہے۔ ہلا بحرالعلوم ، حضرت علاً مد عبدالعلی ، فرگلی محلی سیمینار و کانفرنس ، ۱۳۳۸ احر، ۲۰۱۷ ء میں مذکورہ موضوع پر سیمینار و کانفرنس کے انعقاد اور''مرکز مجلسِ ایو بی'' کے زیر اہتمام علمی کتابوں کی ا اشاعت کے لیے ایک مشاورتی مجلس میں

جواُمور، باتفاق رائے طے کے ،ان کی رپورٹ اس طرح ہے:

'' آج ،مؤرند ۱۵رزی قعده ۱۳۳۷ه ۱۸۸۷اگست ۲۰۱۷ء شپ جعه، بعد نما زِمغرب مرکومجلس الوپی، خانقاوقادریها بوبیه، کش نگر کی ایک سالانه نشست

زىرصدارت، صدرُ العلما، حفرت علَّا مەجمداحداعظى مصباحى دَامَ طِلَّهُ الْعَالِي ناظمِ تعليمات جامعداشرفيه، مبارك پورمنعقد بوئى۔ جس ميں يا تفاق را يه درج ذيل أمور ، مطر جوئے:

(۱) اِس سال عرب قادری الوبی کے موقع یر، بح العلوم، فرنگی تحلی سیمینار کے لیے سب ہے سلے، حضرت على مديت اخر مصباحي كى كتاب "تذكرة بح العلوم فرنگى محلى" شائع كى جائے۔ اور پھر، متعلقہ موضوع کے تحت بعنوانات مقرر کر کے قلم کاروں کودعوت نامے کے ساتھ

یہ کتاب بھی چھنچ دی جائے۔ تا کہ مقالہ نولی ٹس آ سانی ہواور مقالے، نسبنا ،وقیع ، کارآ ہد

اورمفير ہو سي

(٢) حفرت شريت العلماء ليّه الرُّحُمّة كي حيات وخدمات كِتُعلّق مع مولانا كمال احمد علیمی کی کوششوں سے اب تک ،اہلِ تعلق کے جوبیانات کیسٹوں میں محفوظ ہو چکے ہیں انھیں،اصل صورت میں،مناسب سرخیاں، قائم کر کے کتاب کے صد اول کے طور پر اى ال ، وي الولى عن شائع كياجا ــــ

اور اِحد ش جو مُواود متاب، بوءاً سے اَستدہ عرس کے موقع پر، حصدوم کے طور پرشالع کیا جائے۔ (٣) حفرت شريف العلماعكية الرَّحمة كي مخلف موضوعات ع معلق تقريرول كا ا کے مجموعہ تیار کے آئندہ عرب تک شائع کیا جائے۔

اس کی ترتیب ویدوین کی دٔ مدداری مولانا محمد طبیب سمی (استاد: دارالعلوم علیمیه، جمداشا بی لبتی ۔ یویی) کے حوالے کی گئی۔

(٣) حفرت شريف العلماعكية الرَّحْمَه كَفْيرى مضامين كالمجوع بحى

ای سال ، عرب قادری ایونی کے موقع پر، شائع ہونا ہے۔ جس كى ترتيب وتخ ت كى ذردارى مولا ناارشاد عالم نعمانى مصباحى كو، سردكى كى-

(٥) " شريف العلما اوراصلاح معاشرة " نامى رسال يكى ، إى سال ، عرب قادرى الوبى ك

موقع پر،اشاعت پذیر ہوگا۔

جس كى تاليف وصحيح كا كام، مولا ناتمس الدين مصباحي (استاذ: وارالعلوم منظر اسلام الفات منج ،امبيد كركر يوبي ) كودم كما كما-

اخر من حفرت صدر العلمادًامُ ظِلُّه العَالى كى دعار يوف وس جرات كو

نشت كاإفتام موا"

شركا يانست:

ا-صدرُ العلما، حفرت علَّا مرجم احمد المطلى مصباحى صاحب قبله دَام ظِلَّة الْعَالَى ممارك بور-٢- حفزت علَّا مدفر وغ احمد عظمي مصباحي ، دارالعلوم عليميه ، حمد اشا بي استي -٣- حفزت مولا ناتفيس احد مصباحي، جامعه الثرفيه، مبارك بور ۴- حضرت مولا نااختر حسين فيضي مصباحي، جامعه اشر فيه، مبارك يور ۵- حفرت مولانا جنيراحد مصباحی، جامعه اثر فيه مبارك پور ٧- حفرت مولا ناتم الدين مصباحي، دارالعلوم مظرِ اسلام، إلى التحات مجمّ لي في ے۔حفرت مولا ناغلام سیرعلی کلیمی ، رٹیل جامعہ نظامیہ ۸- حفرت مولا نامحمد طب علیمی علیمیه ، حمد اشای بستی ۹-حفرت مولانا کمال احملیمی بعلیمیه ، حمد اشای بستی • ا-حضرت مولا نامحمدوا وُدكمال عزيز مصباحي، كويال تخج اا-حفرت مولانا شمشادا حمد استاذِ جامعه ايوبينسوال، پير ا كنك ١٢- حضرت مولانا محمدا براتيم مصباحي ، دارالعلوم فيضانِ مدينه ، كثَّى مكر ۱۳- حفزت مولا ناعبدالسلام ثقافی ،استاذِ جامعها پوبیه نسوال ، پیر اکتک ۱۴- برادر محرم ، کونین رضا، قادری ایولی ۵- برادرگرامی، انجینتر حسنین رضا، قادری، ایوبی ١٦ - راقم سطور (سبطين رضا قاوري ايو بي ، ىجاد ەنشىن خانقاە قادرىيا يوبىيە ) شرکا نے نشت کی رائے کے مطابق، بحرالعلوم حفزت علّا مەعبدالعلی ،فرنگی محلی پر سيمينار وكانفرنس كافيصله بوا اورصدرُ العلماوديكر اللِ تعلّق كى رائ اورخوابش كے مطابق راقم ني رئيس التحرير ، حفرت علَّام ينسسَ اخر مصاحى دَامَ ظِلُّهُ الْعَالِي ع كتاب كي تفنیف کی گزارش کی ۔حفرت نے عریضے کومنظور فر مایا۔ اورایک گرال قدر کتاب، آپ نے ہاتھوں میں ہے۔ راقم، ذاتی طور پر،اس اہم کام کی تکمیل پر حفرت مصباحی صاحب کی خدمت میں مريرتشكر پيش كرتا إدراس بات كے ليے بھى آپ كاممنون احمان بكد: خانقاہِ قادر بیا ابوبیہ کے دین علمی و تحقیقی کاموں کے چھے حفرت کی مشققان تر کی دسریری، بے حدمعاون، ثابت ہوتی رہی ہے۔

خانقاه قادر بدايوبيد مين علما دمشايخ كي آمد: يهال، إس حقيقت كا ظهار بهي ، ضروري بك. غانقاه قادرىيا بوييش ابتداى مستنزعكما ومشايخ كي آهموني راى ب جس بينظاير بوتا بك شروع ہی ہے اِس خانقاہ کو ،عکماومشائع عصر کی تائیدوسریری ،حاصل ہے۔ غانقاہ کے تعلق ہے، علماومشائ کے گرال قدر تأثرات، احساسات اور خیالات ہمارے اس دعوے پرشامدیں ،ان تأثرات کے قبل کا پرموقع نہیں۔ ان عكما ومشايخ كى حوصله افزائول سے كاروان ايولى ، يوى تيزى كے ساتھ منزل مقصودكى جائب،روال دوال جـ قارئين كرام، وعاكري كالشرتعالى، اس ميس مزيد إستحكام وترقى عطافر مائ\_آمين-ذیل میں، چندمشاہیر کے اس کرای، ذکر کے جاتے ہیں جن کی آمدے ہارے حوصلوں کوتقویت ملی: حفرت علاً مرتحد احد ، اعظمى مصباحي (ناظم تعليمات جامعداشر فيه مباركور) حضرت علَّا مدينس اخر مصباحي (باني وصدر: دارالقلم، ذاكر عمر، بي د الي -1 حفرت مفتى محد نظام الدين رضوي (صدرالمدرسين جامعهاشر فيه،مبارك يور) -1 حفرت مولا نا توصیف رضاخان، قادری، رضوی (بریلی شریف) حضرت مفتى عبدالمنان كليمي مصباحي (صدر مجلس عكما يهندو فتي شهرمرادآباد) \_0 حفرت مفتى محمدقاسم، ابراجيى (سابق ايم الل اے، عومت بهار) -4 حفرت مولا نافروغ احماعظمي مصباحي (ريل دارالعلوم عليميه ، عداشاي بتي ، يولي ) -4 حضرت قارى رضى الله، چرويدى (ويوريا يولى) -1 حفرت مولانا نظام الدين مصباحي \_9 (استادشعبه عربي ادب، دار العلوم عليميه ، حمد اشابي بستى) حفرت مولا نام عوداحمر بركاتي مصباحي (استادِ جامعداشر فيه،مبار كيور) حفرت مولا نامقبول احمرمصباحي (مهتم جامعه حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي وبلي)

حفرت مولانامبارك حسين مصباحي (الديش، ماهنامها شرفيه مباركيور) -11 حفرت مولا نانفيس احمد مصباحي (استاذ: جامعه اشرفيه،مبار كبور) -110 حفرت مولا نااخر حسين فيضي مصباحي (استاذ: جامعه انثر فيه،مباركيور) -114 ان مشاہیر عکم اومشاخ کےعلاوہ ، جن دانشورانِ قوم ومِلَّت کی بنفسِ تغیس خانقاه قادرىيالوبىيە يس آمد موچى ب، أن مين، درج ذيل شخصيات، قابل ذكريين: جناب يروفيسر،اختر الواسع (جامعه مِلّيه اسلاميه، ني د الى) جناب مس الدين محر مشرف (الس ايم مشرف) (سابق آئی بی ایس، پوتے، مہاراشر) جناب عزيز برني (سابق گروپ ايثه يثر، داشتريه سهارا ينو تيژا - يويي) ان کے علاوہ ، دیگرعکما ومشائخ اور دانشوروں کی خانقاہ قادریہ ابو بیہ بھی نگر وممبئی میں آمد ہوچکی ہے،جن کا ذکر ،طوالت کے خوف سے ژک کیا جارہا ہے۔ خانقاه قادریه ابویه کی تعلیمی ، تدریری اور تغیری خدمات برمشمل تفصیلی مضمون میں ان حفرات كاذكركياجائي گاورساته بي خانقاه اورصاحب خانقاه كے حوالے سے ان کے گراں قدرتاً ثرات، خیالات اوراحساسات بھی، پیش کیے جائیں گے۔

> شاه محمر مبطین رضا قادری ایو بی سجاده نشین : خانقاه قادریه ایو بیه، شی نگر از پردیش مرنوم ر ۲۰۱۷ ء، بروز پیر، شب بعد نماز مغرب

### اَشُرَ فِيَّه، عهد ماضي كاحُدِي خوال، زنده باد

#### يتح رفكر

يس اخر مصاحي

اشرفيه، مصدر إحسان وفيضال، زنده باد اشرفيه ، داعي يغام فارال، زنده باد اشرفیه ، قاسم كنر فراوال، زنده باد اشرفيه ، جادهٔ منزل كاعنوال، زنده باد اشرفيه، مائير اصحاب ايمال ، زنده باد اشرفيه عبد ماضى كاحدى خوال ، زنده ماد اشرفيه ، فكر متعقبل كاعنوال، زنده باو اشرفیه ، نخلِ تازه کاخیابان، زنده باد اشرفيه، شاخِ تازه ، كل بدامال ، زنده باد اشرفيه،آمد فصل بهارال ، زنده باد اشرفيه ، خندهٔ صح گلتال ، زنده باد اشرفیه ، فكر كا مبر ورخثال ، زنده باد اشرفيه سُلَسَهُ لِي بحرِ عرفال ، زنده باد اشرفيه، شمع بزم عشق وعرفال، زنده باد

اشرفيه ، مُطلع ايمان وإيقال ، زنده باد اشرفيه ، حامل آيات قرآل، زنده باد اشرفيه ، وارثِ علم رسولال، زنده باد اشرفيه ، مُشْعَل وفانوس ايمال، زنده باد اشرفیه ، آیه ایمان وعرفال، زنده باد اشرفیه عظمت رفته یه نازال، زنده باد اشرفیه، آشناے رمز دورال ، زندہ باو اشرفيه ، لَهِلَها تا باغ وبُستال، زنده باو اشرفيه ، علم وحكمت كادبتال، زنده باد اشرفيه ، رونق شير نگارال، زنده باد الثرقيه، كوير قطرات نيسال ، زنده باد اشرفيه علم كا خورشيد تابال، زنده باد اشرفیر، اہل سُقت کی رگ جال، زندہ باد اشرفيه، اختر آفاق ايمال ، زنده باد

زئدہ باد اے اشرفیہ!" أنبر مندوستال"
" بوستا ہے تیری پیشانی کو متحک کرآسال"

### چنددیگرتصانف









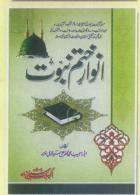











رُسُور مُعْرِب أردوباذار لأجول

Ph: 042 - 37352022